# أرو) من لا يحضره الفقيه

تالیف الشیخ الصدوق ابی جعفر محمد بن علی ابن الحسین بن موسی بن با بواهمی التوقے الالاء پیشکش

سيد اشفاق حسين نقوي



التحسیاه بپالیستر فر آر-۱۵۹ سیکٹر ۵ بی ۲ نارته کراچی



## یه کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ِ ملک مقیم هیں مو منین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے هیں.

منجانب.

سبيلِ سكينه

يونك نمبر ٨ لطيف آباد حيدر آباد پاكستان

# بِسُمِ اللهُ ِ الرَّحَمْنِ الرَّحيم جملة فقوق بحق ناشر محفوظ

نام كتاب من لا يحضرة الفقيه (اردو)
موكف شخ الصدوق عليه الرحمه
مترجم سيد حسن امداد ممتاز الا فاضل (غازى پورى)
تزئين سيد فيضيا بعلى رضوى
كمپوزنگ شگفته كمپوزنگ ايند گرافحس سينطر
اشاعت اول نومبر ۱۹۹۳ء
اشاعت دوئم جولائي ۱۹۹۳ء
قيمت مهم رويي



الکسام بهای اور کراچی آد-۱۵۹ سیکٹر ۵ بی ۲ نارته کراچی



## بسم الله الرحمٰن الرحيم فهرست (جلداول)

| صنحہ  | عنوان                                               | باب         | صفحه | عنوان                                       | باب  |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|------|---------------------------------------------|------|
| 717   | وہ چیز جو وضو کو ٹو ڑ دیتی ہے                       | _12         | 4    | <u>پیش لفظ</u>                              |      |
| ٦١٢   | و و چیز جو کیٹر ہے اور بدن کونجس کردیق ہے           | <b>"I</b> Y | н    | منظوم تاریخ اشاعت                           |      |
|       | و وسبب جس کی بنا پر جنابت کیلیخسس واجب              | _14         | ır   | موض مترجم                                   |      |
| 4A ≃  | ہےاور پائخا نہاور پیشا ب کے لئے واجب نہیں           |             | 15"  | حالات مؤلف                                  |      |
| ۸۲    | اغسال                                               | _1/         | 1    | پانی اوراس کی طہارت ادر نجاست               | ا۔   |
| ۷٠    | عنس جنابت كاطريقه                                   | _19         |      | تضائے صابت کے لئے جگدی الش اور              | _٢   |
| 24    | غسل حيض ونفاس                                       | _r•         | ٣٣   | اس میں آ مدور فٹ کے اواب وسنن               |      |
| 49    | نفاس اوراس کے احکام                                 | _*1         | 179  | اقشام نماز                                  | ٦٣   |
| ۸٠    | 7.                                                  | _rr         | 179  | طہارت کے واجب ہونے کا وقت                   | -۳   |
|       | غنسل جمعداورآ داب حمام اورطبهارت و                  | - ۲۳        | 179  | نماز کا افتتاح، اس کی تحریم اور اس کی تحلیل | ۵.   |
| ۸۳    | زینت کے احکامات                                     |             | 14   | نماز کے فرائض                               | -4   |
| 91"   | باخن كاثنا بموخجصين تراشنااور تقلمي كرنا            | _ ٢١٣       | 14   | وضوادر عشل کے لئے پانی کی مقدار             | -4   |
| 92    | غسل ميت                                             | _10         |      | رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم كے وضو   | _^   |
| 1•4   | مب میت                                              | _17         | ۵۰   | كرنے كا لحريث                               |      |
| 1+4   | شاخوں کا رکھنا                                      | _114        | 01   | حفرت امير المومنين عليه السلام كوضو         | _9   |
| 1•4   | منگفین اوراس کے آ داب                               | -17         |      | كرنے كالحريقہ                               |      |
| 11.4  | نمازمیت                                             | _r4         | ٥٣   | وضو کے صدوداس کی ترتیب اور اس کا تواب       | _1•  |
|       | تعزیت اور مصیبت کے وقت جزع                          | _P•         | 04   | مسواك كرنا                                  | -11  |
| ira   | اورز بإرت تبوراورنو حدد ماتم                        |             | ۵٩   | وضوكا سبب                                   | ۱۲   |
| 100   | النوادر(متفرقات)                                    | _ri         |      | وضوتمام ہونے سے پہلے اگر پچھاعضاء           | ٦١٣  |
| 1500  | صلوة اورا كيحدور                                    | _٣٢         | 4+   | ہے پانی خشک ہوجائے تو کیا کرنا دیا ہے       |      |
| IM    | فغيلت نماذ                                          | _rr         |      | جو محض وضوكويا اسكے بعض <u>حصے كو</u> ترك   | _الر |
| , اذا | پاغچ نماز ول کا پانچ اوقات میں واجب ہونے کا سبب<br> | _٣٣         | ۲۰   | کردے یاا <i>ی پرشک کرے</i>                  |      |

|     |                                                   |       |      |                                                                                                           | ن مند       |
|-----|---------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ب   | عثوان                                             | صفحه  | باب  | عنوان                                                                                                     | صفحه        |
| _ [ | نماز کے اوقات                                     | 101   | _54  | نماز پڑھتے ہوئے خض پرسلام                                                                                 | ree         |
| _r  | زواليآ فآب كي معرفت                               | اهد   | _۵۵  | نماز پڑھتے ہرئے شخص کواگر کسی در مدے یا                                                                   |             |
| _m  | آ فآب کا ساکن ہونا                                | اعدا  |      | موذی جانور کا سامنا ہوتو اسے مارڈ الے                                                                     | rrr         |
| _17 | دات ڈ ھلنے کی پہچان                               | IDA   | _0Y  | اگرنماز پڑھنے والے کوکوئی ضرورت چیش آ جائے                                                                | ۲۳۵         |
| _r  | رسول التُصلِّي التُدعليدوآ لِمه وسلم كي وه نمازجس |       | _04  | نماز میں عورت کے آواب                                                                                     | rr 4        |
|     | برالله نے انہیں وفات دی                           | IDA   | -01  | نمازختم کر کے اٹھنے کے آ واب                                                                              | rm          |
| _0  | متجدول كي فضيلت حرمت ادرجو                        |       | _69  | نماز جماعت اوراس کی نسیلت                                                                                 | rea         |
|     | فخصان مین نماز پڑھے اس کا ٹواب                    | 109   | _4+  | نماز جمعد کا واجب ہونا ،اسکی نضیلت اور کن                                                                 | 1177        |
|     | وهمقامات كرجهال نماز جائز ب_اور                   |       | J,   | سار بعده دوبب بوبانه بالصيف اورن<br>لوگول سے جمعہ ساقط ہے اور كيفيت نماز و خطبه                           |             |
|     | وه مقامات که جهان نماز جائز نہیں                  | GFI   | _41  | و وں سے بھیس فظ ہے اور ٹیلیٹ کمار و مطبہ<br>دہ نماز جو ہرونت پڑھی جا سکتی ہے                              | PYZ         |
| _^  | سس لباس بیس نماز برهی جائے اور کس                 |       | _4r  | ر معاربو ہروٹ پر ق جا<br>سفر میں نماز                                                                     | <b>1</b> 29 |
|     | میں نہیں ،ادران کے تمام اقسام                     | 179   | _11  | مرین مار<br>و دسبب جسکی بنا برنماز پڑھنے والامغرب میں اور                                                 | <b>*</b> A• |
| ۳_  | تجده کس چیز پر کرنا چاہے اور کس چیز برنہیں        | tA+   | - '' | دہ جب کی پر ترام رپر سے والا سمرب یں اور<br>اسکے نوافل میں قصر کریگا خواہ سفر میں ہو یا حضر میں           | WA A        |
| _^  | کھانے اور پہنے کی چیز دل پر بجدہ کے منع           |       | ٦٢٣  | سفر میں قصر کا سبب                                                                                        | 7AA<br>7A 9 |
|     | ې تابيد تاپ موند<br>بونے کاسب                     | IAT " | ۵۲   | سرنين سره جب<br>سفينه مين نماز                                                                            | rq.         |
| _(  | تبله                                              | IAF   | _11  | سیدس مار<br>خوف کے موقع پراور میدان جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ                                             | 17"         |
| _1  | عمر کی وہ حدجس بیں بچوں سے نماز کے لئے            |       |      | کے اور میں اور چیزان بعث میں بیٹ دو مرسے پر ملاتہ<br>کرنے ، مدمقابل ہونے شمشیرزنی کے موقع پر نماز کاطریقہ | . MAN       |
|     | مواخذه کیاجائے                                    | IAZ   | _42  | سر خواب پر جاتے ہوئے کیا کیے                                                                              | r40         |
| _1  | اذان دا قامت اورموذ نين كاثواب                    | IAA   | _ 1A | ر يب پرهن ارك ياب<br>نمازشب پڙھن كاثواب                                                                   | r92         |
|     | نماز کی کیفیت ابتداء ہے لیکر خاتمہ تک             | 199   | _44  | نمازشب كاوتت                                                                                              | F+1         |
| _1  | تعقبيات نماز                                      | ria   | _4.  | انسان جب نیندے بیدار ہوتو کیا کیے                                                                         | <b>r•r</b>  |
| _ 4 | مجدہ شکراوراس میں کیا کہنا جا ہے                  | 771   | _41  | مرغ کے ہا مگ دیے وت کا قول<br>مرغ کے ہا مگ دیے وت کا قول                                                  | P*• P*      |
|     | مرمبح اورشام کی مستحب د عاکمیں                    | rra   | _41  | مرازشب کے لئے اٹھتے وقت کی دعا                                                                            | r•0         |
| _6  | نازين بوكاكام                                     | rr•   | _45  | دہ تجبیری جوسنت جاریہ ہیں، لازم ہے                                                                        |             |
| _4  | شخ کبیرا کس دمهلون دضعیف دید ہوش                  |       |      | کدان کی طرف توجہ دی جائے<br>کدان کی طرف توجہ دی جائے                                                      | ۳۰٦         |
|     | ومريفن دغيرو كينماز                               | 429   | _4,4 | نمازش                                                                                                     | F-1         |

(٣)

| صفحه        | عنوان                                            | <u>-</u> |
|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| r=2         | دعائے قنوت نماز وز                               | _40      |
|             | دورکعت ٹماز فجر اور دور کعت ٹماز مبح کے          | _4       |
| ماح         | درمیان ذرا آرام کرتے وقت کی دعا                  |          |
|             | وه مواقع كه جبال سوره توحيد وسوره كا فرون        | -44      |
| Mo          | پڑ ھنامتحب ہے۔                                   |          |
| rio         | نوافل میں ہے افضل کی ترتیب                       | _4^      |
| MA          | نمازشب کی قضاء                                   | _4       |
| riz         | صبح کی شناخت اوراس کود کیھنے کے وقت کی دعا       | _^+      |
| r12         | نمازضج کے بعد سونا مکروہ ہے                      | _^1      |
| 1719        | نمازعيدين                                        | _Ar      |
| rrr         | نمازاستيقاء                                      | _^~      |
| ٣٣٢         | كسوف وزلزله وسياه آندهى كى نماز اوراسكاسب        | ٦٨٣      |
|             | نماز حبوه (عطيه رسول) وتبيع _اوربينماز           | _^^      |
| FFA         | حضرت جعفرا بن الي طالب ہے                        |          |
| <b>r</b> 0• | نماز حاجت( در مگرنماز حاجات)                     | LAY      |
| 200         | اشخاره                                           | _^4      |
| ^           | اس نماز كاثواب جسے نوگ نماز فاطمه زهراعلیباالسلا | _^^      |
|             | ك نام سے يادكرتے ہيں اور جے لوگ توبدكرنے         |          |
| <b>r</b> 02 | والول کی نماز بھی کہتے ہیں                       |          |
| (ir         | نۋاباس دورکعت نماز کا جس میں ایک سومیں ( •       | _19      |
| rol         | مرتبه موره توحيد راهة مين-                       |          |
| <b>F</b> 02 | ساعت غفلت میں نافلہ پڑھنے کا ثواب                | _9+      |
| ran         | نماز كے سلسلے ميں چندنا دراحادیث                 | .,41     |
|             |                                                  |          |

#### بسم الله الرحمن الرحيم پي*ش لفظ*

پروردگار عالم نے اپنی رحمت بے پایاں کے تحت اپنی بندوں کی ہدایت کیلئے تقریباً ایک لاکھ چوجیں ہزارانبیا ویکیہم السلام مبعوث فرمائے اور جناب ختی مرتبت منی الله علیہ وہ لہ وہ کے بعدائم طاہرین علیہم السلام کا سلسلہ قائم کیا جن کی طرف سے ہدایت تا قیامت قائم رہے گی۔ چونکدائم طاہرین علیہم السلام علم لذتی کے حال تھے اس لئے ان ووات مقدر کے طفیل محتقف انوع علوم کے بہتار باب محطر ان علوم کو عام کرنے کے لئے ہمارے بزرگوں نے بیش بہا کاوشیں کیں اور علوم وارشاوات معصوبین علیہم السلام پرچی ان گئت کتب ورسائل تالیف و تصفیف کئے ۔ جن میں سرفہرست کتب اربعہ جیں یعنی افسک الفسی من الا یحضورہ اور علوم وارشاوات معصوبین علیہم السلام پرچی ان گئت کتب ورسائل تالیف و تصفیف کئے ۔ جن میں سرفہرست کتب اربعہ جیں یعنی افسک الله میں اس کی مندرجہ ذیل وجو ہات کا گئی گئی لیکن فد ب اثنا عشری کی بنیا دی کتاب ہونے کے باوجود اس کا ابھی تک کی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا۔ بادی انظر میں اس کی مندرجہ ذیل وجو ہات کی مندرجہ ذیل وجو ہات

ا۔ جن طلباء یا افراد نے اس سے استفادہ کیا وہ عربی زبان سے واقعف تھاس لئے ان میں سے ایک کیٹر تعداد کے غیر عربی ہونے کے باوجودان کواس کے ترجے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔

۲۔ اس کتاب کو صرف خواص بعنی مولوی حفزات سے متعلق بجھ لیا گیا اور عوام کواس سے دوشناس کرانے کی ضرورت بی محسوس نہ گئی۔ لیکن اسلیط میں ایک لطیف نکتے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کتاب کا نام اس طرز فکر کی فئی کرتا ہے۔'' **صن لا یحضیوہ الفقید**'' لیعن جس کے پاس کوئی فقیہ نہ ہو۔ فاہر اُوہ خود بھی فقیہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کتاب ایسے بی افراد کے لئے مرتب کی گئی ہے۔

س۔ ندکورہ کتاب کا ترجمہ ندکرنے کی وجوہات میں ایک دلیل بیجی دی گئی کہ ایجی عوام الناس کی وجنی سطح اس قابل نہیں ہوئی کہ دہ اس کتاب کو بجھ کو اس سے فائدہ اٹھا کس۔

اس دلیل کا جمول خاصا نمایاں ہے۔ کوئکدائمہ طاہرین علیم السلام نے سوائے چند مسائل کے باتی تمام مسائل عام لوگوں کے سامنے ہی بیان فرمائے تھے جن کی وہنی سطح آج کے عام لوگوں کی وہنی سطح سے کہیں کمتھی۔ چنانچہ جب اُن افراد نے ان مسائل کو بچھ کران پڑمل کیا تو آج کا انسان جس کی وہنی سطے بھینا سابقہ دور کے انسان سے کہیں بلند ہے وہ ان مسائل کو کیوں نہ سچھے گا؟

یبال مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب امیر الموسنین علی ابن ابی طالب علب السلام کا بیقو لُقل کر دیا جائے کہ'' بماری جو با تیں تمہاری سمجھ میں نہ آئیں انہیں آئیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جبورہ دو'۔ اس کلام امام ہے جہاں ہیہ بات ہات ہوتی ہے کہ جبودہ سوسال پہلے کے انسان کی دہنی سطح کم تھی وہاں ہیہ بات واضح ہوتی ہے وہ نئی سطح بتدر تنج بلند ہوتی جائے گے۔ گوہم اس وقت بھی یہ بات نہیں کہ سکتے کہ انسان کا ذہن اپنے حد کمال تک پہنچ گیا ہے لیکن اتناوٹو تی سے کہاجا سکتا ہے کہ جودہ سو بری قبل کے انسان کی نبست آج کے انسان کی وہنی سطح بیقیناً بہت او فی سے دینا نچہ آج وہ پہلے کے انسان کے مقابلے میں بہتر طور پر ان احادیث کو سمجھ سکتا ہے اور سے فائد واٹھا سکتا ہے۔

بہر حال ایک طرف مندرجہ بالا وسوے دوسری طرف دین کتابیں پڑھنے کے ربخان کا فقد ان نیز پچھودیگر نا گفتی وجو ہات نے ناشرین کو کتب ہائے اثنا عشری کے تراجم شائع کرنے سے روکے رکھا۔ قابل ستائش ہیں وہ افراد جنہوں نے لگ بھگ نصف صدی قبل برصغیر میں غذہب اثناعشری کے کتب کے تراجم شائع کرنے شروع کئے ۔لیکن اس وقت سے اب تک جو پچھیجی کام ہواوہ اصل کام کاعشر عشیر بھی نہیں ہے۔ مزید مقام تاسف بیہے کہ ہماری بنیاوی کتابوں پر ابھی تک کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ سوائے" الکانی" کے لیکن اس کی بھی سولہ ہزارایک سونٹانوے (۱۱۹۹۹) احادیث میں سے صرف چندسوکا ترجمہ ہوا۔ جب کہ دیگر کتب اب تک مختاج ترجمہ رہیں۔

کم ائیگی کی ای صورت حال نے چندہم خیال احب سید پرکت حسین رضوی (ریٹائرڈ مرکاری آفیسر) سید نیفیا بیلی رضوی (الیکٹریکل آنجیئر) اور سید اشفاق حسین نقوی (بیٹک آفیسر) کو مہیز دی کرتی المقدور کتب ند مہا اثنا عشر سے اردوتر اہم شائع کرائے ہا کی تاکہ ان کا بے مثال افادہ کروڈوں اردودال معظرات تک پنج سے ابند از اوارہ الکساء پہلیشر زکا تیا معمل میں لایا گیا۔ المحد نند ادارہ کی پہلی ہی اشاعت منظل الشرائع" کو موام الناس اور قوم کے باشعور طبقہ نے بے حد پند فرمایا ہمس کی چند ماہ بعد ہی دو بارہ چھا پنا پڑا۔ اب ادارے کی دومری کتاب من الاعظیری کی رو نے نقص ہے ۔ اس کتاب کی سب حالی معلومیت ہیے ہی خدمت ہے۔ اس کتاب کی سب حالی معلومین بیٹیم السلام کے ارشادات کے ذریعے بتایا گیا ہے جو ذہب اشاعشری کی رو نیفس ہے ۔ واضح رہے کہ پہلی نفس کتاب باری تعالی ہے جو ذہب اشاعشری کی رو نے نقص ہے ۔ واضح رہے کہ پہلی نفس کتاب باری تعالی ہے ہی خدر بی سائل اور مختلف عبادات کے فریق کی موجہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں معمل معلومی پر ہوشاید آخیتی ہو شاید آخیتی میان اور مختلف عبادات کے فریق کو ایکو گئی ہو اوالا دھوش اپنے گھر میں معمل کو ایک ہے بین ہو شاید آخیت کو ایک میان کو ایک اور نوٹ کو فراوال کریگا۔ اگر کو گئی ہو ایک کیا کو ایک ہیک اور بید میں وضوکر ہے گا تو بروردگا وال کریگا۔ اگر کی گئی کو ایک ہو کہ اواب سے گا بلداس مائی کو بذات خود جی میک کرے گا تو ایس کے میان ہو جس تو میں میں خود ہو گئی ہے۔ اور بعد میں وضوکر ہے گا تو ایس کی کرخوا ہو اس کی کی واب سے میک دیور اور کو کو گئی ہے۔ اور ایک میک کرخوال کو گئی اس کو جنوب سے میک کرنے گئی ہو کیا ہو جس کو میل کرنے کی گؤا اب کی کیا تو میں مور کر کی گؤا بلداس کی خود میں کرنے کی گؤا بلداس کی خود میں کرنے کی گؤا بلداس کی کرنے میں کرنے کی گؤا ہو گئی ہو جس کو میں کرنے کی گؤا ہو کہ کرنے کی گوا ہو کہ کہ کرنے کرنے دو کردوں کو گئی کرنے گئی ہو گئی ہو جس کو کرنے کی گؤا کرنے کہ کہ کرنے کی گؤا ہو کہ کہ کہ کہ کرنے کرنے کرنے کی گؤا ہو کہ کہ کرنے کرنے کہ کو کہ کو کہ کہ کرنے کی گؤا کہ کہ کرنے کی گؤا ہو کہ کہ کرنے کرنے کرنے کہ کرنے کرنے کہ کو کو کہ کہ کہ کہ کرنے کی گؤا ہو کہ کہ کہ کہ کرنے کرنے کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کرنے کرنے کہ کو کہ کرنے کرنے کو کہ کو کرنے کرنے کی کرنے کرنے کہ کو کہ کرنے کرنے کہ کو کہ کرنے کرنے کہ کو کہ کرنے کرنے کی کو

یے کتاب اتحادیث اسلمین کی ایک اہم دستادیز بھی ہے اور ان لوگوں کے لئے عظیم اور جیران کن اجر وثو اب کا وعدہ کیا گیا ہے جواس سلسلے میں آ مے برهیں ( ملاحظ فرما کیں احادیث نمبر ۱۳۸۰،۱۱۲۸،۱۱۲۸،۱۱۲۸)

کچھا لیے احکام بھی یہال ملیں مے جومعاشرے میں رائع طریقوں کی تقریباً ضد ہیں شلا تبجد کی نماز قضا کرکے پڑھنا امام کے زو کیے افضل ہے اس ہے کہونت سے پہلے یہ نماز اواکر لی جائے۔

یہاں مناسب ہوگا کہ مذکورہ کتاب کے ایک اورافادی پہلو کی طرف بھی اشارہ کردیا جائے اوروہ ہےلب ہائے مبارک معصوبین علیم السلام سے بیش قدر دعاؤں کا سلسلہ۔ جن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے ایک طرف آپ کود عاما تکنے کا سلیقہ آتا ہے تو دوسری طرف خداوند عالم کی بے پایاں عظمتوں اور رحتوں کا احساس ہوتا ہے ساتھ بی ایک جذبہ تشکر واحسان مندی نمایاں ہوتا ہے کہ پروردگار نے بمیں کیسے رؤف ومہریان اور صاحبان معرفت وعرفان رہنما عطاکتے ہیں۔

''کیرناوسفیرناسوا و' (ہمارے بڑے ادرچھوٹے سبایک جیسے ہیں ) کی ایک تغییر آپ اس وقت دیکھیں گے جب قبط سالی کے وقت ہارش کے لئے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن کی کے دور میں وعاؤں کی تلقین کررہے ہوں گے۔ شوکت الفاظ کابیذ فیرہ انتہائی عاجزاندانداز میں آپ کواس گھرانے کے سوا اور کہیں نہیں مل سکتا۔

موجود ہ ترجمہ آقائے اکبر غفاری کے مرتب کردہ نننے ہے کیا گیا ہے دعاؤں کے متن میں کہیں کہیں بریکٹ میں بھی بعض الفاظ نظر آئیں گے جواس بات کی نشاند ہی کرتے ہیں کہ دیگر شخوں میں نہ کورہ الفاظ بھی مرقوم ہیں۔اس کی نسبت اگرار دوتر ہے میں کوئی عبارت نظر آئے تواسے دضاحت سمجھا جائے۔

دعاؤں کے عربی متن پراعراب لگادئے گئے ہیں تا کہ آئییں صحت لفظی سے ادا کیا جائے ساتھ ہی ترجمہ بھی دے دیا گیا ہے تا کہ پڑھنے والے بجھ سکیں کہ وہ اپنے پر دردگار سے کیاما نگ رہے ہیں اور کس سلیقے سے مانگ رہے ہیں۔ اوراب آخریں اعتذار کفظی انسان کی سرشت میں ہوہ گئی ہی کوشش کر ہے لیکن غلطیوں سے پاک کا مہیں کرسکنا۔ گوادار سے نے تی الا مکان کوشش کی ہے کہ موجودہ پیشکش کو خامیوں سے پاک رکھا جائے لیکن اس کے باوجودا گرکوئی غلطی یا خامی رہ گئی ہوتو ادار ہے کی جانب سے معذرت تبول کی جائے۔ ادارہ قار مین کرام کا از حد ممنون ہوگا اگر وہ اس سلسلے میں اپنی آ راء ہے مطلع فرما تیں ، خاطیوں کی نشاند ہی کریں اور ترویج علوم آل مجھ کے اس کام میں شریک ہوکر مثاب ہوں۔ ہم اپنی اس کوشش کو امام زماند علی ہو اسلام کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں اور دعا میں کو سے ہم اپنی اس کوشش کو امام زماند علی میں اسلام کی بارگاہ میں نذر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جمج مسلمین تعلیمات محمد والی جیرا ہوکر دنیا میں بھی اس و سکون سے بسر کریں اور آخرت میں بھی خداوند عالم کی رضا حاصل کر سے سرخ رو

اللهم صل على محمدً وآل محمدً واللام

الكساء پبليشرز





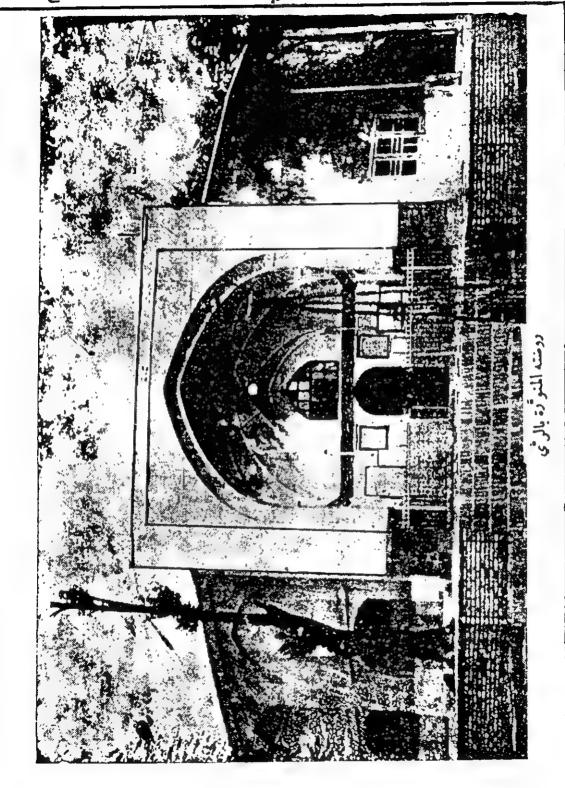

## تاريخ اشاعت نرحمه من لا يحضره الفقيه

مؤلفه

افقه الفقها شخ صدوق عليه الرحمه

از محمد شفیع الحسنین ریثاثر ڈپر وفسیر

کتاب فقه شخ صدوق کی به جامع قران واحادیث کی اعادیث و قرال کی قائم مقام

ائمہ ہیں جسطرح بعداز نبی (۱)
کیا ترجمہ جس کا اماد نے (۲)
اور اردو میں اشفاق نے پیش کی

نہ او پاس جس کے کوئی مجہتد

یہ رہمر ہے اس مومن پاک کی اشاعت کی تاریخ طبعی کے ساتھ

كتاب كريم هدى المتقى ١٩ ٢٥، ٣٢٣

۵۱۳۱

۱) جناب سید حسن ا مداد صاحب مماز الافاضل
 ۲) مجابد ملت جناب سیداشفاق حسین صاحب نقوی

از بسة سيمشر حسين صاحب رضوي عقبل (چھولسي)

شے صدوق کی فقہ کی کتاب جس سے معمور ہیں علوم کے باب

مجہد کیلئے نصاب ہے یہ گویا احکام دیں کا باب ہے یہ

فضل رتبي تھا شامل تعميل لکھی تاریخِ ترجمہ جو عقبل

ہزار چار صد و چار دہ سن ہجری عقبل ہم نے یہ تاریخ ترجمہ کی لکھی

## بسم الله الرحمن الرحيم

# عرض مترجم ياسهه سبحانه

اس کے قبل شخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب " علل الشرئع " کا اردو ترجمہ بدید ناظرین کیا جاچا ہے ۔ اب انہیں کی دوسرى عظيم تاليت "من لايحضره الفقيه "كااردوترجم بديه ناظرين ب جس كاشمار بمارى كتب اربعه مين بوتاب -آپ (شِی صدوق علیہ الرجمہ) تغریباً تین سو کتابوں کے مصنف ہیں ۔جسیدا کہ علامہ طوس نے اپنی کتاب الغبرست میں تحرير كيا ہے اور آپ كى جاليس كابوں كے نام تحرير كے ہيں ۔ اور ابو العباس نجاش متوفى مود مد نے اپن كتاب رجال ميں آپ کی تقریباً دوسو کمابوں کا ذکر کیا ہے ۔ گر افسوس کہ ان میں سے اکثر ضائع ہو گئیں ۔آپ کی مظیم تصنیفات میں سے ا كي كتاب " مد سنية العلم " بهي تمي جو اس كتاب من لا يحضره الفقيه سے بهي بري تمي وه بهي ضائع بو كي جس كا ذكر شخ طوس نے اپنی کتاب " الفہرست " میں اور ابن شہرآشوب نے اپنی کتاب " معالم " میں کیا ہے ۔ اور علامہ رازی نے اپن كتاب " الذريعة " سي علامه بهائي ك والدبرر كوارشيخ حسين بن عبدالعمد كى كتاب " الدراية "كى يه عبارت نقل كى ب " واصولنا الخمسة الكافي و مدينة العلم ومن لايحضره الفقيه والتهذيب. والاستبصار " (بمارے مُهب ك اصولی کتابیں پانچ میں "کافی " مدینتہ العلم ، من لا محفرہ الفقيه ، تہذیب اور استبصار) اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں یہ کتاب مدسنتہ العلم موجود تھی ۔ گر ایکے بعدیہ کتاب ضائع ہوگئ ۔ صرف نام رو گیا ۔ بحنانچہ علامہ مجلس نے اس کی مکاش سے لئے زر کشر صرف کیا گر کامیاب نہ ہوسکے ۔ اور کتاب الذریعہ میں ہے کہ سید محمد باتر جیلانی نے محم اس سے حصول سے سے به دریغ رقم صرف کی گروہ ہمی کامیاب ند ہوسکے علامہ ابن طاہری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب فلاح السائل نبرا بن دیگر کتب میں اور شخ جمال الدین بن یوسف ماتم فقیہ شافی نے اپنی کتاب میں مکتاب مدینتہ العلم " سے بہت می چیزیں نقل کی ہیں ۔معین الدین شامی شقاقل حیدرآبادی نے بیان کیا ہے کہ ان کے پاس مدینتہ العلم کا ایک نسخہ ہے جس کی دو نقلیں کیں لیکن وہ ابواب پر مرتب نہین ہے بلکہ وہ روضتہ الکافی کے ما تند ہے ۔

مندرجہ بالا حقائق سے معلوم ہوا کہ ہمارے مذہب کی کتب خمسہ تھیں جس سے ایک ضائع ہوگئ اور اب کتب ادبعہ رہ گئیں اور وہی کیا ہمارے ہزرگ علماء کی ہزاروں بیش بہاتصانیف ضائع ہو گئیں جو شائع نہیں ہوسکیں اور نوبت مہاں تک پہنچی کہ اخیار طعنہ دینے لگے کہ شیوں کی اپن تو کوئی کتاب ہی نہیں جس سے وہ استفادہ کریں ، یہ لوگ تو دوسرے دسترخوانوں کی رومیاں تو اِت ہیں ۔

کتاب "من لا بحضوہ الفقیہ "جلد اول کا اردو ترجمہ قارئین کی فدمت میں حاضرے سے الی اہم کتاب ہے جس کا شمار اپنی کتب اربعہ میں ہوتا ہے اور "اصول کانی " کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جو شخ صدوق علیہ الرحمہ کی تالیف ہے ۔ اس کا نام من لا یحضوہ الفقیہ (جس کے پاس کوئی فقیہ موجود دیہو) ہی بتاتا ہے کہ یہ عوام کے لئے تکمی گئی تھی ۔ گر یہ اب تک موام کی نگاہوں سے پوشیہ ورہی سیے فلہ کی بنیادی کتاب ہے ۔ اس کے بعد فلہ کی کتا ہیں ہر دور میں تحریر کی جاتی رہی ہیں لیکن " کتب اربعہ " میں اس کو جگہ ملی ۔ آخر اس میں کوئی ایسی بات تو ہے جو اس کو اتنی اہمیت دی گئی سے کتاب متا ابواب فلہ پر مشتل ہے ۔ یہ کمی عالم کے فتاوی کا بحوصہ نہیں بلکہ ہر مسئل کے متعلق آئمہ طاہرین کی احادیث نقل کر دی گئی ہیں جن کی دوشی میں ہمارے علماء و فقہاء حضرات فتوے جاری کرتے ملے آرہے ہیں ۔ اس کے مطالعہ سے یہ غلط فہمی دور ہوجائے گی کہ ہمارے علماء و فقہاء حضرات اپن طرف سے کوئی فتوی دیستے ہیں بلکہ اس کی بنیاد آئمہ طاہرین کی کوئی عدید ہی ہوتی ہے۔

سید حسن ایداد (غازی پوری) ممتأز الافاضل

### بِىسْمِراللهُوالزَّمْنِ الرَّحِيدةِ ٥ حالات مؤلف عليد الرحمه

آپ کی ولادت اوران کے متعلق علماء کے اتوال

شیخ اجل رئیس المحد ثین ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موئ بن بابویه صددتی قی علیه الرحمه حفزت امام دوازدهم محمد بن حسن جحته المنظر صاحب الزمان علیه السلام کی دعا کی برکت سے قم کے اندر ۳۰۹ میس پیدا ہوئے ۔اور قمیوں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو علی حیثیت دمزارت میں ان کے برابر ہو۔

بن بابویہ قم کے خاندانوں میں سے ایک ایسا خاندان ہے جس کی علی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے اور جس شخص نے تبیری اور چو تھی صدی کی علی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ ملک ایران میں شہر قم علم کا گہوارہ رہا ہے اس مرزمین نے الیے محدثین و مصلحین کو حبم دیا اور اس کی فضاؤں سے رشد وہدایت کے الیے الیے سارے اور الیے الیے چاند وسورج طلوع ہوئے کہ جن سے قم کی تاریخ ہمیشہ ہمیشہ در خشاں اور تا بندہ رہے گی۔

پتانچہ علامہ مجلی اول محمد تقی علیہ الرجہ من للیحضرہ الفقیہ کی شرح بزبان فاری اللوامع میں تحریر فرماتے ہیں کہ علی ابن الحسین بن موئی بن بابویہ المتوفی ۱۳۹ ہے (جو مولف کتاب علل شرائع کے والدتھے) کے زمانہ میں قم کے اندر دو لا کھ محد شین تھے اور شرح صدوق کے والد ابوالحن علی بن حسین علیہ الرجہ ان کے راس الرئیس ان کے فقیہ تھے اور عامہ ابل قم کی نظران کی طرف اٹھی تھی حالانکہ قم میں اس وقت کڑت سے علمائے اعلام تھے گر ابل قم لین مسائل شرعیہ کے لئے ان کی نظران کی طرف رجوع کرتے تھے ان کی وفات ۱۳۹ ہوئی اور یہی وہ سال ہے جس میں ستارے بہت ٹوٹے ۔آپ قم میں وفن کی طرف رجوع کرتے تھے ان کی وفات ۱۳۹ ہوئی اور یہی وہ سال ہے جس میں ستارے بہت ٹوٹے ۔آپ قم میں وفن ہوئے ۔آپ نے اپنے فرزند ابی جعفر یعنی شیخ مودق کے آپ کتاب الرسالہ ہے جب آپ نے لینے فرزند ابی جعفر یعنی شیخ صدوق کو تحریر کیا تھا اور اس رسالہ سے شیخ صدوق نے اپنی کتاب مین لا یحضرہ الفقیہ میں کڑت سے روایات نقل کی ایس اس کے حالات تنام کتب رجال میں مرقوم ہیں ان کے شرف و فضل کے لئے یہی بہت ہے کہ ان کے پاس گیارہویں امام حضرت امام حسن حسکری علیہ السلام نے مندرجہ ذیل خط تحریر کیا تھا جس میں ان کو فعیحت و وصیت فرمائی اور یہ لکھا امام حضرت امام حسن حسکری علیہ السلام نے مندرجہ ذیل خط تحریر کیا تھا جس میں ان کو فعیحت و وصیت فرمائی اور یہ لکھا

## حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام كالمتوب كرامي شيخ صدوق كے والد كے نام

نام سے اس اللہ کے جو رحمن ورحیم ہے ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لئے ہے جو تنام بہانوں کا پروروگار ہے ۔ عاقبت متنیوں کے لئے ہے جنت موحدین کے لئے اور جہنم ملحدین کے لئے ہے اور سوائے ظالموں کے اور کسی پر زیادتی انجی نہیں ہے اور نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہترہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس

کی بہترین مخلوق مخمد اور ان کی طیب وطاہر عترت پر۔

المابعد اے میرے شخ، میرے معتمد، اور میرے فقیہ ابوالحن علی ابن الحسین قبی اللہ حمیس این رضاکی توفیق مطا فرمائے اور ای مربانی سے متہارے صلب میں سالح اولاد قرار دے میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے تقویٰ اختیار کرنے مناز قائم كرف اور زكوة اواكرف كى اس كے كه مانعين زكوة كى مناز نہيں قبول كى جاتى نيز مي تمہيں وصيت كرا ہوں لوگوں کی خطا معاف کرنے کی ، ضعبہ کو بی جانے کی ، لینے اتر باء کے ساتھ حسن سلوک کی ، لینے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی كان كى ماجت برآورى كے لئے سعى اور كو سش كرنے كى اور جہل كاسامنا ہو تو اسے برداشت كرنے ك تفقد اور شام امور میں ماہت قدمی کی اور قرآن کے عہد کو پورا کرنے کی، حس خلق کی، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی جنافچہ الله تعالى فرماتا ہے كه لا خير في كثير من نجو اہم اللهن امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس (موره النساء آیت سر ۱۱۲ از کی دازی باتوں سے اکثر میں تو بھلائی کا نام تک نہیں گر ہاں جو شخص کی کو صدقہ دینے یا اچمے کام کرنے یا لوگوں کے درمیان ملاپ کرانے کا حکم دے اور متام فواحشات سے اجتناب کرے)اور تمہارے لئے لازی ہے نماز شب کی ادائی اس سلنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حعزت علی علیہ السلام کو وصیت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اے علیا حمارے لئے تناز شب لازی ہے اور آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا تھا اور جو شخص نناز شب کا استحفاف کرے اسے ہلکی چیز سمجے وہ ہم میں سے نہیں ہے لہذاتم میری وصیت پر عمل کرواور میرے شیوں کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر عمل کریں اور تم پر لازم ب كه صرے كام لو اور فراخي و كشاد كى كا انتظار كرواس لئے كه نبي صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاو فرمايا ب كه ميرى امت کا سب سے بہتر کام فراخی و کشادگی کا انتظار کرنا ہے اور میرے شیعہ ہمیشر ہی حزن وغم میں بسر کریں گے مہاں تک ک مرا وہ فرزند عمور کرے گاجس کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی کہ وہ زمین کو عدل وانصاف سے اس طرح مجر دے گا جس طرح وہ ظلم وجور سے بجری ہوئی ہوگی ۔ پس اے مرے شخ صربے کام او اور مرے شیوں کو بھی تلقین کرو ان المارض لله يورشها من يشاء من عباده و العالمبة للمتقين (سارى زمين تو خدا ي كي ہے وہ ليے بندوں ميں جس كو چاہ اس کا وارث و مالک بنائے اور خاتمہ بخیر تو بس پرمیزگاروں کا بی ہے) (سورہ اعراف ۱۲۸) اور تم پر اور ہمارے تنام شيعون پرسلام اور الله كى ، حمت اور اس كى بركتين بون "وحسبنا الله و نعم الوكيل نعم المولى و نعم النصير" (اور ہم لوگوں کے لئے خدا ہی کافی ہے وہ بہترین کار ساز بہترین مالک اور بہترین مددگارہے)

شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے سوائح نگاروں نے ان کے والد کے نام حضرت امام حسن حسکری علیہ السلام کے اس خط کو نقل کرنے کے بعد تحریر کیا کہ اب اس خط کے پڑھنے کے بعد ہم اس امرکی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ان کے والدکی معلمت و علوم رتبت کے بعد کریر کیا کہ اب اس لئے کہ امام علیہ السلام نے اس خط میں ان کو شیخ و معتمد اور فقیہ کے علوم رتبت کے لئے مزید کوئی دلیل بیش کریں اس لئے کہ امام علیہ السلام نے اس خط میں ان کو شیخ و معتمد اور فقیہ کے لقب سے یاد کیا ہے اور ان کے صلب سے صالح اولاد پیدا ہونے کی دعا کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ

ان کی نسل میں بڑے بڑے علماء و فضلاء وصلحا پیدا ہوئے خصوصاً شیخ صدوق علیہ الرحمہ۔

حفرت امام عصر عجل الله فرجه كي توقيع آپ كے والد كے نام

حضرت امام عصر عجل الله فرجه كي دعاكي بركت

نجائی نے ہی اپن کماب رجال میں تحریر کیا ہے کہ شخ صدوق کے والد علی بن الحسین ایک مرحبہ مراق تشریف لائے اور ابوالقاسم حسین بن روح سے ملاقات کی ان سے پہند مسائل وریافت کئے پر بحب تم واپس گئے تو علی بن بحدر بن اسوو کے توسط سے انہیں خط لکھا کہ میرایہ عریفہ حضرت صاحب العمر علیہ السلام تک پہنچادیں اس عریفہ میں انہوں نے اولاد پیدا ہونے کے لئے دعا کی ورخواست کی تحی اور اہام علیہ السلام نے ان کے خط کا جواب دیا کہ میں نے تہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا کر دی ہے اور عنقریب تمہادے عہاں دو بہترین فرزند پیدا ہوں گے ۔ نیزش صدوق علیہ الر تحمہ اپن کماب کمال الدین و تمام النعمة صفحہ ۱۲۷ میں تحریر فرملتے ہیں کہ ابو بعضر محمد بن علی الاسود نے بچھ سے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ

آپ کے والد لین علی بن حسین بن موئی بن بابویہ قی رحمت اللہ نے محمد بن مخمان عمری کی وفات کے بعد بھے ہے فرمایا کہ

آپ ابوالقا ہم روحی ہے گزارش کریں کہ وہ محج الیہ فرزند نرینہ مطافر مائے میں نے ان کے کہنے کے بموجب ابوالقا ہم روئی میرے لئے اللہ تعالیٰ ہے وعافر مائیں کہ وہ محج الیہ فرزند نرینہ مطافر مائے میں نے ان کے کہنے کے بموجب ابوالقا ہم روئی ہے گزارش کی تو انہوں نے انکار کر دیا مگر تین دن کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت صاحب العمر علیہ السلام نے علی ابن الحسین کے لئے وعاکر دی ہے اور معنقریب الکے ایک مبارک فرزند پیدا بوگاجو لوگوں کو بہت نفع بہنچائے گا ادر اس کے بعد اور بھی اولادیں اور بھی اولاد ہوگی جتانچہ اس سال آپ (لیعنی محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق) پیدا ہوئے اور آپ کے بعد اور بھی اولادیں پیدا ہوئی ہتا ہوئے ہاں سال آپ (لیعنی محمد بن علی بن الحسین شیخ صدوق) پیدا ہوئے اور آپ کے بعد اور مجمع الاسو د محمد شیخ محمد بن حمد ابن دنید رضی اللہ منہ کے درس میں جاتے ہوئے دیکھتے اور میرا علی شوق اور حفظ کو طاخطہ کرتے تو فرماتے میں بن احمد ابن دنید رضی اللہ منہ کے درس میں جاتے ہوئے دیکھتے اور میرا علی شوق اور حفظ کو طاخطہ کرتے تو فرماتے سد بہرا ہوئے ہو۔

اور نجاشی نے اپنی کتاب رجال صغیہ ۱۸۵ پر تحریر کیا ہے کہ شیخ صدوق علیہ الر تمہ اکثر فخر ہے کہا کرتے تھے کہ میں حضرت صاحب العصر کی دعا کی برکت ہے پیدا ہوا ہوں علمائے نجف میں ہے بعض شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی سوانح حیات لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی تاریخ میں یہ بات واضح نہیں کہ ان کے والد علیہ الرحمہ نے وہ کنیز کب اور کسیے خریدی ۔ گرظن غالب یہ ہے کہ انہوں نے امام علیہ السلام کی توقیع پڑھنے کے بعد کسی دیلی کنیز کو مکاش کرے خریدا آنکہ انہیں وہ گوہر مقصود مل جائے جس کی امام نے خردی ہے اور اس کنیز ہے چہلے ایک مبارک فرزند نرسنے پیدا ہوا اور وہ بہی ہمارے شیخ محمد بن علی الحسین بن موئی بن بابویہ صدوق علیہ الرحمہ تھے کہ قیموں میں ان کا مشل کوئی پیدا ہوا اور جن کی ولادت ہے آپ کے والد کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور اس میں خروبرکت کی نشانیاں نظرآنے لگیں اس لئے کہ یہ امام کی وعا کی برکت اور ان کی بشارت ہے پیدا ہوئے اور امام علیہ السلام نے انہیں خروبرکت وفقت اور اس کے کہ یہ امام کی وعا کی برکت اور ان کی بشارت ہے پیدا ہوئے اور امام علیہ السلام نے انہیں خروبرکت وفقت اور اس کے کہ یہ امام کی وعا کی برکت اور ان کی بشارت سے پیدا ہوئے اور امام علیہ السلام نے انہیں خروبرکت وفقت اور اوگوں کے لئے ان سے بہت زیادہ نفع پہنچنے کی امید دلائی تھی۔

آپ کا سن ولادت حضرت حسین ابن روح کی نیابت کا پہلا سال

ان کی دلادت قم میں ۵ سے کے بعد ہوئی جو حسین ابن روح کی سفارت کا پہلا سال تھا جسیا کہ تاریخ ابن اثیر سے قاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ۲۰۰۵ ھے کے حادثات میں تحریر کیا کہ اس من اہ جمادی الاول میں ابو جعفر محمد بن عثمان مسکری المعروف بد السمان کی وفات واقع ہوئی جن کو لوگ عمری کے لقب سے پہچاہتے ہیں اور یہ امامیہ کے ریئس و سردار تھے اور ان کے متعلق دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امام منتظر تک رسائی کا ذریعہ تھے اور انہوں نے مرتے وقت ابوالقاسم حسین بن

روح کو اپنا و می بنایا اور شیخ طوی نے اپن کتاب الغیبتہ میں تحریر کیا ہے کہ ان کی وفات جمادی الاول کی آخری کاریخوں میں ہوئی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ صدوق کی ولادت ۲۰۹ھ یا اس کے بعد ہوئی اس لئے کہ عمری کی وفات اور ابوالقا ہم روحی کی سفارت کے اوائل میں شیخ صدوق کے والد عراق آئے ۔ ابوالقا ہم روحی کی سفارت کے اوائل میں شیخ صدوق کے والد عراق آئے ۔ ابوالقا ہم روحی ہے کچھ مسائل دریافت کے کچروالی ہوئے کچر علی بن جعفر اسود کے ہاتھوں انہوں نے ایک خط رواند کیا مجراتی آئے ۔ ابوالقا ہم روحی ہے کچھ مسائل دریافت کے کچروالی ہوئے کچر علی بن جعفر اسود کے ہاتھوں انہوں نے ایک خط رواند کیا مجرالم کی طرف سے اس کا جواب مچر کنیز کی خریداری مجرز باند محمل ولادت اس کو ایک عرصہ چاہیئے اور کچھ نہیں تو کم از کم ۲۰۹ھ یا اس کے بعد ان کی ولادت ہوئی چاہیئے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ صدوق لینے والد اور لینے شیخ ابو جعفر محمد بن بعیوب کلی علیہ الرحمہ کے ساتھ ساتھ زمانہ غیبت صفریٰ میں بیس سال سے کچھ ذیادہ عرصے رہے کیونکہ ان دونوں کی مناسل جوئی اور ابی الحن علی بن محمد سمری سفراء اربعہ میں سے آخری کی دفات بھی اس بوئی اور ابی الحن علی بن محمد سمری سفراء اربعہ میں سے آخری کی دفات بھی اس سال ہوئی اور می غیبت کری کا دور شروع ہوا۔

#### نجاشی کی رائے

نجائی اپن کمآب رجال صغی ۱۷۶ میں تحریر فرماتے ہیں کہ محمد بن علی بن الحسین بن موئی بن بابویہ قمی ابو جعفر شہر رے میں وارو ہوئے یہ ہمارے شیخ ہمارے فقیہ ہیں اور فراسان میں فرقہ شید کے رئیس و مردار تھے یہ بغداد کے اندر ۳۵۵ میں تشریف لائے حالانکہ وہ ابھی کسن ہی تھے گرمہاں کہ اکر شیوخ نے ان سے احادیث کا درس لیا اور انہوں نے بہت کی کمآ ہیں تصنیف کیں ہیں ۔ پھر آپ نے ان کی تصنیف کر دہ ایک سو نوے (۱۹۰) سے کچھ ذیادہ کتب ورسائل شمار کرائے اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ان بی نے اپنی کمآبوں کے میرے والد اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ان بی نے اپنی کمآبوں کے نام ہمیں بنائے اور انہوں نے اپنی بعض کمآبوں کو میرے والد علی بن احمد بن حباس نجاشی کو یزدھ کر سنایا ۔ مرحوم کا انتقال دے کے اندر ۱۸۵ ھیں ہوا۔

## شخ طوی کی رائے

شے طوی علیہ الرحمہ نے اپی کمآب رجال میں تحریر کیا کہ آپ ایک جلیل القدر حافظ تھے فعۃ واخبار و رجال پر بڑی نظر رکھتے تھے ان کی بہت سی تصافیف ہیں جن کا ذکر میں نے کمآب الغبرست میں کیا ہے۔

ادر کتاب الفہرست میں تحریر فرمایا کہ آپ ایک جلیل القدر عالم تھے احادیث کے حافظ تھے رجال پر بہت نظر رکھتے تھے اخبار دن اور اقداقعات کے ناقد تھے۔ قم کے علماء کے اندر کھڑت حفظ احادیث میں ان کا کوئی مثل نظر نہیں آتا ان کی تقریباً عالمیں (۳۰) تین سو کتا ہیں تصنیف کردہ ہیں ادر ان کی کتابوں کی فہرست بہت معردف ہے۔ پھر آپ نے ان کی تقریباً عالمیں (۳۰) کتا ہیں فہر سند بار کتا ہیں اور چھوٹے وسالے ہیں جن کے نام مجھے یاد کتا ہیں فہر من کے باد کہد بن کم کتا ہیں اور چھوٹے وسالے ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں ادر ان کی متام کتابوں کے نام بمارے اصحاب میں کچھ لوگوں نے ہمیں بتائے جن میں شخ ابو حبداللہ محمد بن محمد

بن النعمان (بعنی شیخ مغید علیه الرحمه) اور ابو عبدالله بن حسین عبید الله اور ابوالحسین جعفر بن حسن ابن حسکه قمی و ابوز کریا محمد بن سلیمان مهمدانی رمنی الله عنهم ہیں -

علامہ حلی کی رائے

اور علامہ علی رحمہ اللہ نے اپنی کماب خلامت الاتوال جلد اول میں ان کے متعلق دہی لکھا ہے جو نجاشی اور شیخ طوس نے تحریر فرمایا ہے اور کہا ہے کہ ان کی تقریباً تین سو تصافیف ہیں جن میں سے اکثر کا ذکر ہم نے این کتاب کبیر میں کردیا ہے آپ نے ۱۳۸۱ میں وفات پائی اور علامہ سید بحرالعلوم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب فوائد رجالیہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ مشائخ شیعہ میں ہے ایک شیخ اور ارکان شریعت میں ہے ایک رکن تھے رئیس المحدثین تھے اور آئمہ طاہرین سے جس قدر روائتیں کی ہیں ان میں صددت (حدسے زیادہ راست گو) تھے آپ امام عمر کی دعا کی برکت سے پیدا ہوئے اوریہ فضل و شرف و افتخار ان کو اس وجہ سے حاصل ہوا۔امام معر عجل الله فر جذنے این توقیع میں لکھا کہ یہ فقیہ اور مبارک ہوں گے ان سے الله تعالیٰ لوگوں کو بہت فائدہ پہنچائے گا۔اس لئے ساری دنیا پرآپ کے علم کی برکت چھا گئ اور ہرخاص و عام نے ان سے نفع ماصل کیاآپ کی تصادیف مدت تک باتی رہیں گی اور انکی فقہ و صدیث سے فقہا، اور وہ عوام جن کے پاس کوئی مرفقیہ ند ہو منتفع ہوں مے اس مے بعد آپ نے شخ صدوق علیہ الرحمہ کی ولادت کے متعلق روایات کو نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ یہ روایات صدوق کے عظیم المرتبت ہونے کی دلیل ہیں ان کی پیدائش سے دہلے ہی ان کے اوصاف بیان کر دینا امام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے اور امام کاان کے متعلق یہ فرمانا کہ وہ فقیہ قبابر کت ہوگا لوگوں کو بہت نفع بہنیائے گا یہ شیخ صدوق کی عدالت اور و ثاقت کی دلیل ہے اس لئے کہ ان کی روایت اور ان کے فتویٰ سے نوگ منتنفع ہوں گے کہ فتویٰ وغیرہ بغر عدالت کے مکمل نہیں اس میں عدالت کی شرط ہے اور اہام کی طرف سے اس کی توشیق ان کی وثاقت کی مجی بہت بدی ولیل ہے نیز ہمارے بعض علمائے کرام نے تو اٹکی و اقت پرنص کردی ہے جسے الثقة الغاضل محمد بن ادریس طی رحمه الله في المن كتاب السرائروالمسائل مين اورسيد الثقة الجليل على بن طاوس عليه الرحمد في اين كتاب فلاح السائل ونجاح الابل میں اور كتاب النجوم و كتاب الاقبال و كتاب خياث سلكان الورئ لسكان الثرى ميں اور علامه حلى عليه الرحمه في ا كتاب الخلف والمنتى مين شهيد في تكت الارشاد وكماب الذكري مين ان كى وثاقت كى نص كر دى ، مرآب في علمائ مآخرین میں سے پہند کے نام بائے ہیں جنہوں نے ان کی وٹاقت کی تعریج کردی ہے اور بہر حال شے صدوق کی وثاقت واضح اور روشن چیز ہے بلکہ معلوم ہے اور ضروری ہے کہ جس طرح حضرت ابو زر و حضرت سلمان فاری و ٹاقت معلوم ہے اور اگر یہ کچہ بھی نہ ہو تو علماء کے درمیان ان کالقب صددق مشہور ہونا یہی ان کی د ٹاقت کے شبوت کے لئے کافی ہے ۔

شخ عبدالله مامقانی کی رائے

ادر عظامہ ٹفتہ محبہ الاسلام شیخ عبداللہ مامقانی رحمہ اللہ فے ستی المقال جلد الا صفحہ ۱۵۳ میں ان کے وہی حالات تحریر کے ہیں جو نجائی و شیخ طوی و علامہ دغیرہ فے تحریر کہ اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ ان کی د ثاقت میں آمل کرنا ایسا ہی ہسے کوئی آفناب در خشندہ کی روشنی میں آمل کرے اور وہ آبال اس قابل نہیں کہ کتابوں میں درج کیا جائے اور ان ک و ثاقت کو کیونکر نہ تسلیم کرلیا جائے جبکہ حصرت محبہ المشظر عجل اللہ فرجہ نے اس امرکی خبردے دی ہے کہ اللہ تعالی ان کی دوایت اور ان ک ذات سے نفع بہنچائے گاس لئے ان کو موثق اور عادل ما تنا ضروری ہے کیونکہ ان سے اشفاع (فائدہ) ان کی روایت اور ان کے فتوئ ہی ہوسکا۔

#### علامہ طباطبائی کی رائے

اور علامہ طباطبائی نے ان کی عدالت پریہ ولیل بھی پیش کی ہے کہ ان کے اتوال کے نقل نیزان کی کمابوں خصوصاً من لایحضرہ الفقیه کی توثیق پر تنام اصحاب فقہ کا اجماع ہے۔

اس کے علاوہ طباطبانی رتمہ اللہ فرباتے ہیں کہ نجائی نے کتاب رجال میں دو باتیں تحریر کی ہیں ایک یہ کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ ۱۹۵۵ ہیں دارد بغداد ہوئے گریہ معلوم ہونا چاہیے کہ صدوق علیہ الرحمہ دومرتبہ بغداد تشریف لائے اور نجاثی نے کفی دومری مرتبہ کے ورود کاتذکرہ کیا ہے پہلا ورود تو اس وقت ہواجب وہ ۱۳۵۱ ہیں نیٹیاپور سے عراق مشتمل ہوئے میسا کہ ان کی کتاب میون افبار الرضا میں نیٹیاپور سے عراق مشتمل ہوئے علی بن ٹم بت روابین نے مدنیہ السلام مین بغداد کے اندر ۱۳۵۲ ہیں ' اور اس سال میں ان کا نیٹیاپور سے بغداد تشریف لانا مان کی کتاب کے کنٹیف ابواب سے ٹم بت ہوتا ہے ہتائچ ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں ' بیان کیا بھے سے عبدالوحد بن عبدوں ان کی کتاب کے خواش کا تازی کیا بھے سے عبدالوحد بن عبدوں نیٹیاپور کے اندر شعبان ۱۳۵۲ ہیں ' اس سے پتہ چلتا ہے کہ نجائی نے جو تاریخ دودود بغدادری ہودود کی ہوتا نج میں دورود کی ہوتا ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوتا نج میں منا ہے بمرصل ان دونوں تاریخوں میں فرق کی ہور دور کیا جاسکتا ہے کہ ایس معلوم ہوتا ہے گئی ہوگئی ہوسے کا زیدر سے بغداد آئے بھر کو فد شتمل ہوگئے اور اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ الیسا معلوم ہوتا ہے گئی ہوسا ہوس نیٹیاپور سے بغداد آئے بھر کو فد شتمل ہوگئے اور اس طرح دور کیا جاسکتا ہے کہ الیسا معلوم ہوتا ہے گئی ہوسے کا فریس نیٹیاپور سے بغداد آئے بھر کو فد شتمل ہوگئے اور سے میں کو فد کے اندر رہے بھر کو فد کے اندر رہ بھر کی کو فد شتمل ہوگئے۔

دوسری بات یہ کہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ اگر چہ وہ کسن تھے مگر ان سے بڑے بڑے شیوخ نے احادیث سنیں مگر ۳۵۵ ساستا۔ ۳۵۵ ساس میں ان کا در دویہ بناتا ہے کہ اس وقت ان کا سن چالیس سے کچھ زیادہ کا تھا اس میں ان کو کسن نہیں کہا جاسکتا۔

#### لشو دنما ،اساتذہ اور آپ کے اسفار

مبل اشرف کے بعض افاضلین تحریر کرتے ہیں کہ شیخ صدوق علیہ الرجہ کی نشود منا فضل وشرف کے آخوش میں ہوئی ان کے پدربزر گوار انہیں علوم و معارف کی غذا کھلاتے رہے اور اپ علوم و آداب کی ان پر بارشیں کرتے رہے ۔ لپ صفات زہدو تقویٰ و ورع کی روشنیوں ہے ان کے نفس کو جگہ گاتے رہے اور اس طرح ان کی علی نشو و منا کمل ہوگئ ۔ الغرض آپ لپنے باپ کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے جن میں علم وعمل دونوں فضائل جمع تھے ان میں دین و دنیاوی و جاہتیں موجود تھیں اسلئے کہ آپ کے والد لپنے زبانے میں قمیین کے شنان کے فقیہ تھے لوگوں کی نگاہیں ان ہی کی طرف المصی تھیں ۔ وہ لپنے علم اور دین داری کی وجہ سے مشہور تھے ۔ لپنے ورئ اور تقویٰ کی وجہ سے ہہت متعارف تھے تمام ویار وامصار کے اکثر شیعہ آپ کے پاس آتے اور شرع احکام حاصل کرتے ان کا ذریعہ معاش ان کے علی مقام کے لئے مانی شیم این کی تجارت سے جو کچھ اللہ دیارت اس کے نشان کی تگرانی کرتے اور تجارت سے جو کچھ اللہ و بیا اس کے ذریع ہوں نے کہی نہ چاہا کہ دو مردن کی دولت سے ثروت، مند بن جائیں ۔

شیخ صدوق علیہ الرجمہ الیے ماحول میں پرورش پاتے رہے اور تقریباً بین سال ہے زیادہ آپ نے لینے والد کا زائد پایا اور ای اشا، میں وہ ان کے الیے افطاق و آواب و معارف و علوم ہے فینی عاصل کرتے رہے جس کی بنا پر وہ لینے ہم عمروں میں سب ہے بلند تھے ۔آپ کی ابتدائی اور اولین نشو و نما ایران کے ایک شہر تم میں ہوئی جو اس وقت ایک بڑا علی مرکز تما جس میں علما وحد شین کی گرت تھی اور تحصیل علم کے لئے بڑاا تھا ماحول تھا۔ اہل قم ان میں خیرو بہتری کے نشانات و یکھ میں علما وحد شین کی گرت تھی اور تحصیل علم کے لئے بڑاا تھا ماحول تھا۔ اہل قم ان میں خیرو بہتری کے نشانات و یکھ علیہ الرجمہ) کا مل جو ان ہوگئے اور حفظ و ذکاوت کی ایک مثالی شخصیت بن کر الجرے ۔شیوخ کی مجالس میں عاضر ہوتے ان سے اعادیث سنتے اور ان سے روایت لیتے اور چند ونوں میں لوگوں کی انگیوں کے اشارے ان کی طرف ہونے گئے ۔ چنانچہ سے اعادیث سنتے اور ان سے روایت لیتے اور چند ونوں میں لوگوں کی انگیوں کے اشارے ان کی طرف ہونے گئے ۔ چنانچہ اسلام سے بھی میں نا اور ان سے واصل کیا اور ای برب نہیں کی بلکہ طلب صدیث کے لئے سفر کیا اور رجب ۱۳۳۹ ہیں وطن اسلام سے بھی میں نا اور ان سے واصل کیا اور ای پر بس نہیں کی بلکہ طلب صدیث کے لئے سفر کیا اور رجب ۱۳۳۹ ہیں وطن زاد میں برب کے ایران پر آل زیاد اور آل بابو ہی عکو صدت تھی ۔ یہ لوگ اہل علم کی بڑی قدر و میزات و خد مت کیا کرتے اور ان میں برب سے علی مراکز جا بجا تھے اس لئے ان کے کرو علما و وصل اور واصفہان و غیرہ جو علما واساتذہ ہے آباد تھے طلبا وہ باس محصیل علم کے لئے جاتے اور دہاں کا امراء و حکام ان کی سربرت کرتے ان کے وظائف مقرر کرتے اور ان کا اگرام کرتے ۔

#### (۱) شہررے میں ورود

ان امراء میں ایک رکن الذین بویہی بھی تھاجی کو بہت سے علماء کی صحبت حاصل تھی دومرے شہروں سے علماء کو بلاتا ان سے دین و ونیاوی فائدہ حاصل کرتا چنانچہ اس نے ٹی صدوق علیہ الرحمہ سے بھی استدعا کی اور اس استدعا اور خواہش میں اہالیان شہرر سے بھی شریک تھے ۔ ان لوگوں نے بھی ان کورے آنے کی دعوت دی آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اس لئے کہ الله کی طرف سے علماء پر یہی فریفہ عائدہ وتا ہے آپ وہاں پہنچ اور وہاں قیام کیا ۔ اہالیان شہران کے لبیک کہا اس لئے کہ الله کی طرف سے علماء پر یہی فریفہ عائدہ وتا ہے آپ وہاں پہنچ اور وہاں قیام کیا ۔ اہالیان شہران کے پاس آتے اور احکام شری معلوم کرتے نیز صاحبان علم وعقل ان کے گرد جمع ہوتے اور آپ لینے علوم ومعارف سے ان کو فیض بہنچاتے آپ کے وروازے پر جو آتا اس سے بخل نہ کرتے بچر اس شہر میں جتنے شیوخ تھے ان سے انہوں نے بھی اضد فیض بہنچاتے آپ کے وروازے پر جو آتا اس سے بخل نہ کرتے بچر اس شہر میں جتنے شیوخ تھے ان سے انہوں نے بھی اضد صدیف کیا چنانچہ رجب ۲۳ ھ میں دے کے اندر آپ نے ابو الحن محمد بن احمد بن احمد بن احمد بن محمد بن حمن القطان المحروف بواور یعقوب اور احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حمن القطان المحروف بوالی علی بن عبدر بدروازی سے تھے۔

شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے دیگر شہروں کے بھی سفر کئے اور جہاں جہاں تشریف نے گئے ۔ وہاں کے شیوخ سے اخذ احادیث کرتے رہے ۔

#### (۲) مشهدمقدس

صدوق علیہ الرجمہ اپن کتاب حیون الا فبار الرضائے فاتمہ میں کہتے ہیں کہ میں نے امیر سعید رکن الدولہ سے زیارت مضمد رضاً کی اجازت چاہی انہوں نے رجب ۳۵۲ ھ میں مجمد اجازت دی یہ آپ کے لئے مظہد مقدس کی پہلی زیارت تمی دوسری زیارت مشہد مقدس کی ماہ شعبان ۳۹۸ ھ میں دوسری زیارت مشہد مقدس کی ماہ شعبان ۳۹۸ ھ میں مادراہ النبرجاتے ہوئے کے۔

#### (۳) استرا بادو جرجان

آپ استرا بادو جرجان بھی تشریف لے گئے دہاں ابی الحن محد بن قاسم مغسر استر آبادی خطیب سے تغسیر امام حسن مسکری اورابی محمد قاسم بن محمد استرآبادی وابی محمد حبوس بن علی بن حباس جرجانی و محمد بن علی استرآبادی سے احادیث کا استماع کیا۔

#### (۴) نیشاپور

ید ایک شہر ہے جو رے اور سرخی کے در میان خراسان کے راستہ پر داقع ہے مشہد مقدس کی زیارت سے والبی میں ۳۵۲ ھیں آپ نے دہاں چند دن قیام فرمایا دہاں کے لوگ آپ کے پاس جمع ہوتے مسائل پو چھتے اور ان کے جوابات لیتے۔

#### (۵) مردالرود

مروالروویہ بھی مرو شاہجاں کے قریب پانچ دن کی مسافت پرایک شہرہے یہ دونوں خراسان کے شہروں میں سے ہیں آپ خراسان کے سغرمیں وہاں تشریف لے گئے تھے۔

#### (۲) سرخس

سرخس بیہ نواجی خراسان میں ایک قدیم شہر ہے جو نیٹیاپور اور رے کے بالکل در میان راستہ پر واقع ہے خراسان کے سفر میں آپ سہاں بھی تشریف لائے۔

#### (۷) سمرقند

یہ ماورالنبر کے شہروں میں سے ایک بہت مشہور ومعروف شہرہے کہاجاتا ہے کہ اس کو حفزت ذوالقرنین نے آباد کیا اور یہ بھی کہاجاتا ہے کہ اس کو شمر حمری نے آباد کیا یہ ماوراالنبر کے اہم ترین شہردں سیں سے ایک ہے آپ دہاں ۳۹۸ ص میں تشریف لائے تھے۔

### (A) کے.

یہ ایران کے قدیم شہروں میں سے ہے اس کے اور سرقند کے درمیان بارہ فرع کی مسافت ہے آپ بہاں ٢٩٨ ھ سي تشريف لائے تھے۔

#### (٩) ايلاق

یہ اور النہر کے اضلاع میں ہے ایک ضلع ہے جو ضلع شاش سے متصل ہے یہ دونوں شہر سمرقند کے صوبہ میں ہیں آپ

ہماں ۱۳۹۸ ہیں تشریف لائے کچے دنوں قیام فربا یا اور دوران قیام شریف ابی عبداللہ محمد بن حسن موسوی المعروف بہ نعمت

ہماں ۱۹۸ ہی شریف مذکورشخ صدوق علیہ الرحمہ کی تصنیفات سے واقف ہوئے جو تقریباً اس وقت ۱۳۵۵ کتا ہیں تحمیں اور
اس میں سے اکثر کی انہوں نے نقل حاصل کرلی اور شریف مذکور نے آپ سے محمد بن ذکریا رازی کی تالیف کی ہوئی کتاب

من للیحضرہ المطبیب کا ذکر کیا اور فرمائش کی کہ آپ بھی اس طرز کی ایک کتاب فقہ میں لکھ دیں جو مسائل طلال و حوام و
شرائع واحکام پر مشمئل ہو تو آپ نے ان کی فرمائش پر کتاب من للیحضرہ الفقیہ تصنیف کی جسیا کہ آپ نے اس کے مقدمہ میں سبب تصنیف کا ذکر فرمایا ہے۔

(۱۰) فرغانه

یہ بھی بلخ کے شہروں میں سے ایک شہر ہے اس کے اور ملح کے درمیان کی جانب تیس مزلیں ہیں آپ دوران مہاں بھی تشریف لے گئے ۔۔

(۱۱) همدان

آپ ۲۵۴ ه میں تج بیت الله كوجاتے ہوئے ممال تشریف لائے۔

(۱۲) لبغداد

آپ عہاں ۱۳۵۲ ہیں تشریف لائے وہاں کے شیوخ نے آپ سے احادیث سنیں اور آپ نے وہاں کے شیوخ سے احادیث سنیں اور آپ نے وہاں کے شیوخ سے احادیث کا استماع کیا مچر دوسری مرتبہ نج بست اللہ سے والہی پر ۳۵۵ ہدو وہارہ بغداد تشریف لائے اور بغداد میں جن شیوخ سے آپ نے اپن سے آپ کے احادیث کا سے آپ کے احادیث کا سے آپ اور ابراہیم بن ہارون حسین سے احادیث کا استماع فریایا۔

#### (۱۱۳) کوفہ

آپ ۳۵۳ ھ میں دوران سفر نج کو فہ بھی تشریف لائے اور دہاں کی جائح مسجد میں بہت سے شیوخ سے احادیث کا استاع کیا جسے محد بن بکران نقاش واحمد بن ابراہیم بن ہارون قاضی و حسن بن محمد بن سعید ہاشی والی الحسن علی بن عسیٰ مجاور مسجد کو فہ نیز دیگر شیوخ سے دوسرے مقامات پرانغذ احادیث فرمایا چتانچہ محمد بن علی کوئی سے مشہد امرالمومنین علیہ السلام کو فہ میں اور ابی الحسن علی بن حسین بن شقیر بن یعقوب بن حرث بن ابراہیم بمدانی سے کو فہ میں ان کے مکان پراور ابی ذریحیٰ بن زید بن العباس بن ولید بزاز اور حسن بن محمد سکونی مزک سے کو فہ بی میں استماع کیا مگر یہ نہیں معلوم کہ کس مقام پر۔

#### (۱۴۳) کمه ومدسینه

آپ ٣٥٣ ه ميں ج بيت الله كے لئے تشريف لے كئے اور قرنى صلى الله عليه وآله وسلم وقبور آئمه طاہرين كى بمى زيارت سے مشرف ہوئے۔

(١٥) فيد

۔ یہ ایک مقام کا نام ہے جو کمہ اور کوف کے درمیان تقریباً نصف راہ پرواقع ہے اور کمہ سے والی میں سہال ابی علی احمد بن انی جعفر بہنٹی سے استماع مدیث کی۔

غرض جو شخص شیخ صدوق علیہ الرجمہ کی تصافیف اور خصوصاً آپ کی کتاب ثمانی الاصول (من لا یحضره الفقیه) کا مطالعہ کرے گاتواس کو معلوم ہوجائیگا کہ آپ نے جید علماء خاصہ وعامہ سے مختلف علوم و فنون کے متعلق روایات لی ہیں چو تھی صدی کے علمی مراکز جسے بغداد، کرفہ، رے، تم، نیشاپور، طوس، بخارا نیزجن جن شہروں کے آپ نے سفر کے وہاں الیے ناور روزگار علماء کو حدیثیں سنائیں اور ان سے حدیثیں سنیں کہ جن کے پاس لوگ اخذ روایت کے لئے دور دور سے آیا کرتے تھے۔

#### تصانيف

آثار علمي

پہلے صفحات میں جب آپ نے یہ پڑھ لیا کہ شخ صدوق علیہ الرحمہ نے مختلف قسم کے علوم و فنون پر تین سو سے زیادہ کا ہیں تصنیف کیں جس کی بہمہاں تفصیل کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے اور تجریہ بھی معلوم ہے کہ رہے کے اندر آپ کے نزدیک ہی وزیر مملکت صاحب ابن عباد کا وہ عظیم و بیش بہا کتب خانہ تھا کہ جس کی کتابوں کی فہرست ہی گیارہ جلدوں پر مشتمل تھی اور اس کے علاوہ وہ کتا ہیں جو آپ کو مختلف سفروں میں مطالعہ کے لئے ہاتھ آئیں اس کتب خانہ کا اور وہ علاوہ ہیں ۔ نیزیہ بھی معلوم ہے کہ بہارے بزرگ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے پناہ حافظہ اور ذہن و ذکات عطا ہوا تھا اور وہ سب کچھ یاد کر لیتے تھے جو کوئی دوسرایا د نہیں کرستا تھا اہل قم میں ان کا کوئی مشل دنظیر نہیں تھا ۔ وہ اپنی ذات میں ایک سب کچھ یاد کر لیتے تھے جو کوئی دوسرایا د نہیں کرستا تھا اہل قم میں ان کا کوئی مشل دنظیر نہیں تھا ۔ وہ اپنی ذات میں ایک چلتے بھرتے اور متحرک مدرسہ تھے بچاں جاتے جس شہر میں وار دہوتے وہاں آپ بولتے جاتے اور لوگ لکھتے جاتے اور آپ کے زمانے ہی میں آپ کی کتابوں کی نقلیں لوگ کرنے لگے چتانچہ شریف نعمت نے آپ کی دوسو پینتالیس (۲۲۵) کتا ہیں نقل کر الیس مگر افسوس ان کے علی خوانوں میں سے اب صرف چتد ہم لوگوں کے پاس موجو دہیں جو ان کے علم اور ان کی علی دولوں میں اور ان کر غیر مطبوع اور قلی ہیں ۔ نجاشی وشی طوی نے نواں سے بھی چھ طبح ہوئی ہیں اور اکثر غیر مطبوع اور قلی ہیں ۔ نجاشی وشی طوی نے اپنی میں خوانوں میں این شہر آشوب نے محالم العلماء میں محدث نوری نے مستدرک میں اور کتابوں کاذکر کیا ہے ۔ کتابوں کاذکر کیا ہے ۔ کتابوں کاذکر کیا ہے ۔

تلامذه

اگر ہم ان تمام لوگوں کو مگاش کرناچاہیں کہ جنہوں نے شخ صدوق علیہ الر تھ ہے دوایت کی ہے کہ اور ان سے علم صاحب کیا ہے تو بحث بہت طویل ہوجائے گی اور اس کے لئے ایک بڑا وقت درکار ہوگا خصوصاً جبکہ ارباب معاجم کے بیان کے مطابق ہم جانے ہیں کہ جب وہ ابھی کمن ہی تھے کہ بڑے بڑے شیوخ اصحاب نے ان سے احادیث سننا شروع کر دیا تھا اور جب کہ ہم کو معلوم ہے کہ انہوں نے علی مراکز کے بہت سے سفر کئے اور اس میں وہ خود حدیثیں سناتے بھی رہ ہم اور جب اور علم لیتے بھی رہے ۔ نیز ہم یہ جلنتے ہیں کہ انہوں نے سر (۱۰) سال سے کچھ سنتے بھی رہے لوگوں کو علم دیتے بھی رہے اور علم لیتے بھی رہے ۔ نیز ہم یہ جلنتے ہیں کہ انہوں نے سر (۱۰) سال سے کچھوں دیا وہ میں بھی شریک رہے انہوں نے سر وہ کا بین بھی شریک رہے اور شیوخ کی مجلسوں میں بھی شریک رہے امول حدیث کو بھی جمع کرتے رہے اور دین احکام کی نشرواشاہ سے بھی کرتے رہے ۔ یہ سب و یکھینے کے بعد ہم اس نیتے پر پہنچ کہ یہ ممکن نہیں کہ ان تمام لوگوں کی فہرست پیش کریں کہ جنہوں نے شنے صدوق علیہ الر جہ سے کچھوا کہ انساب کیا ہے اور ہم پر کیا موقوف ان کی سوانح حیات تھنے والوں میں سے کسی نے بھی ان کی چند مشہور مگا مذہ سے کچھوا کیا تہ اور کسی نشاند ہی نہیں کی ہوں کے سواح ن کے نام زبان زد خطائق ہیں اور ان کی تعداد تربیا بیس تک بہنی ہے اور کسی نشاند ہی نہیں کی ہے۔

یہ سب میں نے شیخ صدوق کی کتاب من لا یحضود الفقید کی جلد اول کے مقدمہ سے لیا ہے جس کو افاضل مجف کے بعض محققین نے تحریر کیا ہے اورجو ٤١٠١ء میں نجف کے اندر طبع ہوئی ہے۔

شے صدوق علیہ الرجمہ کی سب سے مشہور کتاب من لایتضرہ الفقیہ ہاس کا شمار شیوں کی کتب اربعہ میں ہوتا ہا اور یہ کتب اربعہ میں ہوتا ہا اور یہ کتب اربعہ میں ہوتا ہو اور یہ کتب اربعہ وہ ہیں کہ احکام شرحیہ کے افذ کرنے میں شیوں کاس پر دار جمدار ہو موسال (۹۰۰) سے زیادہ عرصہ گزرگیا کہ فتہا، وغیر فتہا، میں یہ مقبول ہے اور اتن معتبر اور قابل اعتبا ہے کہ معدود پھتد کے موااس پر آج تک کوئی اعتباض ند کرسکا اب اس سے بڑھ کراس کی اجمیت کی اور کیا دلیل ہوسکتی ہے۔

وہ امر جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے لئے اس کتاب من لا پیشنرہ الفقیہ کی تالیف سبب بنا تو آپ نے اس کے مقدمہ میں اس طرح بیان کیا ہے"جب مقدر بھے کو بلاد غربے کی طرف نے گیا اور میں ایلاق کے قصبہ کی میں پہنچا تو شریف الدین بن ابی عبداللہ المعروف نعمت جن کا اصلی نام محمد بن حسن بن اسحاق بن موئ بن جعفر بن محمد بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ نشست و برخواست میں مسرت اور خوشد لی محس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ نشست و برخواست میں مسرت اور خوشد لی محس کر تا دہا وہ بڑے خوش اخلاق دیک باوقار ودیا نتھ ار و پر بمیزگار شخص ہیں انہوں نے ایک مرتبہ محمد بن ذکر یا رازی اور اس کی کہ میں بھی ان کے لئے اس کے طرز پر ایک کتاب من لا یحضرہ المصلیب کا ذکر کیا اور بھے سے فرمائش کی کہ میں بھی ان کے لئے اس کے طرز پر ایک کتاب من لا یحضرہ المفقیہ تالیف کردوں جو مسائل طال وحوام و شرائع واحکام کی جائع ہو اپن تصنیف کردوں وہ و بینتالیس کتابوں

کی نقل کی اجازت بھی وے دوں چو تکہ میں نے ان کو اس کا اہل پایا اے قبول کر لیا اور ان کے لئے یہ کتاب میں لا یہ حضوہ الفقیم تالیف کر دی اور اس میں حذف اسادہ کے ساتھ وہی احادیث رکھی ہیں جس پر میں فتویٰ رہتا ہوں میرے نزد کیہ صح ہیں اور میرا احتقاد ہے کہ ہمارے اور اللہ کے در میان تجت ہیں۔ اور اس میں جو کچہ ہے وہ کتب مشہور محترہ ہے باخو ذہ ہیں اور میرا احتقاد ہے کہ ہمارے اور اللہ کے در میان تجت ہیں۔ اور اس میں جو کچہ ہے وہ کتب مشہور محترہ ہیں اور حسین بن صحید کی کتاب اور علی بن مہزیار اہواؤی کی کتابیں اور حسین بن صحید کی کتابیں اور نواور اتحد بن محمد بن عمیل اور کتاب نواور محمد بن احمد بن تحمد بن عمران اشحری اور سعد بن عبداللہ کی کتاب الر محمد اللہ عنہ کی کتاب جامع اور نواور محمد بن ابی عمراور احمد بن ابی عبداللہ بن ابی امراور کر ابیان احمد بن ابی عبداللہ بن اور کیا ہور اس کتاب میں احمد بن ابی حمد اللہ الفقیم بنا اور ابی امراور و محتربہ و نااس طحق شیخ حمد بن ابی حمد اللہ حمن لا بحضور و احدیث کو لین نزد کیا اور کل کے نزد کید سے محمد میں تو اور اس کتاب میں جو مدیشیں مندرج ہیں کہ میں کہ اس کتاب میں جو حدیشیں مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ شیخ ہیں تو وہ شیاب کتاب میں جو حدیثیں مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ شیاب تو وہ شیاب کتاب میں جو حدیثیں مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ شیاب تو وہ شیاب تو وہ شیاب کتاب میں جو حدیثیں مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ شیاب تو ہوں تو در اس کتاب میں کتاب میں جو حدیثیں مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ شیاب تو وہ شیاب تو وہ شیاب تو وہ شیاب تو وہ تو ہی ہی کہ اس کتاب میں جو حدیثیں مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ شیاب تو وہ شیاب تو وہ شیاب تو وہ شیاب تو وہ تو ہی ہی کہ وہ تو ہی ہی کہ اس کتاب میں جو حدیثیں مندرج ہیں وہ صحیح ہیں تو وہ تو ہی ہیں تو وہ تو ہی ہیں کتاب کی اس کتاب میں جو حدیثیں مندرج ہیں وہ تو کی ہیں کتاب کی اس کتاب کی اس

اس کے بعد علامہ سید بحرالعلوم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے جو لوگ من لا یحضرہ الفقیہ کی اصادیث کو دیگر کتب اربعہ کی اصادیث پر ترزیج دیے ہیں اس کی دجہ یہ ہے کہ شیخ صدوق بہت صاحب حافظہ تھے ۔ بہترین طور پر یادر کھتے تھے اور دوایت کرنے پر پورے ثابت قدم رہتے تنے اور یہ کتاب کائی کے بعد تصنیف ہوئی ہے اس لئے اس میں جو احادیث لکھی گئ ہیں اس میں یہ نہیں کبا ہے کہ اور مصنفین کی طرح روایات میں جو کچہ آیا وہ سب لکھ دیں بلکہ وہی حدیثیں درج کی ہیں جن پروہ فتویٰ دیتے اس کو میح مصنفین کی طرح روایات میں جو کچہ آیا وہ سب لکھ دیں بلکہ وہی حدیثیں درج کی ہیں جن پروہ فتویٰ دیتے اس کو میح کجمتے اور اللہ اور لینے درمیان اس کو جمت مجمتے تھے اور اس بنا پر کہا گیا ہے کہ شیخ صدوق کی مرسل احادیث جو مین لا یحضرہ الفقیہ میں درج ہیں وہ جمت واعتباریں ابن ابی عمر کی مرسل حدیثوں کے مانند ہیں ۔ اور یہی وہ خصوصیت ہے جو اس کتاب کے سوادیگر اصحاب کی کتابوں میں نہیں بائی جاتی ۔ علاوہ ہریں شہید ثانی علیہ الر تمہ نے ابی کتاب شرح داریت الحدیث میں تحریر فرمایا کہ شیخ محمد بن بیعقب کلین ہے لے کر آج تک ہمارے جتنے بھی مضائے گررے ہیں ان میں ہے کس الکسیٹ میں خرورت نہیں کہ ان کی عدالت کے لئے کوئی شعمیں و تعبیہ پیش کی جائے اس لئے کہ ان لوگوں میں نقافت، اصفاط ازید و تھوئی اس قدر تھا جو عدالت کے لئے کوئی شعمیں و تعبیہ پیش کی جائے اس لئے کہ ان لوگوں میں نقافت، اصفاط افرید و تھوئی اس قدر تھا جو عدالت ہے ہے کہ بڑھا ہوا تھا اور یہ برنانہ میں مشہور تھا اور خالب ہی وجہ ہے کہ نقافت، اصفاط افرید و تھوئی اس قدر تھا جو عدالت سے بھی بڑھا ہوا تھا اور یہ ہرنانہ میں مشہور تھا اور خالب کو بھی اس کی ضرورت نہیں قدر تھا جو عدالت سے بھی بڑھا ہوا تھا اور یہ ہرنانہ میں مشہور تھا اور غالباً بہی وجہ ہے کہ نقافت، اصفاد نس مشہور تھا اور غالباً بہی وجہ ہے کہ ناتا دور بائیا۔ بہی وجہ ہے کہ ناتا دور غالباً بھی وجہ ہے کہ ناتا دور خالی اس کی خور دورت نہیں وہ بی عدالت سے بھی بڑھا ہوا تو اور دورت نہیں وہ بی جو دورت نہیں وہ بی مدالت ہے بھی بڑھا ہوا تو اور ان بیا ہے ہوں اس کی دورت نہیں وہ بی مدالت سے بھی بڑھا ہوا ہوا تھا اور بائیا کہ بیت کی دورت نہیں کہ دورت نہیں کی دورت نہیں وہ بیت کی دورت نہیں کی دورت نہیں

متاخرین علما، رجال ان عظیم المشائخ میں ہے اکثر کے لئے جیسے ٹین صدوق ہسد سرتفیٰ دامن براج وغیرہ ان کے ثلة وعادل ہونے کے لئے کسی تنصیص کی ضرورت نہیں تجھتے اس لئے کہ ان کا حال سب کو معلوم ہے اور ان کا تزکیہ و تقویٰ کسی کے نعم کرنے پر منحصر نہیں اور عام طور پر معروف ومشہور ہے اور وہ علماء فن جو ان لوگوں کے زمانے میں موجو دید تھے انہوں نے بھی لیٹ سابقہ علماء کی توثیق پراحتماد کیا ہے۔

نیز علامہ خبیر محتی شی بہاء الدین عالمی رحمد اللہ نے ای کتاب شرح من الا یحضرہ الفقیہ میں تحریر فرما یا ہے کہ اس کتاب میں ایک تہائی سے زیادہ احادیث (بغیر اسناد کے) مرسل درج ہیں اس کی صحت کا انہیں اس قدر لیتین ہے انہیں پر لینے فتووں کا مدار رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ احادیث ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تجت ہیں اور اصولین کی ایک جماعت نے مہاں تک ہدیا ہے کہ شخص عادل کی مرسل حدیث کو ترجے دی جائے گی اس لئے کہ اس کو حدیث کے مضمون پر لیتین ہے اس شخص کی صدیث پر بھی کا عدل تا بہت نہ ہو اور اسناد کے ساتھ حدیث پیش کریں بین ایک عادل کا یہ کہنا ہے کہ "قال وسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم کذا "رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم کذا "رسول الله علیہ و آلہ و سلم کذا " بیان کیا بھی قلاں نے دوایت کرتے ہوئے قلاں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کذا " بیان کیا بھی قلاں نے یہ ارشاد فرما یا ۔۔

ادر ہمارے اصحاب رضوان النظیم نے شیخ صدوق کی مرسل احادیث کو ابن ابی عمیر کی مرسل احادیث کے برابر مستند و معتمد مجماہ اس لئے کہ ان سب کو معلوم ہے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی یہ عادت ہے کہ وہ کسی ثقة کی روایت ہی کو مرسل کرلیتے اور اس کی اسناد کو حذف کرلیتے ہیں جسے این ابی عمر۔

اور محق سید واباد رحمہ اللہ اپن کتاب الروائخ سماویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر مدیث کو سرس کرنے والے کے نزد کیک در میان کے تمام وادی عادل نہ ہوں تو اس کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ عدیث کو امام کی طرف سے منسوب کرے صدیث مرسل وہی ہے کہ جب ارسال کرنے والا یہ یقین رکھتا ہو کہ اس کے در میان تنام رادی مستند و عادل ہیں اور وہ ان کا ذکر نہ کرے اور راست کے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کہے کہ قال الامام علیہ السلام اس لئے کہ اس کو بقین ہے کہ یہ صدوق علیہ الرحمہ نے اپن کتاب مین لا یحتضوه ہیں۔ کہ یہ حدیث معصوم علیہ السلام سے صاور ہوئی ہے جسیا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپن کتاب مین لا یحتضوه الفقیه میں۔ کی کیا ہے کہ اور کہا قال اللهام علیه السلام اور محقق شیخ سلمان بحرانی نے اپن کتاب البلغہ کے اندر اپن گفتگو کے در میان مین لا یحتضوه الفقیه کی روایات کے محترب ہونے کے متعلق فرمایا ہے کہ میں نے اکثر اصحاب کو دیکھا ہے کہ دہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی عراسیل این ابی محمرے مراسیل ہے کم محترب نہیں کہ دہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی علیہ الرحمہ نے اپن کتاب الختلف میں اور شہید علیہ الرحمہ نے شرح ارشاد میں سید محقق واماوی مجمی

## شیخ صدوق علیدالرحمہ کے خاندان کے علماء

علم رجال کی کتابوں اور علماء کی تاریخ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بابویہ کے خاندان کو گروہ علماء مشائخ میں بر فضل و شرف کا حال مجما جاتا تھا اس لئے کہ ان میں بہت سے علماء اور محدثین اور گروہ امامیہ کے بڑے بڑے فقہا بھوا ہوئے جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اپن تالیفات اور مرویات کے ذریعہ اہل بست علیم السلام کے آثار کی حفاظت میں برچہ چڑھ کر حصہ لیا پتانچہ میرزا مبداللہ آفندی اپن کتاب ریاض العماء میں تحریر فرماتے ہیں کہ وہ لینی حسین بن علی بابویہ اور ان کے محائی اور ان کے صاحبزادے اور نواسے اور پوتے شخ منتخب الدین صاحب فہرست کے زمانہ میں عہاں تشریف الائے جو سب کے سب اکابرعلماء میں سے تھے گر اس کے بعد شخ منتخب الدین یہ نہیں لکھتے کہ ان کے حالات کیا تھے اور خود شخ منتخب الدین یہ نہیں لکھتے کہ ان کے حالات کیا تھے اور خود شخ منتخب الدین علیہ افر تھہ ان کے فواسوں میں سے تھے اور شخ صدوق علیہ الرتمہ کا سلسلہ تو بظاہر سوائے ان کے فرزند کے اور کوئی عالم نہیں ہوا اور شخ محقق سلیمانی بحرائی نے بابویہ کی اولاد کی تعداد پر ایک رسالہ تصنیف کر دیا ہے اور اس سے جند کے حائری نے اپنی کتاب منہتی المقال میں بہت کچہ نقل کیا ہے گر بھے کو وہ رسالہ وستیاب نہ ہوسکا۔ بس ان میں سے چند کے اسمائے گرامی معلوم ہوسکے جو حقیقت میں گروہ شیعہ کے لئے باعث افتخار ہیں اور آسمان علم کے در خشاں سارے ہیں ۔

## والدبزرگوار

اس کے بعد ان فاضل موصوف نے ان میں سے انہیں (۱۹) علماء کے نام تحریر کئے ہیں اور ان میں سے ایک حسن ابو علی بن حسین بن موٹی بن بابویہ ہیں اور وہ صدوق اول سے ملقب ہوئے اور ان دونوں کو ملاکر "صدوقان " کہتے ہیں -

اور شہید ٹانی علیہ الر جمہ کے پوتے شخ علی کا قول تھا کہ جب میں صدوقان (دونوں صدوق) کہوں تو اس سے میری مراد دونوں بھائی ہوا کرتے ہیں بین محمد اور حسین عباں تک کہ انہوں نے شہید ٹانی کو خواب میں دیکھا آپ نے فرما یا کہ اب فرزند صدوقان (دونوں صدوق) سے مراد محمد اور ان کے والد ہیں نجاشی نے اپنی فہرست می ۱۸۳ میں ان کے حالات تحریر کے ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں کہ علی ابن الحسین بن موئ بن بابویہ قی ابو الحن اپن عمر بحر قمیین کے شخ ان کے فقیہ اور ان کے مرداد رہے یہ عراق گئے اور ابو القاسم بن روح رجمہ اللہ سے مسائل دریافت کے وغیرہ وغیرہ جس کا ذکر میں جہلے کر جیکا ہوں۔

اور ابن ندیم نے اپن کتاب الفہرست بیں صفحہ ۲۵۰ پر تحریر کیا ہے کہ ابن بابویہ اور ان کا نام علی ابن الحسین بن موئ بن بابویہ تی ہے شیعوں کے فقہاء اور ثقات میں سے ہیں -

ادرشیخ طوسی نے اپنی دونوں کمآبوں میں بعنی فہرست و رجال میں ان کے حالات تحریر کے ہیں اور علامہ حلی علیہ الرحمہ

نے اپنی کماب خلاصة الاقوال میں ان کا ذکر فرمایا ہے بلکہ تمام ارباب تراہم نے اپن اپنی کمابوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا علماء نے لینے اجازوں میں ان کا نام پیش کیا ہے اور بے حد تعریف کی ہے اور ان کے حالات کا محتمر ذکر ہم اس مقد مہ کے ابتدائی صفحات میں بھی کر چکے ہیں اور یہ کہ لینے گروہ میں ان کو کتنا بلند مقام حاصل تما اور ان کے شرف کے لئے تو ان کے باشی معتمدی ، ان کے نام حصرت امام حسن حسکری علیہ السلام کا وہ مکتوب گرامی ہی کانی ہے جس میں آپ نے ان کو یاشی ، معتمدی ، فقیمی (اے مرے شخ اے مرے معتمد اور اے مرے فقیہ) سے خطاب کیا ہے۔

ین پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے لینے فرزند کے لئے ایک رسالہ لکھا اس میں سارے اسناد کو ترک کرکے حدیث کے قریب ترین رادی کو لیا اور ان کے بعد جتنے لوگ بھی آئے انہوں نے اس طرز کو بہت پسند کیا اور مسائل میں ان احادیث کی طرف رجوع کیا ان کو علم دوین میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔

طرف رجوع کیا ان کو علم دوین میں ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔

اسا تذہ

آپ کو متعدد مشائخ و اساتذہ فقہ تعدیث سے شرف تلمذ حاصل رہا اور ان سے احادیث کی روایت کی جن کے اسمائے گرامی کتاب معانی الا خبار کے مقدمہ میں موجو دہیں جس کی تعداد ۲۵عدد ہے تفصیل کے لئے اسے دیکھیئے ۔ مالمذہ

اور جن لو گوں نے آپ سے شرف تلمذ حاصل کیا اور آپ سے روائس لیں وہ مشائخ کی ایک جماحت ہے اور اس مقدمہ میں ان کے نام مذکور ہیں ان کی تعداد دس (۱۰) ہے اگر ضرورت ہو تو اس مقدمہ کی طرف رجوم کیجئے۔

#### تعدادتصانيف

آپ کی تالیفات کے متعلق ہم فہرس ابن ندیم میں یہ عبارت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب کی ایک جلد کی پشت پر ان کے فرزند محمد بن علی کے ہاتھ کی تکھی یہ تحریر پڑھی کہ " میں نے فلاں بن فلاں کو لینے والد بزرگوار کی کتابوں کو جو اٹھارہ ہیں " آپ نے جسیا کہ دیکھ لیا کہ وہ دو سو کتابوں کے اور نجائی اور شیخ طوی دونوں نے اپن فہرست میں تقریباً کتابیں ہیں گر ابن ندیم نے ان کتابوں کے نام تحریر نہیں کے اور نجائی اور شیخ طوی دونوں نے اپن فہرست میں تقریباً بیس ہیں لکھیں ہیں اور افسوس ہے کہ اٹکی بہت ی کتابیں ضائع ہو گئیں اور ان میں سے کوئی چرج بھی ہم لوگوں کو نہیں ملی۔

الله تعالیٰ ان لوگوں کو اپن جوار رحمت میں رکھے وہ ۲۹۰ ھے صدود میں پیدا ہوئے اور اپنے وطن قم میں واپس آنے کے بعد ۳۲۹ ھیں وفات پانی اور یہی وہ سال ہے جس میں بہت سے سارے ٹوٹے ان کی قربہت مشہور ہے اس پر ایک عالمیشان قبہ بنا ہوا ہے اللہ کے صالح بندے ان کی قبر کی زیارت کرتے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔

کا شمار مشہور محدثین میں ہے ان کی کمآب فہرست بے حد مشہور ہے یہ حسین بن علی بن بابوید کی اولاد میں سے ہیں اور شخ صدوق علیہ الرجمہ ان کے بڑے چاہیں ۔

ان کی بہت کی مولفات (کتابیں) ہیں ان میں ہے ایک کتاب الله ربعین من الله ربعین (چالیس احادیث چالیس راویوں ہے) فضائل امر المومنین میں ہے جو قلمی ہے ۔ اور ایک کتاب فہرست ہے جو طبع ہو چک ہے جس کا ذکر پہند سطر حکے کہا ہوں وہ وراصل شیخ طوی علیہ الرجمہ کی کتاب الفرست کا تکملہ اور ستمہ ہو در اصل شیخ طوی علیہ الرجمہ کی کتاب الفرست کا تکملہ اور ستمہ ہو در اصل شیخ ہو چک ہے ویگر تراجم کے ساتھ ملا کر جدا کر دیا اور اس میں نتام اجازات سے استفادہ کہا ہے جسیا کہ انہوں نے میں جو طبع ہو چک ہے ور گر تراجم کے ساتھ ملا کر جدا کر دیا اور اس میں نتام اجازات سے استفادہ کہا ہے جسیا کہ انہوں نے اپنے مقدمہ میں اس کا ذکر کیا ہے اور شیخ منتخب الدین کا رسالہ مواسعت (کشادگ) کے موضوع پر ہے جس کا نام انہوں نے العمرہ ، رکھا ہے جو ابھی فیر مطبوع ہے وہ بہت سے مشائخ سے روایت کرتے ہیں اور صاحب مقدمہ نے ان میں سے تیرہ اس نام کھے ہیں جن میں ان کے والد عبیدالند کا نام بھی ہے اور متافرین سوائخ نگاروں نے ان کے حالات زندگی لکھے ہیں اور دانت محمدہ کے بعد ہوئی ۔

وفات

شیخ صدوق الرجمہ کی وفات شہرے کے اندرا ۱۳۵ میں ہوئی اٹی قبرشردے میں سید مبدالعظیم حسیٰ رمنی اللہ منہ کی قبر کے قریب ایک قطعہ زمین میں ہے جو آپ کو قبر کی وجہ سے زیادت گاہ بن گئ ہے لوگ مہاں زیادت کے لئے آئیں اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور اس بقعہ مقدسہ کا نام بستان طفرایہ ہے اس کا بہ نام اس لئے پڑگیا کہ بہ طفرل : گیس سلجوق کی قبر کے برج کے قریب واقع ہے ۔ آپ کی وفات کے بعد لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ مہاں سے کرامتیں جاہر ہوتی ہیں اس لئے سلطان فتح علی شاہ قاچاری نے ۱۳۳۸ میں آپ کی دوخہ کی جدید تعمر کرا دی اِن کرامتوں کا ذکر کتاب و روضہ ای جدید تعمر کرا دی اِن کرامتوں کا ذکر کتاب و دوضات الجنات خوانسادی میں صفحہ ۱۹۵۹ میں ۱۳۰۱ میں ہے اور سید ناسید حسن صدر کا تھی دجہ اللہ نے اپنی کتاب مین ہیں اس کا تذکرہ کیائے اور سیکا نبی نے قصص العلماء میں محمد ہاشم خراسانی نے ختب التواریخ میں ، شیخ مباسی قبی نے فوائد رضویہ میں اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے دہاں کی کرامتیں تکھی ہیں۔

قرخريف

آپ کی قربر شریف کاآج بھی ان چند مظیم روضوں میں شمار ہوتا ہے جہاں شید زائرین حصول برکت کے لئے تنام اقطار و اسمارے پہنچ ہیں اور اپنی اموات کو وہاں وفن کرتے ہیں روضہ کے محن میں بہت سے علماء اور اہل ففسل وایمان کی قربی ہیں اور اس بہم عہاں شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مواغ حیات کو ختم کرتے ہیں اور اس میں سے بہت کچہ ہم نے کتاب ولیل القضاء الشرمی جلد م صفحہ 180 یا صفحہ 181 سے اور اس کے ساتھ اضافے کئے ہیں۔

دلیل القضاء الشرمی جلد م صفحہ 180 یا صفحہ 181 سے اور اس کے ساتھ اضافے کئے ہیں۔

محمد صادق بحراللوم

## شے صدوق کے بھائی حسین رحمۃ اللہ

نجاثی نے اپنی کماب الغبرست میں ان کے حالات تحریر کئے ہیں اور کہا ہے کہ سین بن علی بن حسین بن مولی ابن بابویہ قی ابومبداللہ ثقة ہیں انہوں نے لینے پدربزر گوارے روایت کی ہے اور اجازہ روایت کی ہے ان کی متعدد کما ہیں ہیں ان میں ایک کماب التوحید د نفی التشبہ اور ایک عملیہ ہے جو صاحب ابی القاسم ابن عباد کے لئے تحریر کیا مجھ کو اس کے متعلق حسین بن عبیداللہ نے بتایا۔

اور شیخ طوی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر اپن کماب الغیبت میں ۲۰۱ پر کیا ہے اور جس کو نقل کیا ہے ابن مجر نے اپن کماب السان المیزان المیزان جلد ۲، ص ۲۰۳ میں اور ان کے حالات نقل کتے ہیں فہرست نعاشی سے گر نجاشی کی عبارت سے اسان المیزان کی عبارت مختلف ہے اسے دیکھیں۔

آپ چند مشائخ سے روایت کرتے ہیں جن میں ایک تو ان کے والد ابوالحن ابن بابویہ ہیں ووسرے ان کے بھائی ابو جعفر ابن بابویہ اور ابو جعفر محمد بن علی الاسو و اور علی بن احمد بن عمران الصفار اور حسین بن احمد بن اور اس ہیں اور خود ان سے موالیت کرتے ہیں شیخ ابو علی حسین بن محمد بن حسن بن احمد بن حسین بن محمد بن حسین بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن فوح ابوالعباس سرانی کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کے پاس بھرہ ک اور احمد بن مجمد بن فوح ابوالعباس سرانی کہتے ہیں کہ آپ ہم لوگوں کے پاس بھرہ ک اندر باہ رہے الاول ۱۰۰ ماری شریف لا کے اور روایت کی ہے کہ ان سے شیخ طوی رحمہ اللہ نے ایک جماحت کے توسط سے جسیا کہ آپ نے اس کا ذکر ابن کتاب الله بین سے موالی ۱۳۷۰ اور ۱۳۷۸ پر کیا ہے۔

## شے صدوق کے دوسرے بھائی حسن رحمہ اللہ

ا بن سورہ کے حوالے سے ان کا مختفر سا ذکر اس مقدمہ کے کچھلے صفحات میں گزر جپکا کہ وہ عبادت اور زہد میں مشغول رہا کرتے تھے اور لوگوں سے اختلاط کم رکھتے وہ فقیہ نہیں نتھے۔

مگر دونوں کتابوں پر مقدمہ لکھنے والوں نے ان کے قربی رشتے داروں کے نام بڑی مگاش و جستی کے بعد سترہ (۱۵) لکھے ہیں اور ان کے اقربا میں شیخ منتخب الدین ابو الحن علی بن عبیداللہ بن حسن (حکا) بن حسین بن حس بن حسین بن علی بن حسین بن مولی بن بابویہ قبی کو بھی شمار کیا ہے یہ ایک مرد فاضل و محدث و مافظ تھے ۔ اور مشہور ثقات اور محد ثمین میں سے تھے انہوں سنے ایک کتاب الفہرست لکھی ہے جو ایران میں بحارالانوار کے آخری جرس طبع ہو چی ہے ۔ شیخ بنتخب الدین نے اپنے آیا واقارب واسلان سے بہت زیادہ روائمیں کی ہیں اور کی کی طریقوں سے کی ہیں سجانچہ وہ اپنے بچیا زاد بھائی شیخ بابو مید بن محد سے بھی روایت کرتے ہیں۔

اور علامہ مجلس ٹانی نے اپن کتاب بحار الانوار کے مقدمہ میں ان کی بے حد تعریف کی وہ کہتے ہیں کہ شے منتخب الدین





### باب پانی اوراس کی طہارت و مجاست

شخ سعید فقیہ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موئ بن بابویہ قی مصنف کاب ہذار حمتہ الله علیہ نے فرمایا کہ الله
تعالیٰ کا ارشاد ہے " و انولنا من السماء ماء طحورا "(ہم نے آسمان سے پاک و پاکیزہ پائی نازل کیا) (سورہ الفرقان آیت
منر ۲۸) نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے " و انولنا من السماء بقدر فاسکنه فی الله ض و إنّا علی ذهاب به لقادر دن.
(ادر ہم نے ہی آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پائی برسایا مجراسکو زمین میں شہرائے رکھا اور ہم نقیناً اسکو غائب کردین
پر قابو رکھتے ہیں) (سورہ مومنون آیت نمر ۱۸) نیز الله تعالیٰ کا ارشاد ہے بنزل علیکم من السماء ماء لیطھر کم به ( تم پر قابو رکھتے ہیں) (سورہ مومنون آیت نمر ۱۸) نیز الله تعالیٰ کا ارشاد ہے بنزل علیکم من السماء ماء لیطھر کم به اکہ دراصل
سارا پائی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور دہ سب کا سب پاک و پاکیزہ ہے اور دریاکا پائی پاک ہے اور کو تیں کا پائی بھی پاک

(۱) حضرت امام جعفر صادق بن محمد عليه السلام نے ارشاد فرما يا كه ہر پانى پاك د طاہر ہے جبتك كه تم يد نه جان لو كه ده نجس ہو گيا ہے۔

(۲) نیزآپ نے ارشاد فرمایا کہ پائی دومری چیز کو پاک کر تا ہے اور کسی دومری چیز ہے پاک نہیں کیا جاتا ۔ لہذا جب تم پائی پاڈاور قمیس اس میں کسی نجاست کا علم نہ ہو تو اس سے وضو کر اور پینا چاہو تو) اسے پیو، اگر تم کو اس میں کوئی الیں چیز ہے جس نے اس کو نجس کر دیا ہے تو نہ اس سے وضو کر داور نہ اس کو بیو لیکن حالت اضطرار اور مجبوری میں اسے وضو کی سطح ہو گر دضو نہیں کر سطح بلکہ (وضو کے بدلے) تیم کروگے ہاں اگر دہ پائی ایک کرسے زیادہ ہے تو تم اس سے دضو بی سطح ہو کوئی نہیں ہو ہیں ہو ہے جبتک کہ اس چیز کے پرنے بو کسی کرسکتے ہو اور اس میں سے پی بھی سکتے ہو خواہ اس میں کوئی (نجس) چیز پڑی ہو یا نہ پڑی ہو ۔ جبتک کہ اس چیز کے پرنے سے پائی کی بو نہ بدل جائے اگر پائی کی بو بدل گئ ہے تو نہ اس میں سے دیو اور نہ اس سے وضو کر واور ایک کر سیمائش میں تین بالشت ہرائی تین بالشت چوڑائی اور تین بالشت گھرائی ہے اور وزن میں ایک ہزار دوسو رطل مدنی (۲۰۷ کوگرام)

(٣) اور حصرت امام جععر صادق علیه السلام نے فرمایا کہ جب پانی دو قلہ کی مقدار میں ہو تو اسکو کوئی شے نجس نہیں کرتی اور دو قلہ بینی دو بڑے مکلے (جو دونوں مل کر اکی کڑے برابر ہوجائیں)

اور وہ پانی جس کو آفتاب نے گرم کردیا ہو اس ہے نہ تم وضو کرونہ غسل جتابت کرواورنہ آٹا گوندھو اس لیے کہ بیہ مرض برم پیدا کرتا ہے۔

اور اگر کوئی شخص آگ سے گرم کتے ہوئے پانی سے دضو کر بے تو کوئی حرج نہیں۔اور پانی کو فاسد و نجس صرف وہی چیز کرتی ہے جو بہتا ہواخون رکھتی ہو اور ہروہ شے جس میں خون نہ ہو پانی میں گرجائے وہ مرب یا نہ مرب اس پانی سے استعمال میں اور اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اور اگر مہمارے پاس دو برتنوں میں پانی ہواور ایک میں کوئی ایسی چیز گرجائے جو پانی کو نجس کردیتی ہے اور تہمیں معلوم کہ وہ ان دونوں میں سے کس برتن میں گری ہے تو ان دونوں کے پانی کو بہا دواور تیم کرنو ۔ اور اگر دو پر نالے بہد رہے ہیں اکی سے بیشاب بہد رہا ہے اور ایک سے پانی بہد رہا ہے تو مجر دونوں آپ میں مخلوط ہو کر بہد رہے ہیں اور اس سے حہارے کمروے آلو دہ ہوجائیں تو کوئی حرج نہیں ۔

- (٧) ہشام بن سالم نے ایک مرتبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیبی حجت کے متعلق سوال کیا جس پر پیشاب کیا جاتا ہے جتائجہ آسمان سے پانی برسا اور چھت شکنے گل جس سے کردے آلودہ ہوگئے ؟آپ نے فرما یا آگر پانی اس پر زیادہ برس گیا ہے تو کوئی حرج نہیں۔
- " نیزاں جناب سے بارش کی اس کیورے متعلق دریافت کیا گیا جس میں پیشاب، پاضانہ اورخون سب کچھ ہے اور اس ہے اور اس سے کہتے ہے اور اس سے کہتے ہے اور اس سے کہراآلو دہ ہوگیا ؟آپ نے فرمایا بارش کی کیچر نجس نہیں کرتی -
- (۲) ایک مرتب علی بن جعفر نے اپنے مجائی حفرت امام موئی بن جعفر علیہ انسلام ہے اس گر کے متعلق دریافت کیا جس کی پشت پر پیشاب کیا جاتا ہے اور خسل جنابت کیا جاتا ہے اور اس پر بارش ہوئی تو کیا اس کا پانی لیکر نماز کیلئے وضو کیا جاسکتا ہے ؟آپ نے فرمایا اگر بارش کا پانی جاری ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
- (۱) نیزانہوں نے آنجناب سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو بارش کے پانی سے گزر رہا ہے اور اس پانی میں شاز ر شراب بھی ہے الیے پانی سے اس کے کرپ آلودہ ہوگئے کیا وہ شخص لینے کرپ کو دھونے سے پہلے اس کرپ میں بناز پرھے ہاں عی کوئی حرج نہیں۔ پرھے ہآپ نے فرہ یا وہ شخص نہ لینے کرپ دھوئے اور نہ پاؤں دھوئے اس میں تماز پڑھے اس میں کوئی حرج نہیں۔
- پیک ، (۸) ایک مرتبہ عمار ساباطی نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قئے کے متعلق سوال کیا کہ جس سے کردا آلودہ ہوگیا تو کیا اسے نہ دھوئے ؟آپ نے فرمایا (اگر نہ دھوئے تو) کوئی حرج نہیں ۔

(+) اکی مرحبہ دہہات ہے کچہ لوگ آنمعزت کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللہ ہمارے پانی کے حوض پر پانی پینے کیلئے در ندے کتے اور دیگر جانورسب ہی آئے ہیں ؛آپ نے فرمایا جو پانی انہوں نے لینے منہ سے لے لیا ہے وہی اُنکا ہے بیتے کیلئے در ندے کتے اور دیگر جانورسب ہی آئے ہیں ؛آپ نے فرمایا جو پانی انہوں نے لینے منہ سے لے لیا ہے وہی اُنکا ہا بعت ہم سب لوگوں کا ہے اور اگر پانی میں سے کوئی جو پایہ یا گدھا یا خجریا بکری یا کوئی گائے پانی پی لے تو اس کے استعمال میں ، اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر پانی کے برتن میں چھپکلی گرجائے تو اس سارے پانی کو بہا دو اور اگر اس پانی میں کتے کا تھوک پڑگیا ہے یا اس نے اس میں سے پانی پی لیا ہے تو اس برتن کا سارا پانی بہا دیا جائے اور اس برتن کو سے بانی ہم دیا جائے ۔اور وہ پانی تین مرتبہ دھویا جائے ایک مرتبہ من سے ماجھ کر اور دو مرتبہ مرف پانی سے بچراس برتن کو خشک کرایا جائے ۔اور وہ پانی کہ جس میں سے بنی نے پیا ہواس سے دفو کرنے میں کوئی حرج ہے اور مذاس کے پینے میں کوئی حرج ہے۔

(۱۱) اور حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں مداس چیز کے کھانے سے منع کرتا ہوں جس میں سے بلّی نے کھایا ہو ۔ سے بلّی نے کھایا ہو ۔ سے بلّی نے کھایا ہو ۔

اور یہودی و نعرانی ولدالزنا و مشرک اور ہر مخالف اسلام کے جموٹے پانی سے دضو کر ناجائز نہیں اور ان سب سے زیاوہ شدید ناصبی (دشمن اہلیت) کا جموثا ہے۔ حمام کا پانی آب جاری کے حکم میں ہے جب کہ اس کا کوئی ذخیرہ ہو۔

(۱۳) نیز حفزت امام جعفر صادق علیه السلام نے اس پانی کے متعلق جس میں چو پائے پیشاب کرتے ہیں اور کتے الاغ کرتے اور لوگ اس میں فسل جنابت کرتے ہیں ؛ فرمایا کہ اگروہ پانی ایک کُر کی مقدار میں ہے تو اسکو کوئی شے نجس نہیں کرے گی۔

(۱۳) حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بن امرائیل میں ہے کسی کے جسم پر پیشاب کا ایک قطرہ بھی لگ جا تا تو دہ اس جسے کو تینی ہے کاٹ دیا کرتے تھے اور تم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے زمین دآسمان کے درمیان کی کشادگی ہے بھی زیادہ یہ کشادگی مطافرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کیلئے پانی کو پاک اور طاہر کنندہ قرار دیا ہے لہذا ویکھنا ہے کہ تم لوگ اس کی اس منایت کے بعد بھی کس طرح دہتے ہو اور اگر پانی کے منکے میں کوئی سانپ داخل ہو اور لکل جائے تو اس بانی میں حقیق سانپ داخل ہو اور لکل جائے تو اس بانی میں سے تمین جلو پانی نکال کر چھینک دواور باتی کو استعمال کرواور اس میں قلیل و کھی پانی سب برابر ہے۔ اور اگر خزیر (سور) کے بالوں کی بن ہوئی رس سے آبیاتی کیلئے یانی کھینیا جائے تو کوئی حرج نہیں ۔

(۱۴) حفرت المام جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كيا كيا كه اگر جلد خزير (سوركى كھال) سے بنے ہوئے دول سے آبياش كيلئے بانى كھيني جائے تو ؟آب نے فرماياس ميں كوئى مرج نہيں۔

(۱۵) حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ اگر (ذرج کئے ہوئے جانور کے) مردہ حجڑے میں دودھ اور پانی اور تھی وغیرہ رکھدیاجائے تو اسکے متعلق آپ کی کیا دائے ہے ؛ آپ نے فرما یا کہ اس کے اندر رکھنے میں کوئی حرج نہیں پانی ، دودھ اور تھی کچھ بھی چاہے رکھواور اس سے وضو کرویا وہ پانی بیولیکن (اس پانی سے وضو کرکے) نماز نہ پڑھو ہ اور مسل جنابت یا غسل حفی کئے ہوئے فاضل پانی سے جبکہ اسکے علاوہ اور دوسرا پانی ند ملے تو اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اور اگر کوئی شخص نجاست سے متغیر پانی سے وضو کرے یا غسل کرے یا لینے کرپے دھوئے تو اس پر لازم ہے کہ (پانی مل جائے تو) دوبارہ وضو کرے غسل کرے دوبارہ نماز پڑھے دوبارہ لینے کرپے دھوئے اور اس برتن کو بھی جس میں یہ یائی لیاہے دوبارہ دھوئے۔

اوراگر کوئی شخص جمام میں گیااوراس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس سے وہ پائی نکالے اور اسکے دونوں ہاتھ گندے ہوں تو ہم اللہ کہ کر لین ہاتھ پائی میں ڈال دے اور یہ ان مواقع میں سے ہجس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرہایا ہے کہ " ماجعل علیکم فی الدین مین حرج " (اور امور دین میں تم لوگوں پر کسی طرح کی مختی نہیں ہے) (سورہ الج آیت منہد) اور اس طرح ایک وہ شخص جو حالت جتابت میں ہے اور راستہ میں اس کو کہیں آب قلیل مل جائے اور اس کی باس کوئی ایسا برتن نہ ہو کہ جس سے وہ پائی نکالے اور اس کے دونوں ہاتھ گندے ہوں تو وہ بھی ایسا ہی کرے ۔ پاس کوئی ایسا برتن نہ ہو کہ جس سے وہ پائی نکالے اور اس کے دونوں ہاتھ گندے ہوں تو وہ بھی ایسا ہی کرے ۔ (۱۹) ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے وضو کے ہوئے فاضل پائی سے وضو کیا جائے آآپ نے فرمایا نہوں کی جماعت کے وضو کے ہوئے فاضل پائی سے نہاں گئی گئا کہ اللہ تعالیٰ کو تہارا وہ دین زیادہ پسند ہے جو سیو صاحب محتول اور آسان ہو۔

اور اگر کوئی مسلمان کسی کافر ذمی کے سابقہ جمام میں جمع ہوجائے تو مسلمان کو اس ذمی سے پہلے حوض میں خسل کر لینا چاہیے اور جمام کے خسلہ (خسل میں استعمال شدہ پانی) سے طہارت کرنا جائز نہیں اسلنے کہ اس میں یہودی و مجوی ونمرانی اور دشمنان آل محدّ کا خسالہ مجی جمع ہے جو ان سب سے زیادہ برا ہے۔

(۱۷) ایک مرتبہ حفزت ابوالحن امام موئی بن جعفر علیہ السلام ہے سوال کیا گیا کہ جمام میں لوگوں کے خسل میں استعمال شدہ پانی سے استعمال کردہ پانی جمع تھااس کی چھینٹ کورے پرآپری ؟آپ نے فرما یا کوئی حرج نہیں ۔اور وضو میں استعمال شدہ پانی سے بھی وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرما یا کرتے تو لوگ ایکے وضو سے گرا ہوا یائی نے لیا کرتے اور اس سے وضو کیا کرتے تھے۔

،
اور دہ پانی جس سے ایک شخص نے صاف ستھرے برتن میں وضو کیا ہے اگر اس پانی کو لے کر ایک ووسرا شخص وضو
کرے تو کوئی حرج نہیں ۔لیکن وہ پانی جس سے کہا دھویا گیا ہے یا جس سے فسل جنابت کیا گیا ہے یا جس سے نجاست
دورکی گئ ہے اس سے وضو نہیں کیا جائے گا۔

(IA) الک مرتب حفرت الم جعفر صادق عليه السلام سے اس بانی كے متعلق دريافت كيا كيا جس ميں مرغى في منه ذال

دیا ہے ؟ آپ نے فرمایا اگر اس کی چونج میں گندگی اور نجاست آئی ہوئی تھی تو پچرند اس سے وضو کیا جائے گا اور ند اسے پیا جائے گا اور اگر اسکی چونچ کی نجاست کاعلم نہ ہو تو اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں اور اسے لی بھی سکتے ہیں ۔

ادر ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھانا طال ہے اگر وہ کسی پانی میں ہے پی لے تو اس پانی ہے وضو کر سکتے ہیں اور اے پی سکتے ہیں اور اس پانی ہے وضو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں جس میں ہے بازیا شکرے یا عقاب نے پانی پیا ہو جبکہ اس کی چونی میں خون نگا ہوا نظر نے آو اس سے ہر گزند وضو کر نا چاہیئے اور ند اس کی چونی میں خون نگا ہوا نظر نے آو اس سے ہر گزند وضو کر نا چاہیئے اور ند اس کی چونی میں خون نگا ہوا نظرہ کسی پانی اور اگر کسی شخص کی نکسیر پھوٹی اور اس نے اپی ناک صاف کی اور اس نکسیر کا کوئی چونا سا قطرہ کسی پانی می خرت میں ہوئی اور اس پانی میں صاف نظر نہیں آتا تو اس پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر مرخی یا کوئی اور چڑیا کسی ایسی چیز میں چل رہی ہے صاف نظر آئے تو اس سے ہر گزند وضو کرنا چاہیئے اور نہ پینا چاہیئے اور اگر مرخی یا کوئی اور چڑیا کسی ایسی چیز میں چل رہی ہے بھر میں گرنے کہ وہ پانی میں داخل ہوجائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں گریے کہ وہ پانی ایک گر سے جس میں گدرگی اور نجاست ہے پھروہ پانی میں داخل ہوجائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں گریے کہ وہ پانی ایک گر سے دونو جائز نہیں گر یہ کہ وہ بانی میں داخل ہوجائے تو اس پانی سے وضو جائز نہیں گریے کہ وہ پانی ایک گر سے دونو کوئی حرج نہیں۔

اور اگر کوئی مردہ چوہیا یا چوہا یا کوئی چوٹی چڑیا جسے بیا، کنجشک وغیرہ پانی کے ڈول میں گرجائے اور اس میں پھٹ جائے تو اس پانی کا نہ پینیا جائز ہے اور نہ اس سے وضو جائز ہے اور اگر وہ پھٹی نہیں ہے تو اس پانی کے پینے یا اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس مردہ چیز کو اگر وہ تازہ ہے پھینک ویا جائے اور یہی حکم مٹلی بڑے مٹلے اور مشک اور اس طرح کے یانی کے ہر برتن کا ہے۔

ادر اگر کوئی چوہا یا اس طرح کا کوئی جانور پانی کے کوئیں میں گر کر مرجائے اور اس پانی سے آٹا گوندھ لیا جائے تو اس روٹی کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ آگ ہے سینکی جا چکی ہو۔

(١٩) حعزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه أگ جو كچاس ميں تمااسے كما گئي۔

اور اگر کسی الیے برتن میں جس کے اندر گھی یا تیل یا شہد ہے کوئی چوہا گرجائے اور وہ مجمد ہو تو اس چوہے کو اور اسکے اطراف کو نگال کر پھینک دیا جائے گا اور باتی کو استعمال کیا جائے گا اور کھایا جائے گا اور بہی حکم آئے اور اسکے مشابہ چیزوں کیلئے بھی ہے ۔ اور اگر چوہا کسی الیے روخن میں گرجائے جو مجمد ند ہو تو اس سے چراغ جلانے میں کوئی حرج نہیں ۔ اور اگر کوئی جوہا کسی تیل کے مشکے میں گرجائے اور اسکے عرفے سے پہلے اسکو نگال لیا جائے تو اس تیل سے اگر جسم پر مالش اور اگر کوئی جوہا کسی مسلمان کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۲۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے کوئیں کے متعلق سوال کیا گیا کہ جس میں سے پانی کھینچا گیا بھر اس سے وضو کیا گیا یا اس سے کردا دھویا گیا اور آنا گوندھا گیا بھر بعد میں معلوم ہوا کہ اس میں کوئی چیز مری ہوئی ہے ، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے نہ کردے کو دوبارہ دھویا جائے گا اور نہ دوبارہ وضو کرکے دوبارہ نماز بڑھی جائیگی ۔ اور اگر کوئی چوہا یا کوئی کما روٹی میں سے کچھ کھالے یااس کو سوٹگھ لے توجس قدراس نے سوٹگھا ہے اس کو چھوڑ کر بقیہ کو کھایا جاسکتا ہے۔

اس حوض سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں جس میں پیشاب کیا گیا ہے جبکہ پانی کا رنگ پیشاب پر غالب ہو اور اگر یانی کے رنگ پر پیشاب کا رنگ غالب ہو تو اس سے وضو نہیں کیا جاسکتا۔

اور دودھ ہے وضو کر نا جائز نہیں اسلے کہ وضو صرف پانی ہے ہوگا یا (تیم) صرف مٹی ہے اور دہ پانی جس میں مجوریا انگور ڈال دیے گئے ہوں اس ہے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ دآلہ دسلم نے کبھی کبھی ایسی پانی ہے بھی وضو کیا ہے کہ جس میں مجوریں ڈال دی گئیں تھیں اور اوپر کا پانی صاف و شفاف تھا ہاں اگر مجوریں پانی کے رنگ کو متغیر کردیں تو اس ہے وضو جائز نہیں اور اصل میں وہ نہیلالین مجور کا جوشاندہ) کہ جس ہے وضو کیا جاسکتا ہے یا اے بیا جاسکتا ہے یا اس بیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ون کو بھگویا جائے اور شام کو پیا جائے یا شام کو بھگو یا جائے اور آگر کوئی شخص ایک نشیب زمین میں یا گرھے میں غسل کردہا ہے اور ڈر ہے کہ اسے جسم کا (غسالہ) دھوون اس پانی میں مل جائے گا جس سے وہ غسل کردہا ہے اور ڈر ہے کہ اسے جسم کا طرف ڈالے بجرہاتھ میں پانی لے اور لینے جسم کے سلسے والے تو اس کو چاہتے میں پانی لے اور لینے جسم کے سلسے والے بجرہاتھ میں پانی لے اور بائیں صد کی طرف ڈالے بجرہاتھ میں پانی لے اور بائیں صد کی طرف ڈالے بجرہاتھ میں پانی لے اور بائیں صد کی طرف ڈالے بجرہاتھ میں پانی لے اور بائیں صد کی طرف ڈالے بجرہاتھ میں پانی لے اور بائیں صد کی طرف ڈالے بجرہاتھ میں پانی لے اور بائیں صد کی طرف ڈالے اور اس طرح خسل کرے۔

اور وہ پانی کہ جس سے استنجا کیا گیا ہے اسکی مجینٹ کردے یا جسم کے کسی حصے پر پڑجائے تو کوئی حرج نہیں (وضو کرنے میں) اگر ہاتھ سے پانی شک کر برتن میں پڑجائے یا زمین پر گر کر اسکی تجینٹ برتن میں پڑجائے تو کوئی حرج نہیں اور یہی حکم خسل جتابت میں بھی ہے۔

اور اگر آب جاری میں کوئی مردہ جانور پڑا ہوا ہو تو دوسری جانب سے جدھر کوئی مردہ جانور پڑا ہوا نہ ہو۔ وضو کرنے میں کزئی حرج نہیں۔

- (۲۱) حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس آب ساکن کے متعلق دریافت کیا گیا جس میں کوئی سرامردہ جانور برا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسری جانب سے وضو کرو۔اور جدحر مردہ جانور ہے ادحر وضویة کرو۔
- (۲۲) اور آن جناب ہے ایک الیے تالاب کے متعلق دریافت کیا گیا جس میں کوئی سرا ہوا مردہ جانور برا ہوا ہے ؟ تو آپ نے فرما یا اگر اس پر پانی غالب ہے اور اس میں کوئی بو وغیرہ نہیں آتی تو اس سے دضو اور غسل کر لو۔

ادر اگر سفر میں کوئی جنب ہوجائے اور اے برف کے سواکہیں پانی نہیں مل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں اگر وہ برف سے غسل کرلے یا برف سے وضو کرلے اور اس کو اپن جلد پر پھرائے ساور کوئی حرج نہیں اگر حالت بحتابت میں کوئی شخص لین علو سے پانی تکالے ۔

ادر اگر کوئی شخص غسل جنابت کردہا ہے اور زمین پر پانی گر کر اسکی چھینٹ برتن میں پڑرہی ہے یا جسم سے پانی ٹیپ کر ہرتن میں پڑرہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ مرداور عورت دونوں ایک برتن سے غسل کریں لیکن چاہیے کہ عورت مرد کے فاضل پانی سے غسل کرے مرد عورت کے فاضل یانی سے غسل یہ کرے۔

(۲۳) حضرت امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا کہ کوئیں کے قریب اور دور ہونے میں کوئی کراہت نہیں اگر کوئیں کا پانی متخر نہیں ہوتا تو اس سے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔

(۲۳) ابو بصیرے روایت ہے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ایک الیے مکان میں اترے جس میں ایک کنواں تھا اور اسکے پہلو میں ایک گندی نالی تھی ان دونوں کے درمیان تقریباً دوہا تھ کا فاصلہ تھا تو لوگوں نے اسکے پانی ہے وضو کرنے ہے منع کردیا ہے ان لوگوں کو شاق گزرا تو ہم لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے منع کردیا ہے ان لوگوں کو شاق گزرا تو ہم لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے منع کردیا ہے ان کی گائی ہاؤاکی وادی سے صب حال بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ اس کوئیں کے پانی سے وضو کرواسلے کہ اس گندی نالی کا بہاؤاکی وادی

ک طرف ہے اور وہ بہد کر دریا میں گرجاتی ہے۔

اور جب کوئیں میں کوئی الیی شے گرجائے کہ جس سے پانی کی بو متغیر ہوجائے تو واجب ہے کہ اس کاکل پانی کھینے کر چھینک ویا جائے اور اگر پانی بہت زیاوہ ہو اور سب کا کھینچنا مشکل ہو تو واجب ہے کہ اسکے لئے چار مرد رکھے جائیں جو مبع صادق سے شام تک باری باری سے کھینچیں اسطرح کہ ڈول دو مرد کھینچیں جب وہ تھک جائیں تو دو اور کھینچیں (اس کو تراق کہتے ہیں)

اور كوئى كرم پانى كا چيم ہے تو نبى صلى الله عليه وآله وسلم نے اس ميں سے پانى پينے كو منع فرما يا اس سے وضو كرنے كو منع نہيں فرما يا ہے اور يه وه كرم پانى ہے جو بہاڑوں ميں ہوتا ہے جس سے گند حك كى بو آتى ہے۔

(ra) الم عليه السلام نے فرما یا کہ يہ جهم کا ايك ابال ہے۔

اور اگر انگور یا مجور کی شراب کسی گندھے ہوئے آئے میں شک پڑے تو سب فاسد اور خراب ہو گیا مگر اس کو کسی میں دنھرانی کے ہاتھ بتادینے کے بعد فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اسطرح جو کی شراب بھی ۔

(۲۱) ایک مرتب عمارین موئی ساباطی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو اپنے پانی کے برتن میں ایک مری ہوئی چوہیا ملی اور وہ اس سے پہلے کئی بار وضو اور غسل کر چکا ہے اور اپنے کرپ وحو چکا ہے اور اس چوہیا کی جوہیا کی جوہیا کہ برتن میں دیکھ لیا چوہیا کی کھال تک اوم چھ کی تو آپ نے فرمایا اگر وضو یا غسل یا کرچا وصونے سے پہلے اس نے چوہیا کو برتن میں دیکھ لیا تما اور اسکے بعد بھی اس نے یہ سب کھے کیا تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ ان تمام چیزوں کو وحوثے جو اس پانی سے آلودہ ہوئی ہیں اور دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز پڑھے اور اگر اس نے ان چیزوں سے فراغت کے بعد برتن میں چوہیا کو دیکھا ہے تو اب اس پانی سے کسی اور چیز کو مس نہ کرے اور اس پر کھے نہیں اسلنے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ چوہیا پانی میں کہ گرز مایا اور ہوسکتا ہے کہ جس وقت اس نے اس کو دیکھا ہے اس وقت گری ہو ۔

(۲۷) اور ایک مرتبہ علی ابن جعفر نے لینے بھائی حضرت امام موئی بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص حالت بتا بت میں ہے وہ بارش میں کھڑا ہوجائے اور اپنا سر دھوئے اور پورا جسم دھوئے حالانکہ وہ دوسرے پانی سے بھی خسل کرسکتا ہے تو کیا وہ خسل بتا بت سے مستغنی ہوجائےگا ؟آپ نے فرما یا اگر اس نے (اس نیت سے) خسل کیا ہے اور سارا جسم دھویا ہے تو بچروہ مستفنی ہے۔

(۲۸) روایت کی گئ ہے اسحاق بن عمارے اور انہوں نے روایت کی ہے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے کہ حضرت محمد باتر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگرچوہا کسی برتن سے پانی پی لے اور تم اس سے پانی بیو یا وضو کرو تو کوئی حضرت محمد باتر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگرچوہا کسی برتن سے پانی پی لے اور تم اس سے پانی بیو یا وضو کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

ادر اگر کوئی جمیکلی کنوئیں میں گر جائے تو تم اس میں سے تین ڈول پانی کھنے کر پھینک دو۔

ادر اگر کوئی شخص ایک پرندہ جسے مرغی یا کبوتر ذرج کرے اور وہ مع اپنے خون کے کنوئیں میں گرجائے تو اس میں سے ایک ڈول یانی کھینچ کر پھینک دے ۔۔

(۲۹) اور ایک مرتب علی بن جعفر نے اپنے بھائی حفزت اہام موئ بن جعفر علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نے بکری ذرع کی وہ تڑپ کر پانی کے کوئیں میں گر گئی اسکی گردن کی رگوں سے خون جاری تھا اس کنوئیں کے پانی سے وضو کیا جائے ہے اس جاسکتا ہے • آپ نے فرمایا اس کنوئیں سے تئیں (۳۰) سے چالیس (۳۰) ڈول تک پانی ثکال کر چھینک دیا جائے اسکے بعد اس میں سے وضو کیا جائے ۔

(۳۰) اور ایک مرتبہ بیقوب بن عثیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک کواں ہے اس کا پانی مہک مہاں کے نگڑے بھی نگلتے ہیں ؟آپ نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں چھپکلی کمجی کمجی اپنی کمال چھوڑ دیا کرتی ہے جہارے لئے اس میں سے ایک ڈول یانی نکال کر پھینک دینا کانی ہے۔

(۳۱) اور جابر بن یزید جعفی نے ایک مرتب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سام ابر من (چھپکلی سے بڑا ایک جانور) کے متعلق دریافت کیا کہ وہ کنوئیں میں گر گئ ،آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں ڈول سے پانی کو حرکت دیدو۔

(۳۲) اوران ہی جناب سے بیعقوب بن عثیم نے سام ابر ص (بڑی چھپکل کے مانند ایک جانور) کے متعلق وریافت کیا کہ ہم نے اے کو کی بینک دو نے اے کو کی بینک دو راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا مجراس سے وصوئے ہوئے لباس میں تو ہم نے نماز بھی پڑھی ہے تو کیا اس کو دھوئیں اور دوبارہ مجرسے نماز پڑھیں ؟آپ نے فرمایا نہیں۔

ادر اگر کوئی مظایہ (چھپکلی کے مائند ایک جانور) دودھ میں گرجائے تو سارا دودھ حرام ہوجائے گا ادر کہا جاتا ہے کہ اس میں زہر ہوتا ہے۔

اور اگر کوئی بکری یا اسکے مانند کوئی جانور کنوئیں میں گر جائے تو اس میں سے نو، دس ڈول پانی نکال کر چھینک دیا جائے گا۔

(۳۳) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام في بيان فرما ياكه شهر مدينه كاندر كوژب نمانه ك درميان الك كنوال تما جعب بواجلتي تو كوژاكر كمك اژكر اس كنوئيس مي گرجاتا تما اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اس كنوئيس كى پانى سے وضو فرماليا كرتے تھے۔

(۳۲) اور ایک مرتبہ محمد بن مسلم نے - نرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک الیے کوئیں کے متعلق وریافت کیا جس میں کوئی مردار چیز ہے ؛ تو آپ نے فرما یا اگر اس میں بو پیدا ہو گئ ہے تو بیس (۲۰) ڈول پانی ٹکال کر چھینک دیا جائے گا (٣٥) کردویہ ہمدانی نے ایک مرتبہ حفزت امام ابو الحن موئ بن جعفر علیہ السلام ہے ایک ایے کوئیں کے متعلق در یافت کیا جس میں داستہ کا پانی اور لوگوں کا پیشاب پافانہ ۔ نیز جانوروں کا پیشاب اور گوبر اور کتوں کا پافانہ داخل ہوجاتا ہے ؛ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں ہے تیں (٣٠) ڈول پانی ثکال کر پھینک دیا جائے خواہ اس میں بدیو بھی آگئ ہو ۔ اور کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں کہ آب داکد (ممبرے ہوئے پانی) میں پیشاب کرے اور آب جاری کے اندر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں لیکن ڈر اسکا ہے کہ اس پر شیطان نہ سوار ہوجائے (اور وہ آب داکد میں بھی پیشاب نہ کرنے گئے) اور دوایت کی گئے ہے کہ آب داکد میں پیشاب کرنے ساین (ضعف حافظ) پیدا ہوجاتا ہے۔

#### باب

# قصائے حاجت کیلئے جگہ کی ملاش اور اس میں آمدور فت کے ثواب و سنن

(۳۹) حمزت امام جعفر صادق علیہ انسلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کیلئے سب سے زیادہ شدید احتیاط سے کام لیستے چنانچہ جب آپ پیشاب کرنے کا ارادہ فرماتے تو زمین کے کسی بلند مقام پریا الیسی جگہ جہاں بہت زیادہ دھول ہو تشریف لے جاتے تاکہ پیشاب کی تجھینٹ آپ پرنہ پڑے ۔

(۳۸) حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ہمر بندے کے ساتھ ایک ملک ہے جو اس پر مقرد ہے کہ جب وہ قضائے حاجت کیلئے بیٹھتا ہے تو وہ ملک اس کے گرون کو معکاویتا ہے تاکہ وہ اپنے پانانہ کو دیکھے بھر وہ ملک اس سے کہتا ہے کہ اے آدم کی اولادیہ تیرارزق تھا اب سوچ کہ تونے اسکو کہاں سے حاصل کیا اور اب وہ کیا بن گیا۔ لہذا بندے کیلئے مناسب ہے کہ وہ کہ اللہ مرا وہ کیا بن گیا۔ لہذا بندے کیلئے مناسب ہے کہ وہ کہ اللہ مرا اور عرام سے بچا) اور نبی صلی اللہ علیہ کہ وہ کہ اللہ مرا ارزقینی الْحَلَالُ وَ جَنِبُنِی الْحَرامُ (پروردگار کھے رزق طلل عطاکر اور عرام سے بچا) اور نبی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا پاضانہ مجمعی کسی کو نظری نہیں آیا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پا بند کر دیا تھا کہ جو فضلہ نکلنا ہے وہ اسے نگل جائے ۔

(٣٩) امرالمومنین علیہ السلام جب قفل فے حاجت کا ارادہ کرتے تو بیت الخلاء کے دردازے پر کمزے ہوتے مجر لین دائیں بائیں جانب کے دونوں فرشتوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے تم دونوں میرے (کاندھوں) سے اتروسی لین منہ سے کچھ ند بولونگاعباں تک کہ میں قفائے حاجت کے بعد ثکل کر تمہارے یاس آجادی ۔

(۴۰) اور آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ فرباتے الکَتُوْدُ لِلَّهِ الْحَافِظُ الْمُودُدِی (تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو حفاظت کرنے والا اور جہن نے والا ہور جب بیت الخلاء سے باہر نظتے تو لین شکم مبارک پر ہاتھ بھرتے اور فرباتے الکتودُ لِلَّهِ الَّذِی الْخُورُ وَلَا اَور جہن اَلٰ اَور جب بیت الخلاء سے باہر نظتے تو لین شکم مبارک پر ہاتھ بھرتے اور فرباتے المحمدُ لِلَّهِ اللّهِ الَّذِی الْخُورُ وَلَا اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللل

(٣١) حفزت الم جعفر صادق عليه السلام جب بيت الخلاء مين داخل موت تو اپناسر كسى كروے سے دُھانپ ليا كرتے اور

دل ہی دل میں یہ کہا کرتے۔

ہسم الله و بالله و لا إله الله ربّ اَخْرَجُ عَنِی اللّه دَی سُرِحاً بِغَیْرِ حِسَاب و اَجْعَلْنِی لَکُ مِن الشّاکِرِیْن اَلَیها تَصُوافه عَنِی مِن اللّه و باللّه و لا الله ربّ اَخْرِی اَلْهُ دَی اللّه عَنْ اللّه الله و اللّه عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

(۳۲) اور میں نے سعد بن عبداللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک حدیث پائی ہے جسکو انہوں نے حمزت امام جعفر صاوق علیہ السلام کی طرف سند کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں کثرت سے سہو کرنے لگے تو اسکو چاہیے کہ جب وہ بیت

الخلاء میں وافل ہو تو یہ کے بسم الله و بالله انگو و بالله من الرجس النجس الخبیث المحبیث السیصان الرجیم (الله علی نام کے ساتھ اور الله علی ساتھ میں الله کی بناه مالکتا ہوں پلیدگی اور نجاست سے اور شیطان سے جو خود بھی خیب ہے اور دومروں کو بھی خیبٹ بنا ویتا ہے)

(۲۳) حمزت امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص پیشاب وغیرہ کیلئے اپنا آگا بھی کھولے تو ہم اللہ کہاں سے اس سے شیطان اسکی شرمگاہ سے این نگاہ بچائے رہے گامہاں تک کہ وہ فراخت حاصل کرلے۔

(۴۳) ایک مرتبہ ایک شخص نے حفزت امام زین العابدین علیہ السلام سے عرض کیا کہ مسافر لوگ قضائے حاجت کہاں کریں اآپ نے فرمایا کہ وہ لوگ نہروں کے کنارے سے اور چلتے ہوئے راستوں سے اور پھلدار در ختوں کے سایہ سے اور الیسی جگہوں سے پریمیز کریں جہاں پانعانہ یا پیشاب کرنے والے پر لوگ لعنت کرتے ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ لعنت کی جگہیں کون سی ہیں تو فرمایا گھروں کے دروازے۔

(۳۵) ایک دوسری صدیث میں ہے کہ مسافروں کے پڑاؤ کی جگہ پاضانہ کرنے والے پراور اپنے شریک کی باری کے پانی کو روکنے والے پراور کے دالے کے دا

(۲۹) ایک اور صدیث میں ہے کہ جو شخص کسی راستہ کو بند کرے گااللہ تعالیٰ اسکی عمر کو مختر کر دیگا۔

(٣٤) حمزت المام حن ابن على عليه السلام يه دريافت كيا كياكه قضائے حاجت ك آداب كيابين ؟ تو آپ نے فرما ياكه د قبله كي طرف درخ كر كے بيٹے اور د اسكى طرف پشت درخ كر كے بيٹے اور د اسكى طرف پشت كر كے بيٹے اور كار اسكى طرف پشت كر كے بيٹے ۔

(۳۸) ایک دوسری صدیث ہے کہ نہ جاند کی طرف رخ کرے بیٹے اور نہ اسکی طرف بشت کرے بیٹے اور جو شخص پیشاب یا پانانہ کیلئے قبلہ کی طرف رخ کرے بیٹے جائے مجراسے یادآئے اور وہ احترام قبلہ کا خیال کرتے ہوئے اپنا رخ کسی اور طرف موڑ لے تو وہ اپن جگہ سے نہیں اٹھے گاکہ اللہ تعالٰی اسکی مغفرت کر دیگا۔

(۲۹) اکی مرحبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو وہاں روٹی کا اکی نگزا پڑا ہوا پایا آپ نے اس کو اشھا کر پاک کیا اور لینے اکیا ہے غلام کو دیا اور کہا تم اسکو رکھو میں جب بیت الخلاء ہے نگلوں گا تو اسے کھاؤں گا ہجب آپ بیت الخلاء ہے نگلوں گا تو اسے کھاؤں گا ہجب آپ بیت الخلاء ہے برآمد ہوئے تو غلام سے پو تچا وہ روٹی کا نگڑا کہاں ہے ؟اس نے عرض کیا فرزند رسول میں تو اسے کھا گیا آپ بنت الخلاء ہے برآف کا نگڑا جس کے پیٹ میں بھی جا تا اس پر جنت واجب تھی اب جاؤتم آزاد ہو میں پیند نہیں کرتا کہ الیے شخص سے فدمت اوں جو اہل بہت میں سے ہو۔

(٥٠) نبي صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يا كه كون شخص جهت سے ياكسى بلند مقام سے اپنا پيشاب بهوا ميں نه ازائے س

- (۵۱) اور آپ نے فرمایا کہ بلا سبب کمڑے ہوکر پیشاب کرنا خلاف مروت وخلاف انسانیت ہے اور بلا سبب داہے ہاتھ ہے آب دست لینا ہمی خلاف مروت وانسانیت ہے۔
  - (ar) روایت کی گئ ہے کہ اگر بایاں ہاتھ معطل ہو تو دائے ہاتھ سے آبدست لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
- (۵۳) اکی مرتبہ ہشام بن سالم نے حضرت امام بعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کیا کہ میں ایک الیے فسل این میں فسل جتابت و غیرہ کرتا ہوں جس میں پیشاب بھی کیا جاتا ہے گر مرے پاؤں میں سندھی نعلین ہوتی ہے تو کیا میں لین فسل جتابت و غیرہ کرتا ہوں جس میں پیشاب بھی کیا جاتا ہے گر مرے پاؤں میں اس طرح کی نعل بھی ہے ؟ آپ نے فرما یا اگر قہمارے جسم سے پائی بہد کر جہارے قدموں کے نجلے جسے تک بہنے رہا ہے تو بھر قدم کے نجلے حسہ کوند دھوؤ۔ اور اسطرح اگر کوئی شخص ایک گرھے میں فسل کردہا ہے اور پائی بہد کر پاؤں کے نیچ تک آدہا ہے تو بھر اسکو نہیں دھوئے گا اور اگر اس کے دونوں پاؤں پائی میں ڈوئے ہوئے ہیں تو اے دھوئے گا۔
- (۵۳) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام يه دريافت كيا كياكه اكر كونى شخص استنجاكر في كااراده كرب توكسطرح بينه ؟ آب في فرما يا اسطرح بين جس طرح يافانه كيلت بينما ب-
- (۵۵) حضرت المام محمد باقر عليه السلام في فرمايا كه جب كوئى شخص پيشاب كرے تو وہ لين عضو تناسل كو دلسنے باتھ سے مس شكرے س
  - (۵۱) اور آنجناب نے فرمایا کہ بیت الخلاء میں دیر تک بیٹے سے بواسر کا مرض پیدا ہو تا ہے۔
- (۵۷) اور حمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تسییح پڑھے اور قرآن کی قرابت کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ سیت الخلاء میں آئید الکری و حمد البی یا الحمد اللہ رب الحالمین سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ۔ اور اگر بیت الخلاء میں کوئی شخص آذان کی آوازسے تو اسکو وہ کہنا چاہیئے جو موذن کہد رہا ہے اور بست الخلاء میں رہنے کی وجہ سے وعا اور حمد سے بازند رہنا چاہیئے ۔ اسلے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں بہتر ہے۔
- (۵۸) اور جب حضرت موی بن عمران علیه السلام نے اللہ تعالیٰ ہے کلام کیا تو آپ نے یہ کہا پروردگاریہ بنا کہ کیا تو جھے
  ہودر ہے کہ میں جھے زور ہے آواز دوں یا جھے ہے آہت آہت باتیں کروں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وی فرمائی (اے موئ) جو میرا
  ذکر کرتا ہے اسکا جلیس و جمنشین ہوتا ہوں ۔ اس پر موئ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں کبمی کبمی الیے حال میں ہوتا ہوں
  کہ تو اس سے بالاتر ہے کہ اس حال میں تیرا ذکر کروں ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موئ تم ہر حال میں میرا ذکر کیا کرو۔

اور کمی شخص کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ بیت الخلاء میں واخل ہو اور اسکے ہاتھ میں ایسی آنکو نمی ہو جس پراسم الهی کند: ہز یا ایس کتاب ہو جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو اور اگر وہ بیت الخلاء میں داخل ہو گیا اور اسکے ہاتھ میں ایسی انگو نمی ہے جس پراسم الهی کندہ ہے تو اس کو چاہیئے کہ جب وہ آبدست کا ارادہ کرے تو بائیں ہاتھ سے انگو نمی کو اتار لے اور اس طرح اگر اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی انگوٹھی ہے جس پر کوئی زمزم (زمرد) کے پتمرکا نگینہ ہے تو اسکو لینے ہاتھ سے اتار لے اور جب قضائے طاجت سے فارغ ہوجائے تو یہ کھے ۔الکھُدللة الذي أَهَا طَعَنَى اُلاَّذَى وَ هَنَّائِنَى طَعَامِنَى (وَ شَرَابِيْ) وَعَا فَانِيْ مِنَ الْبِلُوئَى (حمد مخصوص اس اللہ کیلئے جس نے بھے سے تکلیف کو دور کر دیا اور جو کچہ میں نے کھایا اور پیا تھا اس کو مرے کئے خوشکوار بنایا اور مجھے بلاء وآزمائش سے بچایا۔)

اور آبدست وبہلے تین ڈھلوں سے بچر پانی سے ہوگا اور اگر پانی ہی پر اکتفاکرے تو بھی جائز ہے اور جانوروں کے گوبر اور ہذی سے استنجا اور آبدست جائز نہیں اسلئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنوں کا ایک وفد آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم لوگوں کو بھی کچھ عطا فرمائیں تو آپ نے ان لوگوں کو گربر اور ہڈیاں دیدیں اسلئے مناسب نہیں کہ ان سے استنجا کیا جائے۔

(۵۹) اور (رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے زبانے میں) لوگ بتحروں اور دُصیلوں سے استجاکیا کرتے تھے مجر انصار
میں سے اکیٹ شخص نے کچھ الیبی غذا کھائی کہ اسکو دُصیلا پاناماتہ آیا تو اس نے استجاکیا اور اس کے متعلق الله تعالیٰ نے یہ
آیت نازل فرمائی ان الله یہ المتوابین ویہ المتحلھرین - (بیٹک الله توبر کرنے والوں اور پاک رہنے رالوں کو
مجوب رکھتا ہے) (سورہ بقرآیت نمبر ۱۲۲۳) تو آنحفرت نے اسکو بلایا وہ دُراکہ اس کیلئے کوئی براحکم نازل ہوا ہے جتانچہ جب
رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاض ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تو نے کوئی نیا کام کیا ہے اس نے عرض کیا
جی ہاں یا رسول الله میں نے الیبی غذا کھائی تھی جس سے دُصیلا پاناماتہ آگیا تو میں نے پانی سے استجاکیا ۔ آپ نے فرمایا تمہیں
سنارت ہر جہارے متعلق الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے ۔ ان الله یہ المتوابین ویہ المتحلھرین لہذا تم
تو ابین میں اول اور متطبرین میں اول ہو اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام براء بن محرور انصاری تھا۔

اور جو شخص استجاکا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ ای انگیوں سے ای مقعد کے قریب سے انٹین کی طرف تین مرتب مسلم کرے پر لیے آلمہ تناسل کو تین بار کھینچ اور جب استجاکیلئے پانی اپنے ہاتھ پر ڈالے تو کہے ۔ المحمد لله اللّٰہ ی جعل اللّٰهاء کلھور الو کھی بینجله نبصاً (ممد ہے اس فعداً کی جس نے پانی کو پاک کرنے والا قرار دیا اور نجس قرار نہیں دیا) اور پر آلمہ تناسل پر جس قدر پیشاب کا قطرہ ہو اس کے دوگا، پانی اس پر ڈالے اور اتنا ہی در مرتبہ ڈالے یہ مقدار کم سے کم ہے جسکی اجازت ہے ۔ اسکے بعد پانیانہ کیلئے آبدست لے اور اتنا دھوئے کہ ساری نجاست دور ہوجائے ۔ اور استجاکر نے والا جب پیشاب آنے کا سلسلہ منقطع ہوجائے تب استجاکرے داور اگر کسی شخص کو مناز پڑھنے کے بعد یاد آئے کہ اس نے بیٹ صفو تناسل کو نہیں دھویا تھاتو اس پر واجب ہے کہ لین عفو تناسل کو دھوئے اور پھر سے وضو کرے مناز پڑھے ۔ اور جو شخص پاخانے کے بعد آبدست لینا مجول جائے اور مناز پڑھ لے تو پھر مناز کا اعادہ نہیں کرے گا (اگر احولہ (زیادہ احتیالہ)) یہ جو شخص پاخانے کے بعد وضو اور مناز کا اعادہ کرے گا) اور پاخانہ کیلئے استجابتھر، ٹھکیرے اور ڈھلے سے جائز ہے ۔

(۱۰) حمزت امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا کہ پافانہ کیلئے استجامیں مقعد کے ظاہری حصہ کو دھویا جائے گا اس میں اندر انگی نہیں ڈالی جائے گی اور بیت الخلاء میں گفتگو جائز نہیں اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ (۱۱) اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص بیت الخلاء میں بات کرے گا اسکی حاجت کمجی پوری نہ ہوگی۔

(۱۲) اور نبی ملی الله علیه وآله وسلم نے اپن ازواج میں سے کسی سے فرمایا کہ تم مسلمانوں کی حور توں کو حکم دیدو کہ دہ (باخانہ کے بعد) پائی سے استنجا کیا کریں اور اس میں مبالغہ (زیادہ پائی) سے کام لیں اسلنے کہ یہ مقعد کے کناروں کو پاک کرتا ہے اور مرض بواسر کو دور رکھتا ہے۔

اور مسافرون کے سایہ میں اور پھلدار در ختوں کے نیچ پانانہ کرنا جائز نہیں اور اسکا سبب یہ ہے کہ:

(۱۳) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ملائک ایسے ہیں جہنیں اس نے زمین کے پودوں، در ختوں، محجوروں پر مقرر فرمایا ہے لہذا کوئی ایسا درخت نہیں اور کوئی الیسا نخل نہیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرر کیا ہوا ملک نہ ہو اور وہ اس درخت پرجو پھل اور پھول آتے ہیں اسکی حفاظت کرتا ہے اگر اسکے ساتھ کوئی حفاظت کرنے والانہ ہوتا تو جب اس پر پھل آتے تو زمین کے درندے اور جانور اسکو کھا جاتے۔

(۱۹۳) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان کسی درخت یا کسی مجورے نیچ جب کہ اس پر پھل آئے ہوئے ہوں ۔ پاخانے کی جگہ نہ بنائے اسلئے کہ اس درخت پر مقرر طائیکہ وہاں دہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب درختوں پر پھل آتے ہیں تو ان پر رونق آجاتی ہے لوگ وہاں انس محسوس کرتے ہیں کیونکہ طائیکہ موجو درہتے ہیں ۔

اور جس کے پیٹیاب کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا ہو (سلسل البول کا سرض) تو اللہ کے نزدیک وہ معذور ہے مگر بہاں تک ممکن ہواس مرض کے دفع کرنے کی کو شش کرے اور اسے چاہیے کہ ایک تھیلی اس جگہ لگالے ۔ اور جس شخص نے صرف پیٹیاب کیا پافانہ نہیں کیا تو اس پر استنجا (آبدست) واجب نہیں اس پر صرف لینے مفو تناسل کا دھونا واجب ہے اور جس شخص نے صرف پافانہ کیا پیٹیاب نہیں کیا تو اس پر مفو تناسل کا دھونا واجب نہیں صرف استنجا (آبدست) واجب ہے ۔ اور اگر کسی شخص نے دفو کیا اور اسکے بعد اسکی درج صادر ہوگئ تو اس پر استنجا (آبدست) واجب نہیں صرف دو بارہ وضو کرلے ۔ اگر کسی شخص نے دفو کیا اور اسکے بعد اسکی درج صادر ہوگئ تو اس پر استنجا (آبدست) واجب نہیں صرف دو بارہ وضو فرما یا ایا کرتے ۔ اور دوایت کی گئ ہے کہ حضرت ابو الحن امام دضا علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوا کرتے تو وضو فرما یا ایا کرتے استنجا نہیں کیا کرتے ۔ اور آپ نے ایک شخص کا نام لیکر اسطری فرمایا جسے آپ کو تجب تھا فرمایا تھے خر ملی ہے کہ اس شخص کے درج بھی صادر ہوتی ہے تو وہ استنجا (آبدست) کرتا ہے۔

## باب اقسام نماز

(۱۲) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرما يا كه نمازتين تهائى پر مشتمل ہے جس ميں ايك تهائى طهارت ہے الك تهائى ركوع ہے اور ايك تهائى مجود ہے -

### باب طہارت کے داجب ہونے کا وقت

(۱۷) حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آجائے تو طہارت اور نماز واجب ہے اور بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی ۔

# باب نماز كاافيتاح اسكى تحريم اوراسكى تحليل

(۸۸) حضرت امرالمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نے ارشاد فرمایا که نماز کا افتتاح وضو ہے اسکی تحریم الله اکر کہنے ۔، ہے اور اسکی تحلیل سلام پھرنے پرہے۔

### باب نمازے فرائض

ناز کے فرائف سات ہیں (۱) وقت ، (۲) طہارت ، (۳) توجہ ، (۳) قبلہ ، (۵) رکوع ، (۲) مجود ، (۷) اور دعا

### باب وصنواور غسل کیلئے پانی کی مقدار

(۹۹) حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خسل کیلئے اکیہ صاع (تقریباً ۳ کلو کرام) اور وضو
کیلئے اکیہ مد (تقریباً بون کلو گرام) پانی کافی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاع پانچ مدکا ہو تا تھا اور ایک مدکا وزن
دو سو اسی (۲۸۰) درہم کے برابر اور ایک درہم چھ وائق کا اور ایک وائق چھ حبہ (دانے) کا اور ایک حبہ بحوک دو (۲) وانوں کے
برابر جو مد چھوٹا ہو اور مد بہت بڑا ہو بلکہ اوسط ہو۔

(٠٠) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که وضو الیک مدے اور غسل الیک صاع سے ہوجاتا ہے اور منقریب میرے بعد الیک قوم آئے گی جو اس مقدار کو کم سمجھے گی اور وہ لوگ میری سنت کے خلاف عمل پیرا ہونگے اور میری سنت پر قائم رہنے والے میرے ساتھ حظرو قدس (جنت) میں ہونگے ۔

(د) حضرت ابو الحن امام رضاعلیہ السلام ہے ایک ایے تخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ جسکو وضو کی ضرورت بناز کیلئے

تمی مگر اے پانی نہیں ملنا اور اگر اے بقدر وضو ایک مدپانی ملنا ہے تو ایک درہم قیمت پرائی صورت کیاس پر واجب ہے کہ وہ پانی خریدے اور ایک مرتبہ مجمج الیما کہ وہ پانی خریدے اور ایک مرتبہ مجمج الیما بھی اتفاق ہوا تھا تو میں نے پانی خرید ااور اس سے وضو کیا اور پانی کی کئیر قیمت اداکر نا تجمج ہرگز برا محسوس نہیں ہوا۔

بھی اتفاق ہوا تھا تو میں نے پانی خرید ااور اس سے وضو کیا اور پانی کی کئیر قیمت اداکر نا تجمج ہرگز برا محسوس نہیں ہوا۔

(۲) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کوئی تض تہا غسل کرے تو اس کیلئے ایک صاح پانی ضروری ہے ۔ اور دو علو دونوں ہاتھوں کیلئے اور اگر کمی کو ایک جلو پانی سے ۔ اور دو علو دونوں ہاتھوں کیلئے اور اگر کمی کو ایک جلو پانی سے دیا دو علی دونوں ہاتھوں کیلئے اور اگر کمی کو ایک جلو پانی سے دیا دو اس کیلے تو اس ایک جلو سے تین حصہ کر لے۔

(۷۳) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کی عبادت چانسیں دن کرتا رہے (لا حاصل ہے) جبکہ وہ وضو میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا اسلنے کہ اللہ تعالیٰ نے جس عضو کے مسمح کا حکم دیا ہے وہ اسے دھوتا ہے۔

# باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے وصو كرنے كا طريقه

(۴) حضرت ابو جعفرامام محمد باقرعلیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا میں تم نوگوں کو و کھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کس طرح فرمایا کرتے تھے ؛ عرض کیا گیا کہ جی ہاں تو آپ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں تحوڑا پائی تما اسکو لین سلمنے رکھا چرآپ نے آسینیں چرصائیں اور داہنا چلو پائی میں ڈالا پر فرمایا یہ اس وقت کرنا ہوگا جب ہاتھ پاک ہوں ۔ پر ایک چلو پائی اٹھا یا اور اپنے ہاتھ بالا اور لین ہوں ۔ پر ایک چلو پائی اٹھایا اور اپن پیشانی پر ڈالا اور اپنم اللہ کہا پر اس پائی کو اپنی ریش مبارک کے اطراف بہایا اور جلو بحر ہاتھ کو ایک مرتبہ لینے چرے اور اپن پیشانی کے کھلے ہوئے جسے پر پھرا پر پیالہ کے پائی میں اپنا بایاں ہاتھ ڈالا اور جلو بحر کر اٹھایا اور اسکو اپنی وائی میں ڈالا اور اپنا ہاتھ کلائی پر پھرا مہاں تک کہ پائی انگیوں کے تمام اطراف تک جاری ہوگیا اسکے بعد واہنا ہاتھ کو کلائی پر پھرا مہاں تک کہ پائی الگیوں کے تمام اطراف تک کہ پائی سازی انگیوں کے اور اس کی اور اس کی کہ پائی میں ڈالا اور پی ایک کہ پائی ہو لینے باتھ کو کلائی پر پھرا مہاں تک کہ پائی سازی انگیوں کے اطراف تک جاری ہوگیا اسکے بعد اپنے آپ تھی دونوں یائی کی پیشت پر می کرایا۔

(۵) روایت کی گئ ہے کہ ایک مرتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو اپنے نعلین مبارک پر مح فرمایا یہ دیکھ کر مغیرہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھول گئے ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تو بھول گیا (کہ میں اللہ کارسول ہوں) مرے دب نے تھے ای طرح حکم دیا ہے۔

(٤٦) حفزت المام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه خداكى قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا وضو مرف الك الك مرتبه تما اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الك الك بى مرتبه منه بائقه دهويا كرتے تھے - بجر فرمايايهى وه وضو ہے کہ بغیر اسکے اللہ تعالیٰ بناز کو قبول نہیں فرما آ۔ لیکن وہ احادیث کہ جن میں روایت کی گئ ہے کہ وضو دو دو مرتبہ (ہائق منہ دعونا) ہے:۔۔

(۱) تو ان میں ہے ایک تو دہ روایت ہے کہ جس کے اسناد منقطع ہیں اور اسکی روایت کی ہے ابو جعفر احول نے اور ان ہے ہیان کیا ہے اس شخص نے جس نے روایت کی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ النہ تعالیٰ نے وضو میں ایک ایک مرتب (رحونا) فرض کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے لوگوں کیلئے دد مرتب رکھدیا تو آپ نے اس سے انکار کیلئے کہا ہے خبر دینے کیلئے نہیں کہا ہے گویا آپ یہ فرمار ہے ہیں کہ (کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ نغل ایک چیز کی حد مقرر کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تجاویز کریں اور اس حدسے آگے بڑھیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ "و مین یتحد حدود الله فقد ظلم نفسه " (جو شخص اللہ کے مقرر کردہ حدود سے آگے بڑھے گا وہ لیے آپ یر ظلم کرے گا۔) (سورۃ طلاق آیت نمرا)

(د) اور ردایت کی گئ ہے کہ وضو بھی اللہ کے مقرر کردہ حدود میں سے ایک حدب تاکہ اللہ کو معلوم ہوجائے کہ کون اسکی اطاعت کرتا ہے اور کون اسکی نافر مانی کرتا ہے ۔ اور مومن کو کوئی شے نجس نہیں کرتی اس کیلئے تو (وضو میں پانی) مثل تیل کی مقدار میں کانی ہے۔

(٥٩) حصرت امام جعفر صال عليه السلام في ارشاد فرمايا كه جس شخص في لين وضوسين حد سے تجاوار كيا وه كويا لين وضو كا تو ژف والا بن كيا -

(۸۰) اور اس کے متعلق ایک ووسری صدیث بھی منقطع اسناد کے ساتھ عمرو بن ابی مقدام کی ہے اس کا بیان ہے کہ جھے کے ایک الیے شخص نے بتایا جس نے خود حضرت امام جعفر صادق علیے السلام کو فرماتے سناوہ فرماتے تھے کہ مجھے تجب ہے اس شخص سے جو دو دو کرکے وضو کرتا چاہتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دو دو دوضو کے مگر رسول اللہ تو ہر فریفہ اور ہر بماز کیلئے جدید وضو کیا کرتے تھے ۔ تو اب اس صدیث کا یہ مطلب ہوا کہ مجھے اس شخص سے تجب کہ جو تجدید وضو سے منہ موڑتا ہے جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجدید وضو فرمایا کرتے تھے ۔

ادر وہ صدیت جس میں یہ روایت کی گئے ہے کہ جو شخص دو مرتبہ کے بعد اور زیادہ دھوئے تو اس کو کوئی اجر نہ طے گا یہ
ہمارے کہنے کی تائید کرتی ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تجدید دضو کے بعد پھر تجدید دضو کا کوئی اجر وثواب نہیں ہے جسے
اذان کہ جو شخص عمر و معراکی اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھے تو اسکے لئے جائز ہے اور جو شخص عمر کیلئے پھر سے اذان
کہ ہو شخص عمر ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھے تو اسکے لئے جائز ہے اور جو شخص عمر کیلئے پھر سے اذان
کہ ہو تو اسکے لئے افضل ہے اور اسکے بعد تعیری اذان تو یہ بدعت ہے اسکا کوئی اجر نہ سلے گا ۔ اور اس طرح یہ روایت کی
گئی ہے دو مرتبہ افضل ہے تو اسکا مطلب تجدید وضو ہے ۔ اور اس طرح جو دو مرتبہ کیلئے روایت کی گئی تو اسکا مطلب خوب
احمی طرح اور یورے طور سے ہیں ۔۔

(۱۸) اور روایت کی گئی ہے کہ نماز عشاء کیلئے تجدید وضو کو کرویتا ہے نہیں خدا کی قسم اور ہاں خدا کی قسم کو۔

(۱۹) اور اکیک دو سری حدیث روایت کی گئی ہے کہ وضو کے اوپر وضو نو رکے اوپر نور ہے۔ اور جو شخص بغیر کسی حدث کے صادر ہونے کے تجدید وضو کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسادر ہونے کے تجدید وضو کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو لینے دین امور سپرد کر دیتے ہیں مگر انہیں یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ ود اس کے حدود سے تجادیز کریں۔

(۱۹۳) اور حصرت امام جعفر صادتی علیہ السلام کا قول ہے کہ جو دو مرتبہ وضو کرے گا اسکو کوئی اجر نہ طے گا آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس امر کا حکم دیا گیا تھا اور جس پر اجر و ٹو اب کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ کام اسکے علاوہ کیا اسلیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جس امر کا حکم دیا گیا تھا اور جس پر اجر و ٹو اب کا وعدہ کیا گیا تھا اس نے یہ کام اسکے علاوہ کیا اسلیے وہ اجر کا مستحق نہیں ہے۔ اور اس طرح ہر وہ مزدور کہ جس کام کیلئے اسکو مزدوری پر رکھا گیا اسکے علاوہ کوئی مزدوری نہیں ہے۔

## باب حضرت امرالمومنين عليه السلام كے وصو كا طريقه

(۱۸۳) حمزت المام جعفر صادق عليه السلام في بيان فرمايا كه اكي دن امر المومنين عليه السلام (البين فرزند) محمد بن حنفيه كم سائق بينطي بوف قي كه يكايك آپ في فرمايا الله كه فردا كمي برتن ميں پائي تو ادر ميں بماذ كيلئ وضو كرونگا - محمد بن حضيت فرميا الله و وبالله و الله الذي بكت وضو كم الله و وبالله و الله الذي بكت و المعتمد الله الذي بكت المنظم الله و وبالله و الله الذي بكت المنظم حصن الموجى و اعتفه ، كي جمل في بكو باكر و بناك و باكر و بناك اور فرمي بنايا اور فرمي بنايا) بحر آپ في الله و المنظم حصن الموجى و اعتفه ، و السنتر على و بناك و باكر و بناك و بن

(۸۵) اور امر المومنین علیہ السلام جب وضو فرمایا کرتے تو کمی دوسرے کو بانی لینے اوپر نہیں ڈلنے دیتے تھے ۔آپ سے عرض کیا گیا یا امر المومنین کمی دوسرے کو آپ لینے اوپر پائی کیوں نہیں ڈلنے دیتے ؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں چاہا کہ میری بناز میں کوئی دوسرا شریک ہواور اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ فیون کان پرجوالقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً و لا یشر ک بعبادة ربه احدا - (جو شخص لینے پروردگار کی طاقات کی امید رکھے تو اے چاہیئے کہ نیک عمل کے جائے اور لینے پروردگار کی عبادت میں کمی کو شریک مذکرے ۔ (سورة الکہف آیت نمر ۱۱۰)

(A4) حضرت المام محمد باقرعليه السلام في فرمايا حضرت امر المومنين في تعلين عربية بوق مسح كرليا اور نعلين كا تسمه نهيل

اس شے کو دکھا دے جے میں چاہتا ہوں اور اپن طرف سے میرے لئے نیکیوں کے دروازے کھول دے ۔اے دعاؤں کے سننے والے) ۔ سننے والے) ۔ باب وصنو کے حدو داس کی ترتیب اور اس کا ثواب

(۸۸) ایک مرتب زرارہ نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام بر عرض کیا کہ آپ کی چہرے کے وہ صدود بہائیں جس پر وضو کیا جا آ ہے ۔ تو آپ نے فرہا یا چہرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور جسکو اللہ تعالیٰ نے دھونے کا حکم دیا ہے اور کسی کیلئے یہ جائز نہیں کہ اس میں زیادتی یا کی کرے اگر وہ زیادتی کرے گا تو اسکا کوئی اجر نہ لے گا اور اگر اس میں کی کرے گا تو گناہ گار ہوگا وہ (پچرہ کا وہ حصہ ہے) جسکو بیچ کی انگلی اور انگو تھا گھرلے بال کی جڑے لے کر ٹھٹری (ذفن) تک اور ہے دونوں انگلیاں اس حصہ کو گھرے ہوئے چلیں تو التے حصے کا چہرے میں شمار ہے اور اسکے علاوہ چرہ میں شمار نہیں زرارہ نے کہا اور کیا کئی چہرے کا حصہ ہے ؟ آپ نے فرمایا نہیں زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ کی نظر میں وہ پورا حصہ کیا کئی چہرے کا حصہ ہے ؟ آپ نے فرمایا بابل جتے جسے کا اطاطہ کے ہوئے ہیں بندوں پر یہ فرض نہیں ان سب کو دھو ئیں اور اے کر یو کر اسکی چرختک پانی چہنی تین انتا ہے کہ اس پر پانی جاری ہوجائے اور دونوں ہا تھوں کو دھو ئیں اور اے کر یو کر اسکی چرختک پانی چہنی تین انتا ہے کہ اس پر پانی جاری ہوجائے اور دونوں ہا تھوں کے دونو نی ہو گھرے کہ تین انگیوں سے سرے راگھ جسے پر ایک جائے اور پائیوں سے سرے راگھ جسے پر ایک بابلے نے اور بائی سے خطے اور یہ کی صدید ہے کہ تین انگیوں سے سرے بر کو اور اے اور یو تون باتھوں کے سے جو کوئی جدید پانی اس کیلئے نہ لیا جائے اور باتھوں کی دھونے میں بالوں کو الٹ پلٹ نہ کرے اور نہ سے بالوں کو الٹ پلٹ نہ کرے اور نہ سے بالوں کو الٹ پلٹ نہ کرے اور نہ سے کا در یہ س بالوں کو الٹ پلٹ نہ کرے اور نہ سرے کا در یہ س بالوں کو الٹ پلٹ نہ کرے ۔

(۸۹) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وضوای ترجیب سے کروجس ترجیب سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لہذا بہلے مند دھود کیر دونوں ہاتھ میر سرکا محک کرو کیر دونوں پاؤں کا اور جس ترجیب سے تہیں حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف تم اپن طرف سے کسی کو مقدم اور موفر ہرگز نہ کرو سہتا نچ اگر تم نے منہ سے جہلے ہاتھ دھولیا ہے تو مجرسے جہلے مند دھود اور اسکے بعد دوبارہ ہاتھ دھویا اگر تم نے سرسے جہلے پاؤں کا محکر کرایا ہے تو مجرسرکا محکر دواور اسکے بعد دوبارہ پاؤں کا محکر دواللہ نے جس کو دہول ہے اسکو اول رکھولیں اگر تم نے جس کو دہول ہے اسکو تم بھی جہا در کھولیں اگر تم نے شہاد توں سے جہلے جس کے دیا الصلوة کمر دیا ہے تو اب مجرشہاد تین کمواور اس کے بعد جس علی الصلوة کمر دیا ہے تو اب محرشہاد تین کمواور اس کے بعد جس علی الصلوة کمر دیا ہے تو اب محرشہاد تین کمواور اس کے بعد جس علی الصلوة کمر دیا ہے تو اب محرشہاد تین کمواور اس کے بعد جس علی الصلوة کمر دیا ہے تو اب محرشہاد تین کمواور اس کے بعد جس علی الصلوة کمر

(۹۰) اور ایک دوسری طریت میں اس شخص کیلئے ہے جو اپنا بایاں ہاتھ وائیں ہاتھ سے پہلے دھو نے تو وہ از سرنو وایاں ہاتھ دھوئے اسکے بعد دوبارہ بایاں ہاتھ دوبارہ دوبارہ بایاں ہاتھ دوبارہ دوبارہ بایاں ہاتھ دوبارہ دوبارہ کی گئے ہے کہ وہ (دوبارہ دایاں نہیں بلکہ) بایاں ہاتھ دوبارہ دھوئے گا۔

(٩١) حفزت امام جعفرصادق عليه السلام نے فرمايا كه پيشاب كر كے ايك مرتبہ بائد دھوئے اور پاغانه كر كے آبدست لے كر دومرتبہ اور جنابت ميں تين مرتبہ ۔

(۹۲) حضرت امام بععفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه نيندے بيدار ہوكر ايك مرتبہ ہاتھ دھوؤادر جس نے نيندكى دجه سے دضو كيا اور ہاتھ دھونا بمول گيا اور ہاتھ دھونے ہے جہلے دضو كيا في ميں ہاتھ ڈال ديا تو اس پر داجب ہاس پانى كو بہا دے استعمال نہ كرے اور اگر دہ پيشاب يا پافانہ كے صادر ہونے كى وجہ سے دضو كر دہا ہے اور اس نے ہاتھ دھونے سے جہلے بمول كر دضو كے بانى ميں ہاتھ ڈال ديا تو كوئى حرج نہيں يہ اس دقت جب كه اس كا ہاتھ نجس نہ ہو۔ اور وضو اكب الك سرتبہ كيا دہ بدعت كامر تكب ہوا۔

(۹۳) حضرت امرالمومنین علیہ السلام نے فربایا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پشت پا پر مک کرتے ہوئے نہ ویکھا ہو تا تو میں یہی خیال کرتا کہ پشت پا پر مک کرنے سے بہتر تلووں پر مک کرنا ہے اور اگر کسی شخص کے ان اشغاء پہ کہیں کٹ گیا ہو یا فرق ہو یا چھوڑا چمنسی ہو اور اس کے کھولئے میں کوئی افیت نہ ہواوں کو کھول لے اور وصولے اور اگر اس کا کھولنا معزبے تو اس زخم پر بندھی پٹی ہی پر مک کرلے اور اسے نہ کھولے اور اپنے زخم کو نہ چھیڑے ۔

(۹۳) اور زخم کی پٹی کیلئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئ تو آپ نے فربایا کہ اس کے اطراف کو دھویا جائے گا اور نہیں جائزہ من ممامہ پرند ٹو پی پرند موزوں پرند جرابوں پرلیکن یہ کہ جب انسان تقیہ میں ہو یا دشمن کا خوف ہو یا برف کی وجہ سے لینے پاؤں میں معزت کا ڈر ہو تو یہ موزے ، زخم کی پٹی کے قائم مقام سمجھے جائیں گے اور اس پر

(۹۵) اور عالم علیہ السلام (اہام جعفر صادق علیہ السلام) نے فرمایا کہ تین چیزیں الیی ہیں کہ جن میں ہے کسی ایک میں بھی تقیہ جائز نہیں ہے نیشہ آور چیز کے پینے میں ، موزوں پر مح کرنے میں اور متعۃ الج میں ۔

(۹۲) حضرت عائشر نے نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زبادہ حسرت دافسوس اسکو ہوگاجو لینے وضو کو کسی غیر کی جلد پردیکھے گا۔

(۹۷) اور ان ہی معظمہ سے روایت ہے کہ اپنے موزوں پر کے کرنے سے اتھا تو میرے لئے یہ ہے کہ ہیں بیابان کے کسی گور خر ( نیل گائے ) کی پشت پر مسمح کرلوں ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی چری موزہ کا کسی کو علم ہی نہیں سوائے اسکے کہ ایک چری موزہ نجاشی نے بدیہ بھیجا تھا جس کے پشت پاپر شگائ تھے اسلئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چری موزہ چہینے ہوئے کہ آئح عفرت نے چری موزہ پر کم فرما یا علاوہ ازیں اس مضمون کی حدیث کی اسناد غیر مسمح ہیں۔

(۹۸) حفرت موئی بن جعفرے ایک مرتبہ ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے موزے کا اوپری معہ اتنا پھٹا ہوا ہے کہ اس میں اس کا ہاتھ حلاجا تا ہے اور و، اس میں اپنا ہاتھ ڈال کر اپنے پاؤں پر مسمح کر لیتا ہے کیا یہ اس کیلئے جائز ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں ۔۔

(۹۹) اور اکی مرتبہ حمزت ابوالحن امام موئ بن جعفر علیہ السلام ہے ایک ایے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جس کا ہاتھ کہی سے کٹا ہوا ہے۔ وہ کیے دضو کرے اتو آپ نے فرمایا کہ لینے بقیہ بازو کو دھوئے گا اور اس طرح کئے ہوئے پاؤں کے متعلق بھی دوایت ہے اور جب عورت مغرب یامج کی بناز کیلئے وضو کرے تو مح کیلئے لینے سرے مقنع کو ہٹا کے اور اس کیلئے نتام بنازوں کیلئے جائزہے کہ وہ بغیر مقنع سرے ہٹاتے ہوئے اس میں اپن انگلیاں واخل کرے اور لینے سریر محکمے۔

(۱۰۰) حمزت امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وضو میں لوگوں پر فرض کیا ہے کہ مورت اپنے ہاتھ کو اندرونی طرف سے دعونا شروع کرے۔
طرف سے دعونا شروع کرے اور مرد لینے ہاتھ کو بیرونی طرف سے دعونا شروع کرے۔

(۱۹) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه جو شخص بسم الله كمد كر دضو كرے تو گوياس في بورا غسل كرايا۔

(۱۰۲) اور روایت کی گئ ہے کہ بحس شخص نے بسم الله کہہ کر وضو کیا اس نے اپنا پورا بھم طاہر کرلیا اور ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان جتنے گناہ اس سے سرزد ہوئے اس کا کفارہ ہو گیا اور جس نے بغیر بسم الله کم وضو کیا تو گویا اس نے دہی جسے جسم کا ہر کئے بہاں بہاں وضو کا یانی پہنچا ہے۔

(۱۳۳) حضرت ابو الحن امام موئ بن جعفر عليه السلام في ارشاد فرمايا كه جس في مغرب كى بناز كيلين دخو كيا تو اس كايه دخو و اس كايه بعض و مناز كيلين دخو كيانس كا دخو سوائي گناه بان كبيره كر جين بعى گناه اس في كيه بين ان سب كا كفاره بهو گيا اور اس في مجرى بناز كيلين دخو كيانس كايد دخو سوائي گناه بان كبيره كر جين بعى گناه اس في دات بجر كيه بين ان سب كا كفاره بهو گيا -

(٣٢) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ف فرمايا كه تم لوگ وضو كرتے بوئ ائل أنكه كملى ركمو بوسكتا ب كه اس طرح تم لوگوں كو جهنم نه ويكهنا برائد -

(۴۵) حضرت المام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما ياجو شخص وضو كرب اور روبال بي باني حذب كرب تو الله اس كيلئ الك فيك لكه الك فيك كا اور جو شخص وضو كرب اور روبال كو اس وقت تك استعمال مذكر بحب تك كه اس كا باني خود خشك منه بوجائ تو الله تعالى اس كيلئ تيس (۳۰) فيكيال لكه كا اور كوئي حرج نهين اگر آدمي الك وضو به دن ورات كى كل خشك منه بوجائ تو الله تعالى اس كوئي حدث صادر منه منازين برج اگر اس سے كوئي حدث صادر منه بوا بواور اس طرح الك تيم سے بحى جب تك اس سے كوئي حدث صادر منه بوا بوا يا بانى منه بائة الكيا بو۔

(۱۳۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی وضو کرے تو منہ پر پانی کا جمینانا مارے یہ اسلے کہ اگر وہ او نگھ رہا ہے تو چر مردی محسوس نہیں کرے گا اور اگر کمی تخص کی انگلی میں انگو نمی ہے تو وضو میں اس کو گروش دے لے اور غسل میں اس کو اتار لے۔

### باب مسواک کرنا

(۱۵۸) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که حضرت جبرائیل علیه السلام محجے ہمیشہ مسواک کرنے کا حکم سناتے رہے بیہاں تک که محجے ڈر ہواکہ (اتنی زیادہ مسواک کرتے کرتے) میرے دانت کی جزیں کمزور نہ ہوجائیں اور مجرنہ جائیں اور محجے ہمیشہ پڑوسیوں کے متعلق ہدایت دینتے رہے بیماں تک که میرا خیال ہوا کہ پڑدی کو عنقریب عق وراشت بھی عطا ہوجائیگا اور محجے نمان ہوا کہ عنقریب ان کے لئے ایک محتال ایک کہ محجے گمان ہوا کہ عنقریب ان کے لئے ایک محتال محتال محتال ایک کہ محجے گمان ہوا کہ عنقریب ان کے لئے ایک محتال محتال محتال محتال محتال اور کے بائیں۔

ا میک دوسری روایت ہے کہ ہمیشہ عورت کیلتے ہدایت کرتے رہے مہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ انہیں طلاق رینا مناسب و جائز نہیں ۔

(۱۹۹) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه جرئيل عليه السلام مسواك اور حجامت اور خلال كا حكم لے كر نازل بوئے تھے۔

(۱۱) حفزت اہام موئی بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ اشنان (ایک تلخ قسم کی گھاس) کھانے سے بدن پگھل جاتا ہے (دبلا ہوجاتا ہے) اور ٹھیکرے (جھانوے) کے رگڑنے سے جسم بوسیدہ ہوجاتا ہے اور بیت الخلاء میں مسواک کرنے سے منہ بدیو کرنے گلتا ہے۔

(III) حضرت امام جعفرصادق عليه السلام نے فرما يا كه چار چيزين مرسلين عليه السلام كى سنت ہيں عظر نگانا، مسواك كرنا، عورت اور مهندى -

(۱۱۲) امیرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے منہ قرآن کے دائتے ہیں لہذاانہیں مسواک کر کے پاک رکھو۔ (۱۱۳) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حعزت علی ہے اپن دصیت میں فرمایا اے علی تم پر لازم ہے کہ ہر نماز کیلئے دضو کرتے وقت مسواک کرد۔

(۱۲۲) اورامام علیه السلام نے فرمایا که مسواک کرنا وضو کا ایک جزبے ۔

(۱۱۵) حفزت المام جعفر صادق عليه السلام في بيان فرمايا كه جب لوگ گرده در گرده دين اسلام مين داخل بوف كئ تو از د ك لوگ بمی مسلمانوں كے پاس آئے وہ دل كے بہت فرم اور زبان كى بہت شيريں تھے تو نو گوں فى كہا يارسول الله يه لوگ تو بہت فرم ول ہيں يہ ہم جلنتے ہيں ليكن يہ شيرين زبان كھيے ہوگئے ؟ تو آنحفزت فرمايا يہ لوگ زمانہ جمالت ميں محمی مسواک كيا كرتے تھے ۔

(۱۱۲) اور الم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرشے کی ایک طہارت ہوتی ہے اور منہ کی طہارت مواک کرنا ہے۔

(۱۱۷) حمزت امام محمد باقر علیے السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسواک فرمایا کرتے تھے اور یہ واجب نہیں ہے لہذا اس کا بعض بعض دن ترک کرنا حہارے لئے معزت رساں نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں اگر ایک روزہ دار ماہ رمضان میں دن کو کسی وقت بھی مسواک کرے اور کوئی حرج نہیں اگر حالت احرام میں کوئی شخص مسواک کرے اور حمام کے اندر مسواک کرنا مکروہ ہے اس سے دانتوں کا مرض پیدا ہو تا ہے اور مسواک تو سنت حنفیہ ابراہیم میں ہے اور وہ دس ہیں ۔ پانی سے میں اور پانی جسم کے باتی جمے میں ہیں جو سرکے جمعے میں ہیں وہ کلی کرنا ، ناک میں پانی ڈالنا ، مسواک کرنا ، مو چھیں چھوٹی کرنا اور جس کے سرکے بال لیے ہیں اس کیلئے مانگ ثانا اور جو لینے بالوں میں مانگ ڈالنا ، مسواک کرنا ، مو چھیں چھوٹی کرنا اور جس کے سرکے بال لیے ہیں اس کیلئے مانگ ثانا اور جو سے میں ہیں وہ استنجا ، مانگ ناک گانے گا۔ اور جو جسم کے باتی جمعے میں ہیں وہ استنجا ، میزو کے بال مونڈنا ، ناخن تراشا اور بخلوں کے بال صاف کرنا ہے۔

( ۱۱۸) صحفرت امام محمد باقر ادر امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا که مسواک کر کے دور کعت نماز پڑھنا افضل ہے بغیر مسواک کئے ستر نماز پڑھنے ہے ۔

(۱۱۹) نیز حفزت امام محمد باقر وحفزت جعفر صادق علیم السلام نے مواک کے متعلق فرمایا کہ تم اس کو مسلسل تین دن تک ند چھوڑواور اگر چھوڑ نا ب تو ایک دن کا نائہ کرو۔

(۱۳۰) نبی ملی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سرمد نگاؤ جیسے کمان میں تانت اور مسواک کرو وانت کی چوڑائی میں -

(۱۳۱) اور حعزت امام جعفر صادق عليه السلام نے اپنی دفات سے دوسال قبل مواک کرنا چموڑ دیا تھا وہ اسلنے کہ آپ کے دانت کرور ہوگئے تھے۔

(۱۲۲) علی بن جعفر نے لین جمائی امام مویٰ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک تض جب بن زکیلئے اٹھیا ہے تو ایک مرتبہ اپن انگل سے مسواک کرلینا ہے حالانکہ اس میں مسواک کرنے کی قدرت ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو ذر ہے کہ مجمع طلوح نہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۲۳) نبی صلی الله علیه وآله وسلم کاارشاد ہے کہ اگر میری است پرشاق نہ گزر تا تو میں عکم دیباکہ ہر بناز کے وضو کے وقت مسواک کیا کریں ۔

(۱۲۴) اور روایت کی گئ ہے کہ اگر لوگ یہ جلنے کہ مسواک کے کیا فوائد ہیں تو اسکو لینے لحاف ہی میں رات کو رکھ کر سوتے ۔

(۱۲۵) روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ خانہ کعب نے اللہ تعالیٰ سے مشرکین کے بدیو وار سانسوں کی شکایت کی تو اللہ آسائی نے اسکی طرف وجی فرمائی کہ اے کعبہ بیقرار نہو ہم ان کو ایسی قوم میں بدل دیں گے جو ورخت کی شاخوں سے اپنا منہ صاف کیا کرے گی ۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے لیتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیاتوروح الامین جبرئیل علیہ السلام مسواک کا حکم لے کر نازل ہوئے۔

(۱۲۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک کرنے میں بارہ خوبیاں ہیں اس کا شمار سنت میں ہے منہ کو پاک رکھتی ہے، آنکھ کی روشنی تیز کرتی ہے، اس سے اللہ رامنی ہوتا ہے، وانت سفید رہتے ہیں، ان کا پیلا پن دور ہوتا ہے، مسوڑے معنبوط ہوتے ہیں، غذا کی خواہش پیدا ہوتی ہے، بلغم دور ہوتا ہے، حافظہ زیادہ ہوتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ملائیکہ خوش ہوتے ہیں۔

#### باب وصوكاسبب

(۱۲۷) ایک مرتب بہود کے پہند افرادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدمت میں آئے اور پہند مسائل دریافت کئے جن
میں ایک یہ بھی تھا کہ اے محمد کیا سبب ہے کہ آپ ان چار اصفاء (بینی پاتھ، پاؤں، چرہ، سر) پر وضو کرتے ہیں یہ تو جسم
کے بتام اصفاء میں سب سے زیادہ صاف ستحرے دہتے ہیں ؟آپ نے فرما یا کہ جب شیطان نے حضرت آدم کو وسو سے میں ڈالا تو وہ در خت کے قریب گئے اور اسے وار اسے وار اسے طرف حلے تو یہ سب سے ڈالا تو وہ در خت کے قریب گئے اور اسے دیکھا تو ان کے چرے کی آب جاتی رہی پھر اٹھے اور اسکی طرف حلے تو یہ سب سے پہلا قدم تھا جو معصیت کیلئے اٹھا تھا پھر لیے ہاتھ سے اس در خت پرجو پھل تھا اے لیا اور کھا اور دونے گئے اور پھر جب اللہ تعالیٰ بہر کے انگی تو بہر انگی اور دونے گئے اور پھر جب اللہ تعالیٰ کے جرب اللہ تعالیٰ نے پچرے کی تو بہ تبول کی تو ان پر اور انکی ذریت پر یہ فرض کر دیا کہ ان چاروں اعضاء کو پاک کریں چتا نچہ اللہ تعالیٰ نے پچرے کو دھونے کا حکم دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ دیا اسلے کہ دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ دیا اسلے کہ دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ انہوں نے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونے کا حکم دیا اسلے کہ انہوں ہے در خت کی طرف دیکھا تھا اور انہیں ہونے کی حکم دیا سے دونے کی حکم دیا اسلے کی دیا سے دونے کی حکم دیا سے دیا سے دینے دونے کی حکم دیا اسلے دیا سے در خت کی طرف دیکھا تھا دونے کیا ہے در خت کی طرف دیکھا تھا دونے در خت کی طرف دیکھا تھا تھا دونے کیا تھا تھا ہوں دی خت کی دونے کیا ہے دیا ہونے کی سے دیا ہے دیا ہے در خت کی

انہوں نے ان ہی دونوں ہاتھوں سے توڑا اور کھایا تھا اور انہیں سرے مح کا حکم دیا اسلنے کہ انہوں نے اپنا ہے سرے اگے حصے پررکھا تھا اور انہیں دونوں پاؤں پر مح کا حکم دیا اسلنے کہ ان ہی سے دو خطا کرنے ملے تھے۔

(۱۲۸) اور حعزت ایوالحن علی بن موئی رضاعلیہ السلام نے تحمد بن سنان کو انکے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ وضو کا سبب جس کی بتا پر بندے پر واجب ہے کہ اپنا منہ دھونے اور دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھونے سراور دونوں پاؤں کا می کرے اسلئے کہ اسے اللہ تعالیٰ کہ سامنے کواہونا ہے اور لینے ظاہری اعضاء کے ساتھ اسکا سامنا کرنا ہے اور کراٹا کا تبین سے ملاقات کرنی ہے لہذا وہ چرے کو سجدے اور خضوع کیلئے دھوئے اور دونوں ہاتھوں کو دھوئے کیونکہ ان پی دونوں کو اسے آگے بڑھانا اور خوف و رغبت کا اظہار کرنا اور دعا مائینا ہے اور سرکا اور دونوں پاؤں کا می کرے اسلئے کہ یہ دونوں ظاہر اور کھلے ہوئے ہیں اور لینے تنام حالات کا دہ ان دونوں سے استقبال کرتا ہے ان دونوں میں ہے۔ میں دو خضوع و خشوع فیاجت نہیں ہے جو چرے اور دونوں ہاتھوں میں ہے۔

# باب وضوتمام ہونے سے بہلے اگر بعض اعضاء سے پانی خشک ہو جائے تو کیا کریں

مرے والد رضی اللہ تعالیٰ حذ نے لینے رسالے میں تحریر فرہایا جب انہوں نے میرے پاس بھیجا تھا کہ اگر تم لینے وضو ک
بعض حصوں سے فارغ ہوئے اور وضو ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ جہارے پاس پانی ختم ہو گیا اور دومرا پانی لایا گیا تو اب وہ
مفو کہ جس کو تم دھو بچے ہو اگر تری باتی ہے تو لینے باتی وضو کو نتام کرداور اگر وہ خشک ہو گیا ہے کہ از سر نو وضو کرو
اور اگر تم نے ابھی وضو پورا نہیں کیا تھا کہ جہارے وضو کا بعض صد خشک ہو گیا اور جہارے پاس پانی موجود ہے اور ختم
نہیں ہوا ہے تو اب جو باتی صد ہے اسکو دھو لو (اور وضو کو پورا کرلو) کچے صد خشک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

# باب جو فتحص وصنو کو یااسکے بعض جھے کو ترک کردے یااس پر شک کرے

(١٢٩) حفرت المام محمد باقرعليه السلام في فرما ياكد بغرطهارت كي منازنهي -

(۱۳۰) روایت کی گئی ہے کہ احبار میں سے ایک شخص کو اسکی قریر بیٹھایا گیا اور کہا گیا کہ ہم لوگ جھے کو عذاب اہیٰ کے سو کوڑے دگا ئیں گے اس نے کہا کہ اتنا میری برداشت سے باہر ہے آخر گھٹاتے گھٹاتے ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک کوڑا اس نے کہا کہ یہ بتاؤکہ تم لوگ اس نے کہا کہ یہ بتاؤکہ تم لوگ اس نے کہا کہ یہ بتاؤکہ تم لوگ محجے کیوں کوڑے دگا رہے ہو ان فرشتوں نے کہا اسلے کہ تونے ایک دن بغیر وضو کے نماز پڑمی تھی اور تو ایک دن ایک ضویف کی طرف ہے گزراتھا اور اسکی بوی تعریف کی جانچہ انہوں نے اسکو عذاب الی کا ایک کوڑا لگایا اور اسکی بوی تمراگ

### ہے بجر گئی۔

(۱۳۱) اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آٹھ آدمی الیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اٹکی بماز قبول نہیں کرے گا۔ بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس والی نہ آجائے ، اپنے شوہر کی نافرمان عورت جب کہ اس کا شوہر اس سے خفاہو ، مانع زکوق ، وہ پیش بماز جس کے پیچے لوگہ بماز پڑھتے ہوں مگز لوگ اس سے کراہت کرتے ہوں ، وضو ترک کرنے والا ، وہ عورت جو بالغہ ہو چکی ہو اور بچر بغیر چادر اوڑھے ہوئے بماز پڑھے اور وہ لوگ جو پانھانہ پیشاب پھینے ہیں ، وہ شخص جو نشے میں ہو ، اور وہ وضو ترک کرنے والا جو بھول گیا ہے اس پر واجب ہے کہ جب اسکو یاد آئے تو وضو کرے اور بچرسے بماز پڑھے ۔

(۱۳۳) بی صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہماری امت سے نو چیزوں کامواخذہ ند ہوگا۔ سہو، خطا، نسیان، وہ گناہ جو اس سے جبریہ کرایا گیا ہو، وہ بات بحس سے وہ ناواقف ہو، وہ چیزجو اس کے بس میں ند ہو، شکون لینا، حسد، وسوسہ میں مبتلا ہو کر لوگوں کے میوب ول ہی ول میں سوچتا جب تک کہ زبان سے ند نکالے۔

(۱۳۳۱) اور حفرت ابوالحن امام موی بن جعفر علیه السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ جس نے وضو کیا گراسکے چرے کا کچھ حصہ باتی رہ گیا دہاں پانی نہیں پہنچا ؟آپ نے فرما یا کہ اس کیلئے جائز ہے کہ اپنے وضو کے بعض اعضاء سے یانی لے کراہے ترکرے ۔

(۱۳۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لینے سرکا می کرنا بھول جاؤ تو لینے وضو کے پانی ک تری باتی تری ہے (جو اعضائے وضو پر ہو) لینے سراور لینے دونوں پاؤں کا می کرلو اور اگر تہارے ہاتھوں پر وضو کی کوئی تری باتی نہ ہو تو اپنے ابرو نہ ہو تو اپنے ابرو اور اپنی داڑھی ہے تری لے لو اور لینے سراور بیروں کا می کرلو اور اگر تہاری داڑھی میں بھی کوئی تری باتی نہ ہو تو دوبارہ وضو کرو۔ اور اپنی آنکھوں سے تری حاصل کرکے لینے سراور لینے پاؤں پر می کرلو اور کہیں بھی کوئی تری باتی نہ ہو تو دوبارہ وضو کرو۔ ۱۳۵۱) ابوبصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو سرکا می کرن بھول گیا تو آپ نے فرمایا بھر دہ این بھی کوئی تری لے کر سرکا می کرے۔ دووی نے کہا گر اس کو یاد نہ آیا ہماں تک کہ دہ بناز میں مشغول ہو گیا ؟ آپنے فرمایا بھر دہ این داڑھی سے کھی تری لے کر سرکا می کرے۔

(۱۳۹) زید شمام اور مفضل بن صالح کی روایت میں حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق روایت ہی دوایت ہی حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق روایت ہے کہ جس نے وضو کیا مگر سرکا مح مجمول گیا یہاں تک کہ وہ نماز کیلئے کھڑا ہو گیا ،آپ نے فرمایا وہ نماز کو مجموز دے اور لینے سرکا مح کرے اور دوبارہ نماز پڑھے جو شخص لینے وضو کے اندر کسی بات میں شک کرے تو اگر وہ ابھی وہیں وضو ک جگہ بیٹھا ہے تو دوبارہ وضو کرے اور اگر اپنی جگہ سے اعثر گیا ہے بچراسے وضو کی کسی بات میں شک ہوا تو اس شک ک طرف توجہ یہ دے جب تک کہ اسکو پورا بقین یہ ہوجائے اور اگر کسی شخص کو وضو میں شک ہو (کہ وضو کیا ہے یا نہیں)

اور حدث کا یقین ہو تو اسکو چاہیئے کہ وضو کرے ۔اور جس شخص کو حدث میں شک ہو (کہ وہ صادر ہوا یا نہیں) اور وضو کا یقین ہو تو شک یقین کو نہیں تو ژنا جب تک کہ اسکو حدث کا یقین نہ ہوجائے ۔اور جس شخص کو وضو کا بھی یقین ہو اور حدث کا بھی یقین ہو گریہ یادنہ ہو کہ پہلے کون تھا تو اے چاہیئے کہ وضو کرے ۔

### باب وه چیزجو و صو کو توڑدیتی ہے

(۱۳۷) زرارہ بن اعین نے حضرت اہام محمد باقراور حضرت اہام جعفر صادق علیہما السلام سے دریافت کیا کہ کن چیزوں سے وضو ثوث جاتا ہے ؟ تو ان دونوں حضرات نے فرمایا کہ حمادی نحلے دونوں راستوں بینی ذکر و مقعد سے کوئی چیز پاضانہ پیشاب یا منی یا دیاح ضادح ہویا نیند ایس کہ جس سے عقل جاتی رہے (تو وضو ثوث جاتا ہے) اور اسکے سواکسی چیز سے مثلاً نے آنے یا ابکائی آنے یا تکسیر پھوٹ یا پچھنے لگوانے یا کوئی دمیل ثکل آنے یا کوئی زخم آجانے یا پھوڑا لکل آنے سے وضو نہیں بنتے۔

(۱۳۸) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرہا یا کہ اگر کدو دانہ نکلیں یا چھوٹے چھوٹے بار یک کیڑے (چرنا) نکلیں تو اس کیلئے وضو نہیں ہے یہ سب بمزلہ جوں یا چڑیوں کے ہیں گریہ اس دقت کہ جب اس میں سے کوئی مواد وغیرہ نہ نکلے اور اگر کوئی مواد و فیرہ نہ نکلے تو اس میں استنجا (آبدست) اور وضو دونوں ہے اور اگر ان دونوں اطراف سے خون پیپ مذی یا وذی (رطوبت) وغیرہ نکلے تو اس میں نہ وضو ہے نہ استنجا ہے جب تک کہ یافانہ پیشاب یاریاح یا منی نہ نکلے ۔

(۱۳۹) اکی مرتبہ عبدالرحمن بن ابی عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اپنے پسیٹ میں ریاح محسوس کرتا ہوں اور گلان یہ ہے کہ وہ نکلی بھی ہے ؟آپ نے فرما یا جب تک تم رہ نکلنے کی آواز نہ سن لو یا اسکی بدیو ناک میں نہ آجائے تم پر وضو فازم نہیں ہے ۔ پھرآپ نے فرما یا بات یہ ہے کہ ابلیس انسان کے دونوں سرین کے درمیان بیشتا ہے اور وہ حدث صادر کرتا ہے تاکہ انسان کو شک میں جبالاکر دے ۔

(۱۳۰) ایک مرتب زرارہ فے حفرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک شخص لینے ناخن کا نتا ہے ، اپن مو پہنیس تراشا ہے ، داڑھی کی اصلاح کرتا ہے اور سرکے کھ بال کا نتا ہے تو کیا اس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ؟آپ نے فرمایا اے زرارہ یہ سب سنت ہے اور وضو فرض ہے اور سنت میں سے کوئی الیمی چیز نہیں جو فریضہ کو توڑ دے یہ سب تو اسلے اس ناکہ اور زیادہ طہارت ہو۔

(۱۲۱) ایک مرتب اسماعیل بن جابرنے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے اپنے ناخن کائے ادر مو چھے تراثی تو اب اسکو پانی سے دھوئے ؟آپ نے فرمایا نہیں وہ پاک ہے۔

(۱۳۲) اور رادی نے آپ سے شعر پڑھنے کے متعلق سوال کیا کہ کیااس سے وضو ثوث جا آ ہے ،آپ نے فرما یا نہیں ۔

(۱۲۳) اور سماع بن مہران نے آنجناب ہے دریافت کیا کہ ایک شخص بناز میں حالت قیام میں تھا یا حالت رکوع میں کہ غنودگ کے جمونکے کی وجہ ہے اس کا سر جھکی کھا گیا :آپ نے فرمایا اس پر وضو نہیں ہے۔

(۱۳۳) اور حفزت موسیٰ بن جعفرعلیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص بیٹما ہوااد نگھ رہا ہے کیا اس پر وضو واجب ہے :آپ نے فرمایا جب تک وہ بیٹھا ہے اس پر کوئی دضو نہیں ہے جب تک کہ اعضاء ہے سو داور ڈھیلے نہ پڑجائیں ۔

(۱۳۵) حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا بوسه لينے ، ہم بستر ہونے اور شرمگاہ كو مس كرنے ميں كوئي وضو نہيں

(۱۳۷) حریز نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی آپ نے فرمایا اگر کسی شخص کے قطرہ قطرہ پیشاب اور خون آیا ہے تو جب نماز کا وقت آئے تو ایک تھیلی لے اس میں روئی ڈالدے اور اے لٹکالے اس میں اپنا مضو تناسل ڈالدے مجراس سے ظہرو عصر کی بناز پڑھے ظہر میں ذرا تاخیراور تامل کرے اور ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ وونوں بنازیں ادا کرے مچرمغرب میں ذرا یا خیراور عشاء میں ذرا تامل کرے اور ایک اذان اور دواقامتوں کے ساتھ دونوں بنازیں بڑھ لے اور مناز مح میں بھی ایسا ہی کرے۔

(۱۳۷) اور عبدالله بن ابی بیعتوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک ایے تخص کے متعلق دریافت کیا جس نے پیشاب کرے وضو کیا اور نماز کیلئے کو اہوا تو اس نے کچہ تری محسوس کی ؟آپ نے فرمایا یہ کوئی چیز نہیں وہ مچرسے وضو نہیں کرے گا۔

(۱۳۸) اور ایک دوسرے راوی نے روایت کی ہے ایک الیے شخص کے متعلق جو پیشاب کرتا ہے بھر استنجا کرتا ہے مگر اس ے بعد تری دیکھتا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا اگر اس نے پیشاب کیا اور اسکے بعد مقعد اور انتین کے درمیان تین مرتبہ سوت لیا ب اور ان دونوں کے درمیان ہاتھ سے دبالیا ہے اسکے بعد استنجاکیا ہے تو پھر اگر وہ تری بہد کر پنڈلی تک بھی پہنچ جائے تو يرداه نهيس ـ

ادر اگر کسی شخص نے ای مقعد کے اندرونی صبہ کو یا عضو تناسل کے اندرونی صبہ کو مس کیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ دوبارہ وضو کرے ۔ادر اگر وہ بناز میں ہے تو بناز کو قطع کرے وضو کرے ادر پھرے بناز پڑھے اور اگر اس نے اپنے عضو تناسل کے سوراخ کو کھولا ہے تو ووبارہ وضو کرے اور ووبارہ نماز پڑھے۔

اور اگر کوئی شخص حقنہ یا شافہ لکوائے اور صرف دی دوااس میں سے نکل آئے تو اس پر وضو نہیں ہے اور اگر اسکے سائقے کچے مواد بھی نکھے تو اس پر استنجا (آبدست) اور وضو دونوں داجب ہیں ۔

## باب وہ چرجو کردے اور بدن کو نجس کردی ہے

(۱۳۹) حصرت امر المومنین علیه السلام کی نگاه میں مذی (خارج ہونے) پر نه وضو تھا اور نه اس کمپرے کا دھونا تھا جس میں وہ (مذی) لگ گئی ہو۔

(۱۵۰) اور روایت کی گئی ہے کہ مذی اور وزی بہ بمزلہ ، تموک یا ناک کی رطوبت کے ہے لہذا ان دونوں کے خارج ہونے پر نے کرنا دھویا جائے گا اور نہ مفعو تناسل ۔ اور یہ چار چیزی ہیں ۔ من ، مذی وذی ادر ددی ۔ من دہ گاڑمی رطوبت ہے جو اچھل کر نگلتی ہے اور اوزی دہ رطوبت ہے جو من سے چہلے نگلتی ہے اور وذی دہ رطوبت ہے جو من کے بعد نگلتی ہے دوری دہ رطوبت ہونے پر نہ خسل ہے بعد نگلتی ہے ددی دہ رطوبت ہونے پر نہ خسل ہے بعد نگلتی ہے دن دہ وہ وہ وہ وہ وہ ہونے جو ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے جو ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے جو ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے جو ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے جو ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے جو ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے جو ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے حق ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے حق ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے اور نہ جسم کے اس حصہ کو دھونا ہے حق ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے سوائے میں کے اس حصہ کو دھونا ہے حق ان میں سے کسی سے آلودہ ہوا ہے سوائے میں کسی سے آلودہ ہوا ہوائے میں سے آلودہ ہوائے ہوائے میں سے آلودہ ہوائے ہوائے میں سے آلودہ ہوائے ہوائے ہوائے ہوائے میں سے آلودہ ہوائے ہوائ

(۱۵۱) مبداللہ بن بکیر نے ایک مرتبہ حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے کراہبنا ہے اور اس کردے میں بتابت گل ہوئی ہے اور اس میں اسکو لہینہ آجا تا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ کردا تو آوی کو جنب نہیں بنا تا۔ (کہ اس پر خسل واجب ہو)۔

(۱۵۲) اور اکی دوسری صدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرہایا کہ نہ کراآدی کو جنب بناتا ہے اور نہ آدمی کرے کو جنب بناتا ہے۔

(۱۵۳) اور زید شمام نے ایک مرحب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس کرنے سے متعلق پو چھا جس میں جنابت لگی ہوئی تھی مچر آسمان سے بارش ہوئی اور وہ کمرا مرے جسم پر بھیگ گیا ،آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

اور اگر کوئی شخص الیے بستر پر سوئے جس میں بتابت گلی ہوئی ہے اور اے بسنے آجائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
اور اگر کسی شخص کو لینے لباس میں بیسنے آجائے اور وہ حالت جنب میں ہو تو جب خسل کرے تو لینے اس کردے سے لین جسم کو بو چھے سکتا ہے لیکن اگر وہ فعل حرام سے بحث ہوا ہے تو اس میں نماز حرام ہے اور اگر فعل حلال سے بحث ہوا ہے ہیں تو اس میں نماز حلال ہے اگر حائقہ حورت کو لینے لباس میں لیمینہ آجائے تو اس کو لینے اس کردے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۱۵۳) اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اين كسى زوجه على أدرا سجاده (جائماز) تو اثمالاؤتو انبول في كهاكه ميل حائض بهول آپ في فرما ياكيا حمارا حفي حمارك بائق ميل ب-

(١٥٥) اور محمد طلی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص لینے لباس میں جنب ہو گیا اور

اسکے پاس کوئی دوسرالباس نہیں ہے ؟ تو آپ نے فرمایا دہ اس لباس میں نماز پڑھ لے اور جب پانی ملے تو اے دھولے ۔ (۱۵۲) اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ مچرسے نماز کا اعادہ کرے ۔

اور اگر کوئی کرنا پیشاب سے آلودہ ہوجائے تو اگر آب جاری میں دھو رہا ہے تو ایک مرتبہ اور اگر شہرے ہوئے پانی میں دھو رہا ہے تو ایک مرتبہ اور اگر شہرے ہوئے پانی میں دھو رہا ہے تو اس پر انھی طرح پانی ڈالے اور اگر دہ میں دھو رہا ہے تو اس پر انھی طرح پانی ڈالے اور اگر دہ بیں دھو رہا ہے تو اس پر انھی طرح پانی ڈالے اور اگر دہ کھے غذا بھی کھانے لگا ہے تو بھر اسکو دھوئے اور اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں ۔

(۱۵۷) اور حفزت امیرالمومنین علیہ السلام ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لڑی کا دودھ اور اسکا پیشاب قبل اسکے کہ اس نے کچھ کھانا شروع کیا ہو اگر کروے میں لگ جائے تو اسکو دھولیا جائیگا اس لئے کہ اسکا دودھ اسکی ماں کے مشانہ سے نکلیا ہے اور لڑے کا دودھ قبل اسکے کہ اس نے کچھ کھانا شروع کیا ہے اگر کروے میں لگ جائے تو اسکو نہیں دھویا جائیگانہ پیشاب لگے تو دھویا جائیگا (صرف پانی ڈال دیا جائیگا) اسلنے کہ اسکا دودھ اسکی ماں کے دونوں کا ندھوں اور دونوں شانوں سے مدامی اور دونوں شانوں

(۱۵۸) اور حکم بن حکیم ابن افی خلاد نے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں پیشاب کرتا ہوں مگر مجھے پانی نہیں ملنا اور میرا ہاتھ پیشاب سے آلودہ ہوجاتا ہے تو میں اے دیوار پریا مٹی پر رگز لیتا ہوں بجرمیرے ہاتھ میں پسینہ آتا ہے تو میرے ہاتھ کا وہ حصہ جو پیشاب سے آلودہ نہیں میرے ہجرے اور میرے جسم کے کسی حصہ یا میرے کورے سے مس ہوجاتا ہے ؟آپ نے فرما یا کوئی حرج نہیں۔

(۱۵۹) ابراہیم بن ابی محود نے امام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک گدا اور فرش ہے جو پیشاب سے آلودہ ہو گیا ہے اب کیا کیا جائے اس میں روئی وغیرہ بہت بجری ہوئی ،آپ نے فرما یا اسکی اوپری سطح کو دھولیا جائے ۔

(۱۱۰) حتان بن سدیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کیا کہ میں کبھی کبھی پیشاب کرتا ہوں تو پانی نہیں ملتا اس ہے مجمع سخت اذبت ہوتی ہے آپ نے فرمایا جب تم پیشاب کرو تو اے انچی طرح پوپچے لو ۔

(۱۹۱) اور اہام علیہ السلام ہے ایسی عورت کے متعلق دریافت کیا گیا جس کے پاس مرف ایک ہی قسین ہے اس کا ایک بی جو اس پر پیشاب کر دیا کرتا ہے وہ بیچاری کیا کرے ؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی قسین ایک دن میں ایک مرتبہ دھولیا کرے ۔ بیچہ جو اس پر پیشاب کر دیا کرتا ہے وہ بیچاری کیا کرے ؟ آپ نے فرمایا وہ اپنی آبوں تو (۱۹۲) محمد بن نعمان نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کیا کہ جب میں بیت الخلاء ہے فارغ ہوتا ہوں تو دہاں ہے فکل کر پانی ہے استخاکرتا ہوں اور ، ستنج کے پانی میں میرا کردا گرجاتا ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں تم پر کچھ منہیں ہے۔

(۱۹۳) اور حفرت الم ابوالحن موی بن جعفر علیه السلام نے بارش کے کیچڑے متعلق فرمایا کہ بارش کے تین دن بعد

تک اگر کسی شخص کا کرداس کیجڑے آلودہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں اِلاّ ہے کہ اے معلوم ہوجائے کہ یہ کیجو بارش کے بعد کسی شے سے نجس ہو گیا ہے اور اگر بارش کے تین دن بعد اس کیچڑھ لباس آلودہ ہو تو اے دھوئے اور اگر راستہ بالکل پاک صاف ستحراج تو تین دن بعد بھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۲۲) ابوالا عرنخاس نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں جانوروں کا علاج کرتا ہوں اور اس کیلئے اکثر تھے رات کو نکلنا ہوتا ہے اور وہ جانور پیشاب اور گوبر کئے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی اٹھے پاؤں کو اور کوئی چھلے پاؤں کو جھٹکا مار تا ہے اور اسکی تھینٹ میرے کمڑوں پر پڑجاتی ہے ؟آپ نے فرما یا کوئی حرج نہیں۔

اور اگر مرغی یا کبوتر کی بیث کوے پر پڑجائے تو کوئی حرج نہیں اور کسی بھی پرندہ کی بیٹ یا پیشاب پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں اور ہراس جانور کا پیشاب کروے پر پڑجائے تو کوئی حرج نہیں جسکا گوشت کھایا جاتا ہے اور دودھ بلانے والی عورت کا دودھ اگر اسکی قمیض میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اکثر ہوتا ہے اور خشک ہوجاتا ہے۔

(۱۲۵) حفزت اہام رضاعلیہ السلام ہے ایک ایے تض کے متعلق دریافت کیا گیا جو نظے پاؤں جمام میں چل رہا ہے اسکے دونوں پاؤں میں شعاق (پھٹنے کامرض ہے) اورچونکہ وہ نظے پاؤں گندگی پر چلاہے اسلے نورے وغیرہ کی سیابی کا اثر پاؤں کے شکانوں آجا تا ہے جبکہ اس نے اسکو دھو بھی لیا ہے اب وہ لینے پاؤں کا کیا کرے کیا اس کیلئے دھو ناکانی ہے یا لینے ناخوں سے اسکو اتجی طرح صاف کرے اور اس بی لے اور اس میں سے اسکو اتجی طرح صاف کرے اور اس بی لے کرے مگر ناخونوں سے صاف کرنے سے ناخوں میں یو آتی ہے اور اس میں سے کچھ نکلنا نہیں صرف ہو آتی ہے تو بھراس میں کے فرض نہیں ہے۔

ادر اگر کوئی شخص حمام میں لینے جسم پرتو یا بین یا بھوی لیے تو وہ چیز جو جسم کو نفع بہنچائے تو یہ اسراف نہیں ہے اسراف تو وہ ہے کہ جس میں مال تلف ہو اور بدن کو بھی ضرر پہنچائے۔

اور کسی لباس میں خون لگ گیا ہو تو وہ اگر ایک درہم وانی کی مقدار میں نہ ہو تو اسکے اندر بناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور وانی کا وزن کی درہم ہوتا ہے اور درہم وافی سے کم ہے تو اسکا دھونا واجب لیکن اس میں بناز ہوجائے گی کوئی حرج نہیں ۔

ادر اگر خون الک چنے کے برابر ہے تو نہ بھی دھوئے تو کوئی حرج نہیں لیکن وہ خون حفی نہ ہو اس لئے اسکا دھونا اور پیشاب کا اور منی کا دھونا واجب ہے قلیل ہو یا کشر اگر اس میں نماز پڑھ لی ہے تو نماز کا اعادہ کرے جانتے ہوئے پڑھی ہو یا نہ حانتے ہوئے۔

(١٩٦) اور حفزت على عليه السلام في فرماياكه جب محجه علم نهين تو محجه پرواه نهين كه پيشاب لكا ب يا پاني -

(۱۹۷) اور منی کے متعلق روایت کی گئی ہے اگر کوئی شخص جنب ہوا اور نوراً اٹھا دیکھا اور مکاش کیا اور کچھ نہ پایا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے ۔ اور اگر اس نے نہیں دیکھا اور مگاش نہیں کیا تو اس پر داجب ہے کہ غسل کرے اور نناز کا اعادہ کرے ۔

اور اگر مجملی کاخون نباس میں لگ جائے اور انسان اس میں نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں خون قلبل ہویا کشیر۔ اور جس شخص کی ٹوپی یا عمامہ یا ازار بندیا جراب یا موزے میں منی یا پیشاب یا خون یا پانعانہ لگ جائے تو اسکے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور یہ اسلئے کہ ان تمام چیزوں میں کسی ایک شے میں نماز تمام نہیں ہوتی ۔

اور اگر کسی شخص کا کروا کسی مردہ گدھے پر گر جائے تو اسکا دھونا واجب نہیں ہے اور اسکے اندر بناز میں کوئی حرج

نہیں ۔

اور کوئی حرج نہیں گرکوئی شخص کسی مردہ انسان کی ہڈی کو مس کرے جس کو مرے ہوئے ایک سال گزر چکا ہو۔ اور کوئی حرج نہیں اگر مردہ انسان کے دانت کوئی زندہ شخص لینے دانت کے عوض نگالے۔

اور اگر کمی شخص کے کرنے کو خشک کیا مس کردے اور وہ شکاری کیا نہ ہو تو اس پر لازم ہے لینے کرنے پر پانی بہا لے اور اگر وہ کیا گیلا تھا تو مجر لازم ہے کہ کرنے کو دھو ڈالے ۔اور وہ شکاری کیا ہے اور خشک ہے تو مجر کسی چیز ک ضرورت نہیں ہے اور اگر وہ شکاری کیا گیلا ہے تو مجراسکو اپنے کرنے پر پانی ڈالنا لازم ہے۔

اور الیے کروے کے اندر بناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جس میں شراب لگ گئی ہو اسلنے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا پینیا حرام کیا ہے اور الیے کردے میں بناز پڑھنا تو حرام نہیں کیا ہے جس میں شراب لگی ہو ۔ لیکن جس مکان میں شراب ہو اس میں بناز جائز نہیں ۔۔

ادر اگر کسی شخص نے پیشاب کیا اور اسکی چھینٹ اسکی ران پر پڑگئ اور اس میں اس نے نماز پڑھ لی مجریا د آیا کہ اس صمہ کو دھویا نہیں تو اس پر لازم ہے کہ اس حصہ کو دھوئے اور اپنی نماز مجرے پڑھے۔

اور اگر پانی میں کوئی چوہا گرجائے اور اس میں سے نقل کر کمپڑے پر چلنے لگے تو جہاں تم کو اسکے چلنے سے نشانات نظر آئیں اسکو دھو ڈالو اور اگر نشانات نظرنہ آئیں تو اس پریانی بہاؤ۔

ادر اگر کسی شخص کے کوئی زخم آگیا ہے اور بہد رہا اور اسکاخون اسکے کمپڑوں میں لگ رہا ہے تو اگر وہ اسے مد دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ دہ اچھا نہ ہوجائے یاخون بند نہ ہوجائے ۔

(۱۲۸) اور حضرت ابوالحن امام موئی بن جعفر علیه السلام سے ایک شخص ختنی (جسکا عفو تناسل کٹا ہوا ہو) کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ پیشاب کرتا تو اسکی وجہ سے وہ بڑی مشکل میں پڑجاتا ہے اسلنے کہ وہ تری کے بعد تری دیکھتا ہے آپ نے فرمایا وہ (اس حالت میں) وضو کرلیا کرے اور دن میں ایک مرتبہ اپنا کہا دھولیا کرے ۔

(۱۹۹) اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موئ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیا جسکا کہنا مردہ کتے پر گراآپ نے فرمایا دہ اس کمنے پر پانی ڈال لے اور اس میں شاز پڑھ نے کوئی حرج نہیں ہے۔

باب وه سبب جسکی بنا پر جنابت کیلئے عسل داجب ہے اور پاخانہ و پیشاب کیلئے واجب ہاب وہ سبب جسکی بنا پر جنابت کیلئے عسل داجب ہے اور پاخانہ و پیشاب کیلئے واجب ہاب ہے

(۱۲۰) ایک مرتب یہود کے چند افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے آپ سے چند مسائل پو تھے جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنابت کیلئے غسل کا کھم نہیں دیا ؟ آنحفزت نے فرمایا (سنو) جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو اسکارس انکے تمام دگ وپ میں بلکہ بال بال میں دوڑ گیا۔ پس اگر کوئی مردا پی زوجہ سے ہمبستری کرتا ہے تو (من کا) پانی اسکے جسم کی ہردگ اور ہربال سے نکل کرآتا ہے پس اللہ تعالیٰ نے انکی ذریت پر قیامت تک کیلئے غسل جناب انسان جو کھے بیتا ہے یہ اسکا فضلہ ہے اور پانانہ انسان جو کھے بھی کھاتا ہے یہ اسکا فضلہ ہے اور پانانہ انسان جو کھے بھی کھاتا ہے یہ اسکا فضلہ ہے اور پانانہ انسان جو کھے بھی کھاتا ہے یہ اسکا فضلہ ہے اور پانانہ انسان جو کھے جس سے مہودی نے کہا اے محمد آپ نے کی فرمایا۔

(۱۵۱) اور حفزت اہام دضاعلیہ السلام نے محمد بن سنان کے مسائل کے جواب میں جو کچے بھی لکھا اس میں یہ بھی تحریر فرمایا کہ خسل بتنابت کی علت دفایت صفائی وستحرائی ہے تاکہ اس بتنابت سے انسان کو جو اذبت ہوتی ہے اس سے ہوجائے اور اس سے پورے جسم ہوجائے اور اس سے پورے جسم کی تظمیر مقصود ہے اسلئے کہ جتنابت جسم کے ہم حصہ سے نگل کر آتی ہے اسلئے پورے جسم کی تظمیر اس پر واجب ہے اور پیشاب اور پافانہ میں تخفیف کا سبب یہ ہے کہ یہ بہ نسبت بتنابت کے زیادہ کمڑت اور تاحیات ہوتے دیات ہوتے اللہ تعالی نے مرف تاحیات ہوتے دہتے ہیں اسلئے اسکی کمرت اور مشقت اور بغیر شہوت وخواہش کے آنے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالی نے مرف وضو کو منظور کرلیا اور جنابت بغیر حصول لذت کی خواہش اور بغیر لیٹ نفس کو آبادہ کئے نہیں آتی ۔

#### باب اغسال

(۱۲۲) حصرت ابو جعفر امام محمد باقر علیه السلام نے فرمایا کہ غسل سے سترہ مواقع ہیں۔ رمضان کی سترہ (۱۲) کی شب اور انسیں (۱۹) کی شب، اکسیں (۲۱) اور تیمیئیں (۲۳) کی شب کا غسل اور اس میں شب قدر کی امید کی جاتی ہے اور وونوں حمیدوں کا غسل ، جنب تم حرمین میں واغل ہو اور جس دن تم احرام باند مو اور زیارت کعبہ کے دن کا غسل ، نعانہ کعبہ میں واخل ہونے ۔ کے دن کا غسل ، یوم ترویہ کا غسل ، یوم عرفہ کا غسل اور جب تم کسی میت کو اسکے جسم کے ٹھنڈے ہونے کے بعد مس کرواہے مسل دواہے کفن پہناؤ تو خسل ،اور یوم جمعہ کا خسل ،اور چاند وسورج کے گہن کا خسل جبکہ پورا گہن گئے اور تم سوتے ہے جاگو اور بناز کسوف نہ پڑھی ہو تو تم پر فرض ہے کہ غسل کرواور بناز کسوف قضا پڑھو۔اور غسل جنابت یہ فریفیہ واجب ہے۔

(۱۷۳) حصرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كے خسل جنابت وضي دونوس اكب طرح كے ہيں -

(۱۲۴) اور روایت کی گئے ہے کہ جو شخص چھپکلی کو مارے اسکو خسل کرنا ضروری ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے اسکا

سبب یہ بتایا ہے کہ وولینے گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے اسلتے اس کرناچاہیئے۔

ردن یا در روایت کی گئی ہے کہ جو شخص مجانسی پر چڑھے ہوئے آدی کی طرف سے گزرے اور اس کی طرف دیکھے تو اس پر غسل بر بنائے سزا وصتو بت واجب ہے۔

(۱۷۷) اور سماعہ بن مہران نے ایک مرتبہ حضرت اہام جعفرصادتی علیہ السلام سے فسل جمعہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ سفر وحضر دونوں میں واجب ہے لیکن سفر میں عورتوں کو پائی کی کی وجہ سے اجازت ہے (کہ وہ فسل شریں) اور فسل جتابت واجب ہے، فسل حفی واجب ہے، فسل استخافہ واجب اور جب وہ روئی رکھے اور خون روئی کے اور نماز ص کیلئے بھی فسل واجب ہے اور اگر خون روئی سے تجاوز نہ کرے تو اسکے لئے ہم مناز کیلئے وضو ہے ۔ اور فسل نفاس واجب ہے، فسل مولو دواجب ہے اور اگر خون روئی سے تجاوز نہ کرے تو اسکے لئے ہم مناز کیلئے وضو ہے ۔ اور فسل نام واجب ہے، فسل مولو دواجب ہے، فسل میت واجب ہے اور جس نے میت کو فسل دیا ہے اس پر فسل واجب ہے اور احرام باندھنے والے پر فسل واجب ہے اور جستی ہے کہ کوئی شخص بنیر فسل کے حرم میں واجب ہے اور فسل واجب ہے اور احرام باندھنے والے پر فسل واجب ہے اور فسل مبابلہ واجب ہے اور اکسیویں (۱۲۳) شب کا فسل سنت ہے اور تیسٹیویں (۱۳۳) شب کے فسل کو نہ چھوڑو اسلے کہ ان دونوں شبوں میں سے کسی ایک میں شب قدر کی امید رکھی جاتی ہے تیسٹیوم فطر اور یوم اضیٰ کے فسل کو ترک اسلے کہ ان دونوں شبوں میں سے کسی ایک میں شب قدر کی امید رکھی جاتی ہے تیسٹیوم فطر اور یوم اصیٰ کے فسل کو ترک کرنا ہی نہیں بند کرتا۔ اور فسل استخارہ مستحب ہے۔

(۱۲۷) ایک شخص نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کیا کہ ہمارے پڑوسیوں کی کچھ کنیزیں جو گاتی بجاتی رہتی ہیں کہی کبی جب میں بیت الخلاء میں ہوتا ہوں تو ان کے گانے وغیرہ سننے کیلئے اس میں دیر تک بینخا رہتا ہوں ۔ آپ نے فرما یا ایسا ہر گزید کیا کر و اس نے عرض کیا بخدا یہ کو فی ایسی شے تو نہیں ہے کہ جبے میں لینے پاؤں ہے چل کر حاصل کرتا ہوں یہ تو ایک آواز ہے جب میں لینے کان سے سنتا ہوں ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما یا جمعے خدا کا واسطہ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نہیں سناجو وہ کہتا ہے ۔ ان السمعے و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا - (بیشک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائیگا) (نبی اسرائیل آیت نمر ۱۳۷) ۔

ای شخص کا بیان ہے کہ اس وقت ایسا محسوس ہواجسے میں نے کآب ندا کی یہ آیت نہ کمی عربی سے کن تھی نہ کسی بھی سے بھی عربی سے بیان ہوں ۔ اس پر امام بھی سے لہذا میں نے کہا کہ میں نے اسے ترک کیا اور اب میں اللہ تعالیٰ سے معانی و مغفرت کا خوا سگار ہوں ۔ اس پر امام بعد معادق علیہ السلام نے فرمایا انجما انحو اور غسل کر واور جو چاہے وہ نماز پڑھو ۔ اسلنے کہ اب تک تم ایک الیے اس معظیم کے مرتکب ہوتے رہے کہ اگر اس حالت میں تم مرجاتے تو جہادا بدترین حال ہو آ اللہ تعالیٰ سے استعفار کر واور تو ہہ کر و ہر اس مکروہ شے سے جو اللہ کو نالبند ہے اس لئے کہ وہ صرف قیع شے کو مکروہ اور نالبند کر تا ہے اور قیع شے کو اسکے اہل کیلئے تھوڑ وو اسلنے کہ ہرا تھی اور بری بات کیلئے کھے اہل لوگ ہوتے ہیں ۔

اور سوائے فسل بہتابت کے تمام فسل سنت ہیں اور بسااوقات فسل بہتابت وضوے مستثنیٰ کر دیتا ہے اسلنے کہ یہ دونوں فرض ہیں جو ایک ساتھ جمع ہوگئے ہیں لہذاان دونوں میں جو بڑا فرض ہے وہ چھوٹے فرض سے مستثنیٰ کر دیتا ہے اور جو شخص فسل بہتا ہے علاوہ کوئی دوسرا فسل کرے تو اس کو چاہیئے کہ پہلے دضو کرے اسکے بعد فسل کرے یہ فسل میں واجب سنت ہے اور دضو واجب ہے اور سنت کمجی واجب سنت ہے اور دضو واجب ہے اور سنت کمجی واجب سنت ہے اور دضو واجب ہے اور سنت کمجی واجب سے مستثنیٰ نہیں کرے گاسلے کہ یہ فسل جو وہ کر دہا ہے سنت ہے اور دضو واجب ہے اور سنت کمجی واجب سنت ہے۔

## باب غسل جنابت كاطريقه

میرے دالد رصی اللہ عند نے میرے پاس ارسال کردہ ایک رسالہ میں تحریر فربایا کہ جب تم خسل جنابت کا ارادہ کرو

تو پہلے پیشاب کرنے کی کو شش کرد تاکہ جہارے عضو تناسل میں جو منی باتی دہ گی دہ فارج ہوجائے ۔ پر لینے ہاتھ پانی

ے برتن میں ڈالنے ہے پہلے ۔ تین بار دھو لو خواہ ان میں کوئی نجاست و گندگی نہ گی ۔ اور اگر ہاتھوں میں نجاست گی ہوئی

ہ اور تم نے اسکو پانی کے برتن میں ڈال دیا تو پر برتن کا پورا پانی مہا دد (دوسرا پانی لو) اور اگر ہاتھوں میں نجاست بہری میں ہوئی ہوئی اور تم برئی گی ہوتو ۔ دھولو پر لین عفو نہیں ہو تو پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ۔ اور اگر جہارے جسم پر می گی ہوتو ۔ دھولو پیر لین خفو تناسل کو بھی دھولو اور اے بھی پاک کرلو، پیر لین کا برتن لینے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور لینے بدن پر پانی دو مرتبہ گراؤ اور اپنی بالوں کی جمہوں تک بہنی جائے ۔ اور اب پائی کا برتن لینے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور لینے بدن پر پانی دو مرتبہ گراؤ اور اپنے تمام جسم پر لینے ہاتھ پھیرو اور لینے کانوں میں انگی ڈالو تاکہ وہاں تک پائی بی خانے اور جب پانی ہر بھگہ بہنے جائے تو لینے تمام جسم پر لینے ہاتھ پھیرو اور لینے کانوں میں انگی ڈالو تاکہ وہاں تک پانی بی خانے اور جب پانی ہر بھگہ بہنے جائے ہو کہ طاہر بوگئے ۔ اور اسکا کھاڈا رکھو کہ جہارے سراور جہاری داڑھی کا ایک بال بھی اس اسے عمد آترک ہوگیا تو وہ جہم میں اور اگر سے بال بھی غسل سے عمد آترک ہوگیا تو وہ جہم میں ایک بال بھی غسل سے عمد آترک ہوگیا تو وہ جہم میں بینے۔

اور جنابت کے بعد کوئی شخص پیشاب نہ کرے تو زیادہ امکان اس امر کا ہے کہ من کا وہ پانی جو اسکے جسم میں باتی رہ گیا ہے وہ کوئی ایسامرض پیدا کر دے کہ جو لاعلاج ہو۔

اور اگر کوئی شخص فسل جنابت میں کلی کرنایا ناک میں پانی ڈالناچاہتا ہے تو الیما کرے مگریہ واجب نہیں ہے اسلنے کے فسل بدن کے ظاہری حصہ کاہو تا ہے باطن کا نہیں۔

علاوہ بریں اگر کوئی شخص خسل سے پہلے کھ کھانا یا پیناپھاہتا ہے تو اس کیلئے لئے جائز نہیں کہ جب تک کہ وہ لینے دونوں ہاتھ ند دھولے اور کلی نہ کرلے اور ناک میں پانی نہ ڈال لے اسلئے کہ اگر اس نے یہ سب کرنے سے دہلے کھا پی لیا تو برم کا مرض پیدا ہونے کا خوف ہے۔

(١٤٨) اور احادیث میں ہے کہ حالت جتابت میں کچھ کھانا پینا فقروافلاس پیدا کرتا ہے۔

(۱۲۹) اور عبیداللہ بن علی حلبی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص حالت جنابت میں ہے کیااس کیلئے سو نامناسب ہے ؟آپ نے فرما یا مکروہ ہے جب تک کہ وضویہ کرے ۔

(۱۸۰) اور ایک دومری مدیث میں ہے کہ کہا میں تو جے تک اس حالت میں ہو تا ہوں اسلنے کہ میں دوبارہ مباشرت کا ارادہ رکھتا ہوں۔

(۱۸۱) اورآپ کے پدر بزرگوار بعن امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص جنب ہو تو جب تک وضو نہ کرے وہ نہ کچھ کھائے اور نہ بینے ۔

(۱۸۲) نیزآپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت (قبل عروب) آفتاب درد پڑجائے اور طلوع کے وقت جب اہمی آفتاب میں زردی ہو میں خود کو جنب کرنے کو مکروہ سمجھا ہوں۔

(۱۸۳) على كابيان ہے كہ ميں نے آنجناب عليه السلام ہے اليے شخص كے متعلق دريافت كياجو بغير ازار عرب (برمنہ) اليي جگه خسل كرتا ہے كہ اسے كوئى نہيں ديكھا تو آپ نے فرمايا اس ميں كوئى حرج نہيں -

(۱۸۳) رادی کا بیان ہے کہ آنجناب ہے اپے شخص کے متعلق سوال کیا گیا کہ اس نے عورت سے مباشرت کی گر اسے انزال نہیں ہوا کیا اس پر غسل واجب ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ حمزت علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب دو (۲) فضنے آپ میں مل جائیں تو غسل واجب ہوجا تا ہے۔

(۱۸۵) نیز حضرت علی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ اس پر (بغیر انزال) خسل کسے واجب ند ہوگا جبکہ (اگر اس نے زنا کیا ہو اور انزال ند ہوا ہو تو) اس پر صد واجب ہوگی ۔ اور فرمایا کہ مہر بھی واجب ہے اور خسل بھی ۔ (۱۸۲) نیز آپ سے ایک ایسے شخص کے متحلق دریافت کیا گیاجو ایک عورت سے مجامعت کرتا ہے شرمگاہ کے علاوہ کسی اور جگہ اور اسکو انزال ہوجائے مگر عورت کو انزال نہیں ہو تو کیااس مورت پر غسل داجب ہے ، آپ نے نرمایا اس عورت پر غسل داجب نہیں اور اگر اس مرد کو بھی انزال نہیں ہوا تو اس پر بھی غسل داجب نہیں ہوگا۔

(۱۸۷) نیزآپ سے ایک ایے فرد کیلئے دریافت کیا گیا کہ جس نے غسل کیااور غسل کے بعد اس نے تری محسوس کی حالانکہ وہ غسل سے پہلے پیشاب بھی کر چکا تھا؟آپ نے فرمایا اسکو وضو کرنا چاہیئے اور اگر اس نے غسل سے پہلے پیشاب نہیں کیا تھا تو دوبارہ غسل کرنا چاہیئے۔

(۱۸۸) اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اس نے تری دیکھی ہے اور غسل سے پہلے پیشاب بھی نہیں کیا تھا تو وہ وضو کرے گا دوبارہ خسل نہیں کرے گا اسکا شمار صرف وہم کے چھندوں میں ہوگا۔

(اس كتاب كے مصنف عليہ الرجمہ فرماتے ہیں كہ دوبارہ غسل كرنااصل ہے اور دوسرى صدیث میں جو كہا گيا تو اسكے معنی رخصت واجازت كے ہیں)

(۹ مل) نیزآپ سے ایک الیے مرد کے متعلق دریافت کیا گیا جو سو رہاتھا کہ جاگ اٹھا اور اپنے عضو تناسل کو مس کیا تو تری دیکھی حالانکہ اس نے خواب میں کچھ نہیں دیکھا تھا تو کیا وہ غسل کرے ؟آپ نے فرمایا کہ نہیں غسل تو بزے پانی بین میٰ کے نکلنے برہو تا ہے۔

(۱۹۰) نیزآپ سے ایک ایسی حورت کے متعلق موال کیا گیاجو خواب میں وہ دیکھتی ہے جو ایک مرد دیکھتا ہے ،آپ نے فرما یا اگر اس حورت کو انزال ہو گیا ہے تو اس پر غسل واجب اور اگر انزال نہیں ہوا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے ۔

(۱۹۱) حلبی کا قول ہے کہ بچھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے ان جتاب سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی جنب شخص (نیت کرکے) یانی میں ایک مرتبہ خوطہ لگائے تو یہ اسکو غسل جتابت سے مستغی کر دیگا۔

ادر جو شخص ایک دن یا ایک دات میں کئ مرتبہ جنب ہوا ہو تو اسکے لئے ایک غسل کانی ہے لیکن یہ کہ وہ غسل سے بعد محر جنب یا مختلم نہ ہوا ہو۔

اگر کوئی شخص مختلم ہوا ہے تو جب تک وہ غسل احمام ند کرلے مجامعت نہ کرے ۔

اور کوئی حرج نہیں اگر کوئی جنب شخص سادے قرآن کی ملادت کرے سوائے سورہائے عرائم کے جن میں سجدہ کیا جاتا ہے اور وہ سورے سورہ سجدہ ، سورہ لقمان ، سورہ تم السجدہ ، سورہ الخم ، سورہ اقرا باسم ربک ہیں ۔

اور جو شخص بحنب ہو یا ہے وضو ہو تو وہ قرآن کو مس نہ کرے مگر اس کیلئے یہ جائزے کہ اس کیلئے کوئی ووسرا شخص ورق کو الشارے اور وہ اسے پڑھارے اور ذکر خدا کرتا رہے۔

اور حائض و بعنب کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ دونوں مجد میں داخل ہوں سوائے اسکے کہ وہ اس میں سے گزر جائیں اور ان کیلئے یہ جائز ہے وہ اس میں سے گزرتے ہوئے کوئی چیزاٹھالیں مگر ان کیلئے اس میں کوئی چیزر کھنا جائز نہیں اسلئے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ کسی اور جگہ سے نہیں لے سکتے مگر جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کسی اِور جگہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی عورت غسل جتابت کرنے کا ارادہ کرے کہ اتنے میں اسکو حیض آجائے تو وہ اس غسل کو اس وقت تک کیلئے ملتوی کروے جب تک کہ حیض سے پاک نہ ہوجائے اور جب حینے سے پاک ہوجائے تو جتابت اور حینی دونوں کیلئے ایک غسل کرے۔

اور کوئی حرج نہیں اگر انسان حالت بتابت میں خضاب نگائے یا خضاب نگائے ہوئے ہو اور بحنب یا محملم ہوجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ۔ نووہ یا بال اڑانے کا پوڈر لگائے ، جانور ذرج کرے ، انگوشمی میئے ، مسجد میں سو جائے ، مسجد میں سے گزر جائے (مجبوراً یا تغیشہ) اور اول شب میں بحنب ہو اور آخر شب تک سو تا رہے اور جو شخص ایسی جگہ جنب ہو کہ جہاں پانی نہ طے ہر طرف برف جی ہوئی ہو اور کہیں می بد ملتی ہو تو وہ (برف ہی پر) مسح کرے (غسل کرے) اور نماز پڑھ لے اور پھر ایسی جگہ کہی نہ جائے جہاں اس کا دین برباد ہوتا ہو۔

# باب عسل حيض ونفاس

(۱۹۲) حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا خون جو زمین پر گرا وہ حضرت حوا کا تھا جس وقت ان کو حیفی آیا۔

(۱۹۳) اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرما یا حفی عور توں کیلئے ایک نجاست ہے جو اللہ تعالیٰ نے اکلی طرف پھینکی ہے جتانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عور توں کو سال میں مرف ایک مرتبہ حفی آیا تھا عہاں تک کہ کچھ عور تیں جتکی تعداد سات سو (۲۰۰) تھی اپنے خلوت کدوں سے زرو زرد کرپے و زیورات چہنے ہوئے اور عطر لگائے ہوئے لکیں اور مختلف شہروں میں بکھر گئیں وہاں مردوں کے ساتھ جلسوں اور میلوں ٹھیلوں میں جانے اور ایک ساتھ انکی صفوں میں بیٹھنے لگیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حفیل میں بیٹل کر دیا اور اب ہر مہدنیہ انہیں حفیل آنے لگا مگر ان ہی عور توں کو نعاص کر جنہوں نے یہ حرکت کی تھی اور جب حفیل کاخون پہنے لگاتو مردوں کے درمیان سے نکل کر بھا گیں اور اسکے بعد انکو ہر ماہ حفیل آنے لگا اور وہ اس مصیبت میں بیٹلا ہو گئیں اور انکی شہوتوں کا زور ٹوٹ گیا ۔ لیکن انکے علاوہ اور درمری حور تیں جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی تھی انہیں وہی حسب دستور سال میں ایک مرتبہ حفیل آن رہا۔

آپ نے فرمایا کہ مچروہ عورتیں بھکو ہرماہ حیف آتا آنکے لڑکوں کی شادی ان عورتوں کی لڑکیوں سے ہوئی جہیں سال میں مرف ایک مرتب حیف آتا اسطرح ساری قوم خلط ملط ہو گئی اور استقامت حیف کی وجہ سے ان عورتوں کی اولاد کی کثرت ہو گئی جہیں ہر ماہ خون حیف آتا اور ان عورتوں کی اولاد جن کو سال میں اک بار حیف آتا فساوخون کی وجہ سے انکی تعداد کم ہو گئ مین آن کی نسل کشر ہو گئی اور اِن کی نسل قلیل ہو گئے۔

(۱۹۴) اور نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که فاظمه (سلام الله علیما) تم میں سے کسی امکیه مجمی عورت کے مانند نہیں ہے اس نے کبمی خون حض اور خون ثغاس دیکھا ہی نہیں وہ حوروں کے مانند ہے۔

(١٩٥) اور امام جعفر صادق عليه السلام سے ايك مرتب اس قول خدا "لهم فيها ازواج مطهرة" (ان ك واسط ان جنتوں ميں پاكيرو بيوياں ہوں كى) (بقوآيت غرره) ك متعلق دريافت كيا كيا تو آپ نے فرمايا ازواج مطهره وه ہيں كه جنس مد مجنس مد كمي حض آنا بيد نفاس -

اور میرے والد رجمہ اللہ نے لینے اس رسالہ میں جو انہوں نے میرے پاس لکھ کر بھیجا تھا یہ تحریر فرہا یا کہ واضح ہوکہ حنیں کی کم سے کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے ۔ پس اگر عورت خون حضی تین (۳) دن تک اور زیادہ سے زیادہ دس دناز ترک کردے اور مسجد میں داخل نہ ہو صرف اس نیادہ سے زیادہ دس (۳) دن دیکھے تو وہ خون حضی ہے اسکو چلہئے کہ نماز ترک کردے اور مسجد میں داخل نہ ہو صرف اس سے گرر جائے ۔ اور اس پر واجب ہے کہ ہر نماز کے دقت کے آنے پر دضو کرے جسے نماز کیلئے وضو ہو تا ہے اور قبلہ روہوکر روزاند اتنی دیر تک بیٹے جتنی دیر نماز کیلئے بیٹی تھی اور ذکر الهی کرے ۔

اوراگر مورت صرف ایک دن یا دو دن خون دیکھے تو یہ حیثی کاخون نہیں جب تک دہ اے تین دن متواتر ند دیکھے اور اس پر داجب ہے کہ ایک دن کی یا دو دن کی ساور اگر خون حیثی دی دن کی یا دو دن کی ساور اگر خون حیثی دی دن کے اگر کا میں برطے اور گیاں ہویں دن خسل کرے اور روئی کی گدی رکھ اگر خون روئی ہے چھوٹ پڑے لیکن علار وگی ہوں کرنے کی اور اگر خون روئی ہے چھوٹ پڑے لیکن غین اور تمام نمازیں وضو کے ساتھ پڑھے گی اور اگر خون کا اتنا غلبہ ہو کہ وہ روئی کو تو رات کی نماز ایک خسل سے بڑھے گی اور تمام نمازیں وضو کے ساتھ اور نماز عمر و معمر ایک خسل کے ساتھ اور نماز عمر کے پڑھنے میں ذرا بلدی کرے گی اور نماز مخرب و عشا۔ ساتھ پڑھے گی نماز عمر کے پڑھنے میں ذرا تاخیر کرے گی اور نماز محمر کے پڑھنے میں ذرا بلدی کرے گی اور نماز مخرب و عشا۔ ایک خسل سے پڑھے گی نماز مخرب کے پڑھنے میں ذرا تاخیر کرے گی اور نماز عشا۔ پڑھنے میں ذرا بلدی کرے گی یہ اسوقت ایک خسل سے پڑھے گی نماز مخرب کے پڑھنے میں ذرا تاخیر کرے گی اور نماز عشا۔ پڑھنے میں ذرا بلدی کرے گی اور میاز عشاں ہے ایام آجائیں تو وہ نماز ترک کردیگی۔ اور جب وہ حیفی سے بائم آجائیں تو وہ نماز ترک کردیگی۔ اور جب وہ حیفی سے بائم ہو کہ کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی حد نہیں ہے کہ کوئی حد نہیں ہے۔

اور حائف وطل مدنی پانی سے خسل کرے گی -ادر اگر حورت اپنے ایام حیض میں زردی دیکھے تو وہ حیض ہے اور اگر ایام طہر میں دیکھے تو وہ طہر ہے ۔

(۱۹۹) اور روایت کی گئی ہے اس حورت کے متعلق جو زردی دیکھے جنانچہ اگر وہ زردی حیٰس سے دو دن پہلے دیکھے تو اسکا شمار حیٰس میں ہوگا اور اگر وہ حیٰس کے دو دن بعد دیکھے تو اسکا شمار حیٰس میں نہیں ہوگا۔ ا در غسل جنابت اور غسل حنیں ایک ہے عورت کیلئے جائز نہیں کہ حالت حنیں میں خضاب لگائے اسلئے کہ اس پر شیلان کی طرف سے خطرہ ہے کہ اسکا شوہر جماع کی طرف مائل نہ ہوجائے۔

(۱۹۹) حضرت سلمان رمنی الله عند ف ایک مرحبه حضرت امرالمومنین علیه السلام سے بطن مادر میں بچ کے رزق کے متعلق دریافت کیا تو آپ فی مادر میں اسکارزق قرار متعلق دریافت کیا تو آپ فی مادر میں اسکارزق قرار پاتا ہے۔

اور زن حاملہ جب خون آتا دیکھے تو ہناز ترک کردے اسلئے کہ حاملہ کے بھی کبھی خون آنے لگتا ہے اور خاص کر اس وقت کہ جب خون کثیرِ مقدار میں آتا ہوا دیکھے اور اگر تھوڑا ہو اور زور رنگ کا ہو تو اسکو بناز پڑھنا چاہیئے اور اس پر صرف وضو لازم ہے۔

اور زن حائف جب حیفی سے پاک ہوجائے تو اس پرلیخ روزوں کی قضا لازم ہے بنازوں کی قضا لازم نہیں اور اسکے دو سبب ہیں پہلی وجہ تو یہ کہ لوگ یہ سمجے لیں کہ ایک حکم کو دوسرے حکم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا ۔ اور دوسرے یہ کہ روزہ سال میں ایک ماہ کا ہے اور بناز ہر دن و رات کی ہے اسلے اللہ تعالیٰ نے روزے کی قضا واجب کر دی اور بناز کی قضا واجب نہیں کے ۔ اور مرنے والے کے اختصار اور جانگئ کے وقت جنب اور حائض کا قریب ہونا جائز نہیں اسلے کہ ملائیکہ کو ان دونوں عسل کے وقت قریب رہیں اور بناز میت پرصیں ۔ گریہ ان دونوں سے اگریہ دونوں احتصار کے وقت موجو دہوں اور انکی موجو دگی کے بغیرچارہ نہ ہو تو عین فروج روح کے دونوں قب ہو اس نے اس کے دونوں سے اس کے دونوں میں نہ اتریں اگریہ دونوں احتصار کے دونوں اور انکی موجو دگی کے بغیرچارہ نہ ہو تو عین فروج روح کے دونوں قب ہو جانس ۔

(۱۹۸) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حورت بچاس کے سن پر پہنج جاتی ہے تو دہ (حفیں کی) سرخی نہیں دیکھتی سوائے یہ کہ دہ کوئی قریش کی عورت ہو ۔ اور یہی حفی سے یاس ہونے کی عد ہے ۔ اور حورت کو جب بہلی مرتبہ حفی آتا ہے بعنی حفیں کی ابتداء ہوتی ہے ؟ تو وہ تین ماہ تک مسلسل چلتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا کہ (ایام قرد) دو حفیوں کے درمیان کا دقعہ کیا ہے لہذا وہ اپنے مش کی عور توں کے ایام قرد کو اپنا ایام قرد قرار دے اور اگر ایکے ایام قرد میں تو یہ زیادہ سے اور یہی ایام طہر فرک کی مسلسل جورت خون کا جمع ہونا ہے اور یہی ایام طہر (پاکی کا زبانہ ہوتا ہے) بعنی ایام طہر میں عورت خون کو جمع کرتی ہے اور اپنے ایام حفی میں اسکو خارج کرتی ہے۔

ادر اگر کوئی عورت عصر کے ( لیے مخص) وقت میں حفی سے پاک ہو تو اس پر عبر کی بناز پڑھنا لازم نہیں ۔وہ وہی بناز پڑھے گی جس کے وقت میں وہ حفی سے پاک ہوئی ہے۔ اور جب وہ ایک بناز کے وقت میں حفی سے پاک دیکھے اور فنسل میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری بناز کا وقت آجائے تو اگر اسکی طرف سے فسل میں کو تاہی ہوئی ہے تو وہ اس بناز کی قضا کرے گی اور اگر اسکی طرف سے کا در اگر اسکی طرف سے کو تاہی نہیں ہوئی بلکہ فسل کے الهتمام میں تھی کہ دوسری بناز کا وقت آگیا تو اسکی قضا

اس پر لازم نہیں وہ وہی مناز پڑھے گی جسکا وقت آگیا ہے۔

اور کسی عورت نے ابھی ظہر کی دو ہی رکعت پڑھی تھی کہ اس نے دیکھا کہ خون حفی آگیا تو وہ نماز چھوڑ کر اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور حفی سے پاک ہونے کے بعد وہ ظہر کی بقیہ دور کعت کی قضا نہیں پڑھے گی نیکن اگر وہ مغرب کی نماز دو رکعت پڑھ چکی تھی کہ اسے حفی کاخون آتا ہوا دکھائی دیا تو وہ نماز چھوڑ کر اپنے مصلے سے اٹھ کھڑی ہوگی اور حفی سے طاہر ہونے کے بعد ایک رکعت کی قضا کرے گی۔

اور اگر وہ بناز میں تھی کہ اے گمان ہوا کہ خون حض آگیا تو وہ ہاتھ بڑھا کر جائے مخصوص کو مس کرے اگر ویکھے کہ خون واقعی آگیا ہے تو بناز ترک کروے اور اگر دیکھے کہ کچے نہیں ہے تو بناز کو مکمل کرے ۔

(۱۹۹) حضرت امام موی بن جعفر علیہ السلام ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے ایک کنیز خریدی اور وہ کنیز اس کے پاس کی ماہ رہی گر اس کو حفیل نہیں آیا اور الیہا بھی نہیں کہ یہ اسکی کبرسیٰ کی دجہ ہے ہوا ہو نیز عور تیں کہی ہیں کہ اس کنیز کو حمل بھی نہیں ہے تو الیمی صورت میں کیا ہے جائز ہے کہ اس کنیز کی فرخ میں دخول کیا جائے ؟آپ نے فرما یا کہ مجمی کبھی الیما بھی ہو تا ہے کہ بغیر حمل کے رہے حفیل کو روک دیتی ہے تو اسکی فرج کو مس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

اور اگر کسی مورت کو ایک ماہ حض رک جائے تو یہ جائز نہیں کہ وہ ای دن حض جاری کرنے کی دوا پی لے اس لئے کہ نطط حب رحم میں بہنچآ ہے تو علقہ بننے لگآ ہے بورعلقہ سے معنفہ بننے لگآ ہی مصنفہ سے دہ بننے لگآ ہے جو اللہ کی مشیت میں ہو ۔ اور نطط جب رحم کے علاوہ کسی اور طرف پڑجا تا ہے اس سے کچہ پیدا نہیں ہو تا ۔ لہذا اگر ایک ماہ حض نہ آئے اور جس وقت سے تجاوز کر جائے تو فوراً حض جاری ہونے کی دوانہ بینے ۔

اور اگر کوئی شخص ایک ایسی کنیز خریدے جوس بلوغ کو پہنی عکی ہے اور اسکے پاس اسکو رہتے ہوئے چے ماہ گزر گئے مگر اسکو حفی نہیں آیا اور اسکی ہمسن لڑکیوں کو حفی آرہا ہے اور یہ کمرسن کی وجہ سے بھی نہیں ہے تو یہ حمیب ہے جس سے خریدا ہے اے واپس کر دے ۔

اور حائض کیلئے یہ لازم نہیں ہے کہ جب وہ حیض سے پاک ہوجائے تو اپنے ان کروں کو بھی دھوئے جو وہ حالت حیف میں دیسے ہوئے تھی یااس میں اس کو بہسنیہ آگیا تھالیکن یہ کہ اگر اس میں خون لگ گیا ہے تو وہ اسکو دھوئے گی۔ اور اگر اسکے کردے پرخون حیفی لگ گیا اور اس نے اسکو دھویا گر اسکا دھبہ باتی رہ گیا تو اس کو سرخ مٹی (گیرو) سے رنگ دے تاکہ اس سے مخلوط ہوکر اسکا رهبہ جاتا رہے۔

اور اگر عورت کو حضی آنا منقطع ہو گیا ہو تو وہ لینے سرر مهندی کا خضاب نگادے اسکو حض پھر آنے لگے گا۔ اور اگر کوئی عورت حالت حض میں کسی وضو کرنے والے کے ہاتھوں پر پانی ڈالے اور سجادہ (جا بناز) اٹھا کردیدے تو کوئی حرج نہیں۔ اور عورت سے حالت حفی میں مجامعت جائز نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو منع کیا ہے پہنانچہ وہ فرماتا ہے والا تقربوا هن حتى يطهون (ان سے مقاربت نہ کروجب تک وہ حفی سے پاک نہ ہوجائیں) (مورۃ بقرآیت نمبر ۲۲۲) لیمن غسل نہ کرلیں اور اگر مرداس کیلئے بہت بیتاب ہے اور عورت بھی حفی سے پاک ہو چکی ہے وہ اس سے قبل غسل ہی مجامعت چاہتا ہے تو عورت کو حکم دے کہ اپن شرمگاہ کو دھولے اسکے بعد مجامعت کرے۔

اور اگر مرد عورت سے حالت حیف ہی میں مجامعت کرے تو اگر حیفی کی ابتداء میں مجامعت کرتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایک دینار اور اگر آخر میں مجامعت کی ہے تو ایک چوتھائی دینار اور اگر آخر میں مجامعت کی ہے تو ایک چوتھائی دینار صدقہ دے ۔

(٢٠٠) اور روایت کی گئی ہے کہ اگر مرد نے عورت سے حالت حفی میں مجامعت کی ہے تو ایک مسکین کو پسیٹ بجر صدقہ دے (پسیٹ بجر کھانا)

اور اگر کوئی شخص اپن کنیزے حالت حیف میں مجامعت کرے تو وہ تین مد کھانا تصدق کرے اوریہ اس وقت کہ جب اس نے اسکی فرج میں دخول کیا ہو اور اگر فرج کے علاوہ کہیں اور کیا ہے تو اس پر کچھ نہیں ہے۔

(٢٠١) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت سے حالت حفی میں مجامعت کرے اور اسکے مجذوم یا مبروص بچہ پیدا ہو تو دو اپنے نفس کو طامت کرے -

(۲۰۲) حفزت الم جعفر صادق عليه السلام ہے الك مرتبہ كھ لوگوں كے بدشكل و بدصورت بدا ہونے كى وجہ وريافت كى گئ تو آپ نے نرایا يہ وہ لوگ ہيں جن كے باپوں نے انكى ماؤں سے حالت حفيں ميں مجامعت كى ہے۔

(۲۰۳) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں سے بینس وہی رکھے گاجو حرام کا پیدا ہو یا اسکی ہاں طالت حفی میں حالمہ ہوتی ہو۔

اور جب کنیز فریدی جائے تو اسکو ایک حنیں کے ساتھ اسبڑاء کرالیا جائے ادر اگر کسی نے کنیز فریدی اور اسبڑاء سے قبل ہی اس سے مجامعت کرلی تو گویاس نے لینے ہی مال کے ساتھ زنا کیا ۔

اور جب حورت خسل حفی کا ارادہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ دہ اسبرّاکرے اور اس کا اسبرّایہ ہے کہ وہ تھوڑی ی ردئی اپنی شرمگاہ کے اندر داخل کرلے اگر وہاں خون ہوگا تو نظے گاخواہ مکھی کے سرکے برابر ہی کیوں نہ نظے ۔ اور جب خون نظے تو خسل نے تو خسل کرے اور جب زردی دیکھے تو اس پر لازم ہے کہ اپنا پسیٹ کسی دیوار سے چپکالے اور اپنا بایاں پاؤں اسطرح اٹھالے جسطرح کما پیشاب کرتے وقت اٹھا آئے ہی اندر تھوڑی می ردئی ڈالے اگر اس ردئی میں خون نظے تو سمجھے کہ وہ حائف ہے اور اگر خون نہ نظے تو وہ حائف نہیں ہے۔

ادر اگر خون مغی اور خون زخم میں اشتباہ ہوجائے ۔اسلتے کہ کبمی فرج میں زخم بھی ہوجاتا ہے تو اس پر لازم ہے

کہ اپن پشت کے بل لینے اور اپن انگلی اندر داخل کرے اگر خون دائن جانب سے نگلے تو وہ زخم کا خون ہے اگر بائیں جانب سے نگلے تو حیض کاخون ہے۔

اور اگر حورت کے شوہر نے اسکی بکارت تو ڈی اور اسکاخون نہیں رکا اور وہ نہیں جانی کہ یہ خون حیض ہے یا خون بکارت ، تو اس پر لازم ہے کہ اندر تھوڑی روئی واخل کرے اب اگر روئی نون سے بھری ہوئی طوق کی شکل میں نگلتی ہے تو یہ خون بکارت ، تو اس پر لازم ہے کہ اندر تھوڑی روئی خون سے ڈوبی ہوئی نگل ہے تو وہ خون حیض ہے ۔ اور بکارت کا خون شرمگاہ کی لبوں سے خون بکارت ہے اور اگر پورے روئی خون سے ڈوبی ہوئی نگل ہے تو وہ خون حیض ہے ۔ اور خون استیاف کھ شھنڈ اہو تا ہے وہ بہتا ہے اور اسکو پتہ نہیں کر تا اور خون حیض گرم ہوتا ہے اور شدید حرارت کے ساتھ نگلتا ہے ۔ اور خون استیاف کھا ہے ۔ ہے اور اسکو پتہ نہیں ہوتا ۔ مرے والد رحمہ اللہ نے مجھے رسالہ بھیجا تھا اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے ۔

اور اگر مورت خون پانخ دن دیکھے اور طہر پانخ دن دیکھے یا خون چار دن دیکھے اور طہر چے دن تو ایسی صورت میں جب خون دیکھے تو مناز مد بیلے تو استعقار کرے اور (۳۰) دن گرد جائیں پر می خون بہتا ہوا دیکھے تو اے دھوئے اور اس پر ردئی دکھے اور ہم مناز کے وقت استعقار کرے اور اگر زردی دیکھے تو وضو کرے ۔

اور اگر کوئی مررت دوران سفر حنیں ہے پاک ہو گر اسکے پاس اتنا پانی نہ ہو جو اسکے غسل کیلئے کانی ہو اور نماز کا دقت آجائے تو اگر اس کے پاس اتنا پانی ہے کہ اس سے اپن شرمگاہ کو دھولے تو اسے دھوئے اور تیم کرلے اور نماز پڑھے اور اسکے شوہر کیلئے یہ جائز ہے کہ جب وہ اپن شرمگاہ کو دھولے اور تیم کرے تو ایسی حالت میں اس سے مجامعت کرے اور عورت کیلئے یہ جائز نہیں کہ حالت حیٰ میں اپنا بناؤ سنگھار کرے اسلئے کہ اس سے منع کیا گیا ہے۔

(۲۰۳) اور عبیداللہ بن علی طبی نے ایک مرتب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک عائف حورت کے متعلق دریافت کیا کہ اسلام ہے ایک عائف عورت کے متعلق دریافت کیا کہ اسکے شوہر کیلئے اس سے کس عد تک جائزہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورت کو چاہیے کہ گھٹے تک کا ایک ازار بہن لے چرمرد کیلئے یہ جائزہے کہ اس ازار کے اوپر بی اوپرجو چاہے کرے۔

(۲۰۵) اور حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في لهن پدر بزر گوار سے روايت كى ہے كه آپ في بيان فرمايا حمزت ميونة (ام المومنين) كہا كرتى تميں كه جب ميں حالت حفي ميں ہوتى تمى تو نبى صلى الله عليه وآله وسلم محجے حكم ديا كرتے كه تم ازار پهن كر مرب ساعة بستر ميں ليث رہا كرو۔

(۲۰۹) نیزآئے نے فرمایا کہ اور ازواج نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب حالت حیض میں ہوتیں تو بناز اوا نہیں کرتی تھیں بلکہ جب بناز کا وقت آیا تو اپن شرمگاہ پر روئی رکھ لیا کرتیں اور وضو کرے مجد کے قریب بیٹھ جاتیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھیں۔

(۲۰۷) اور امیر المومنین علیه السلام نے اس عورت کے متعلق جس نے دعویٰ کیا تھا کہ اسکو ایک مهدنیہ میں تین مرتبہ

حنیں آیا یہ حکم دیا کہ اسکی ہمراز عورتوں سے پو تھا جائے کہ اسکایہ گزشتہ حنیں جسیا کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کیا واقعی حفی تمااگر وہ سب گواہی دیں تو وہ تجی ہے ورند وہ جموثی ہے۔

(۲۰۸) اور عمّار بن موئی ساباطی نے ایک مرتبہ حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی حائض عورت کے متعلق دریافت کیا کہ جو غسل کردہی ہے گر اسکے جسم پرز مغران کی ایسی زردی ہے جو پانی سے دور نہیں ہوتی اتو آپ نے فرایاس میں کوئی حرج نہیں ۔

### باب تفاس اوراس کے احکام

اور جب عورت كوئى بچه پيدا كرے تو دس دن تك نماز پڑمنا تجوڑ دے تمريه كه وہ خون نفاس سے اسكے دہلے ہى پاك ، اموان خوان نفاس سے اسكے دہلے ہى پاك ، اموان خوان نون كے درميان تك نماز پڑھنا تجوڑ دے اسكے كه اسماء بنت عميس كو اور اگر خون آنے كاسلسلہ جارى ہے تو افحارہ دنوں كے درميان تك نماز پرھنا تحور دے اسكے كه اسماء بنت عميس كو دہاں جب ججند الوداع ميں محمد بن ابى بكر پيدا ہوئے اور وہ حالت نفاس ميں آگئيں تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے انہيں حكم ديا كه وہ افحارہ دن تك نماز مجوڑ ديں ۔

(۲۳) اور روایت کی گئی ہے کہ حالت نفاس میں عور توں کے نماز چھوڑنے کی حد اٹھارہ دن ہے اسلے کہ حفیں کی کم ہے کم مدت تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن اور اوسط پانچ دن ہے تو اللہ تعالیٰ نے نفاس والی عور توں کیلئے اقل مدت حفی و اوسط مدت حفی اور اکثر مدت حفی کو قرار دیا ہے ۔۔

(۱۱۱) اور عمار بن موی ساباطی نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ میں نے ان جتاب سے ایک الیہ عورت کے متعلق جو ایک دن یا دو دن یااس سے زیادہ دنوں سے دروزہ میں بسکا ہے وہ زردی یاخون ریکھتی ہے دہ اپنی تماز کا کیا کرے آپ نے فرما با جب تک ولادت نہیں ہوتی وہ نماز پڑھے اور اگر اسے دردزہ ہے تو جب دردزہ سے افاقہ ہو تو مناز پڑھے۔

# باب تيمم

الند تعالى كاارشاد ہے۔

ال کنتم مرضی او علی سفراو جای احد منکم من الغائط او لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمو اصعید آ وان کنتم مرضی او علی سفراو جای احد منگی من الغائط او لا مستم النساء فلم تو حو لکن یرید لیصله و لیتم طیبا فامستوا بو جو هکم و ایدیکم من مریش ہو (اور پائی نقصان کرے) یا سفرس ہو یا تم س کسی کا پائنانہ لکل نعمت علیکم لعلکم تشکرون (اور اگر تم مریش ہو (اور پائی نقصان کرے) یا سفرس ہو یا تم س کسی کا پائنانہ لکل بائنانہ لکل بائن میں موبت کی ہواور تم کو پائی میرنہ بہرائی کر مے آب بلا وہ باتموں پر می بجرا پافتہ بھر او اور تم پرائی نعمت بوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن باؤ) (اورة المائدہ آیت نمرید) کہ تم لوگوں کو پاک و پاکیزہ کر دے اور تم پرائی نعمت بوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن باؤ) (اورة المائدہ آیت نمرید) یہ تم بین مرائل کی تعدمت میں عرفی کیا کہ آپ تجے مسکرات کر دراوہ کا بیان ہے کہ ایک مرتب میں نے حضرت امام تحمد باؤ علیہ السلام کی تعدمت میں عرفی کیا کہ آپ تجے مسکرات اور فرمایا اے زدارہ یہ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اور پی قرآن میں نازل ہوا ہوا کہ وہون پاہنے مسکرات اور فرمایا آ و ایدیکم الی الموافق "اور چرے ہے دونوں پاتھوں کی کہنیوں تک کو طایا اس ہے بمیں معلوم ہوا کہ دونوں باتھوں کی کہنیوں تک کو طایا اس ہمیں معلوم ہوا کہ دونوں باتھوں کی کہنیوں تک کو طایا اس ہمیں مولوم ہوا کہ مرک بعض جمے کا کرنا ہے بھرائی رویس کے ساتھ ارجلکم الی الکھین کو طاکم کرنا ہے میکن تعمل دیا اور کہا و امستم ابوا اللہ میک اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تنمیر می کردی تھی بین لوگوں نے اس کو شائع کردیا۔

پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ فلم تبدو اماء فتیممو اصعید آ صلیباً فامسدو ابوجو هکم بین (اگر پائی بہ پاؤتو پاک صاف می پر تیم کردادر لینے چروں پر می کر لو) پی جس کو پائی نہ طے اس کے لئے دفتو کو ہنا کر فسل کے بعض صعی دیا ۔ ہے) پر اس سے صعی پر می دیا ادر بعض صعی دیا ۔ ہے) پر اس سے صعی پر می دیا ادر بعض صعی دیا ۔ ہے) پر اس سے ساتھ " واید کم منه "کو طلیا بعنی ای تیم میں ان کو بھی شریک کر دیا ۔ اس لئے کہ اس کو علم ہے کہ یہ می ہاتھ کے تحویٰ ہے سے بیات کہ اس کو علم ہے کہ یہ می ہاتھ کے تحویٰ ہے اس لئے یہ اس سے یہ پورے چرے پر نہیں چل سکتی ۔ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مایورید الله لیجول علیکم من حرج (اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں کہ تم لو گز ں پر کوئی حرج واقع ہو)ادر حرج کے معنی سکتی کے ہیں۔

(٢١٣) زراره كابيان ب كد حفزت المام محمد باقر عليه السلام في فرماياك الكيد دن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في

کسی سفر کے دوران حعزت عمّارے کہا تھے اطلاع ملی ہے کہ تم جنب ہوئے پھر تم نے کیا کیا ، عمار نے کہا یا رسول النہ صلی النہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مثی پر لوٹی لگائی ۔آپ نے فرمایا اس طرح تو گدھے لوٹی لگائے ہیں تم نے الیسا کیوں نہیں کیا یہ کر آپ نے زمین کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے اور انہیں مٹی پر رکھا پھراپی انگیوں اور ہتھیلیوں سے پیشانی کا مسلے کیا پھراکی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی پشت پر مسلے کیا بھراکی اعادہ نہیں کیا۔

ہذا اگر کوئی شخص وضو کے بدلے تیم کرے تو ایک مرتبہ زمین پرہاتھ مارے بھران دونوں کو جھاڑے ادر ان دونوں سے اپنی پیشانی اور دونوں ابرووں کا مح کرے اور اپنے دونوں پشت دست پر مح کرے اور اگر غسل جنابت کے بدلے تیم کرتا ہے تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پرمارے بھر دونوں کو جھاڑے اور ان دونوں سے اپنی پیشانی اور دونوں ابرووں پر مح کرے اس کے بعد بھر زمین پر دوبارہ ہاتھ مارے اور اس سے اپنے دونوں پشت کف دست پر مح کرے پہلے دائن پشت کف دست پر بھر ہائیں پشت کف دست پر۔

(۱۲۳) ایک مرتب عبیداللہ بن علی طبی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جب وہ جنب ہوا تو اے پانی نہیں ملا ۔ آپ نے فرمایا وہ پاک مئی ہے تیم کرلے اور جب پانی لے تو غصل کرلے اور وہ کہ جب وہ جنب ہوا تو اے پانی نہیں ملا ۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ہم کرلے اور جب پانی لے تو غصل کر کے اور جب پانی لے تو غیر کی کوئیں کی طرف ہے گزرہا ہے مگر اس کے پاس ڈول نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ اس پریہ فرض نہیں کہ کوئیں میں اترے اس لئے کہ بانی کا رب بھی وہی ہے جو زمین کارب ہے ۔ اے چاہئے کہ تیم کرلے ۔ نیزایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ جنب ہوتا ہے لیکن اس کے پاس پانی اتعامی ہے جو نماز کے لئے وضو کرنے کو کانی ہو اب وہ وضو کرے یا تیم کرے ۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ تیم کر یا تیم کرے ۔ آپ ہوائی اس کے نم نہیں دیکھتے کہ اے نصف وضو قرار دیا گیا ہے ۔ اور جب تیم کئے ہوئے شخص کو پانی مل جائے اور اے امید ہو کہ دو مرا پانی بھی مل سکتا ہے یا اس کا شیال ہو کہ جب چاہیں گے مل جائے گا لیکن اب اس کا ملنا جائے اور اے امید ہو کہ دو مرا پانی بھی مل سکتا ہے یا اس کا شیال ہو گیا گیا ہو گیا گیا تو آگر اس نے ابھی رکوع نہیں کیا ہے تو نماز تو نے وضو کرے ۔ اور آگر اس نے ابھی رکوع نہیں کیا ہے تو نماز تو نے وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے ۔ اور اگر جنب نہیں تھا تو وضو کرے کہی نے تیم کے نماز بڑھ کی ہے کہ پانی مل گیا اور ابھی اس نماز کا وقت مزید ہے اور اس کی نماز ہو چکی تو اس کو اعادہ کی میں خرصت نہیں ۔ تیم کر کیا چہ کہ کہانی مل گیا اور ابھی اس نماز کا وقت مزید ہے اور اس کی نماز ہو چکی تو اس کو اعادہ کی میں خوروں نہیں ہے ۔ میاز پڑھ کی ہے کہ پانی مل گیا اور ابھی اس نماز کا وقت مزید ہے اور اس کی نماز ہو چکی تو اس کو اعادہ کی میں خوروں نہیں ہے ۔

(۲۱۵) زرارہ اور محمد بن مسلم دونوں کا بیان ہے کہ ہم دونوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جب پانی نہیں ملااور بناز کا وقت آگیاس نے تیم کیااور ابھی دور کعت بناز پڑھی تھی کہ پانی مل

گیا تو کیااب وہ ان دونوں رکھتوں کو تو ژدے اور قطع کر دے اور دضو کر کے پھرے بناز پڑھے ،آپ نے فرمایا نہیں وہ اپن بناز جاری رکھے گانہ تو ژے گانہ قطع کرے گا صرف پانی آجائے کی وجہ سے اس لئے کہ جب اس نے بناز پڑھنا شروع کیا تھا تو تیم کر کے باطہارت تھا۔ زرادہ کا بیان کہ میں نے آنجناب سے عرض کیا اچھا وہ باتیم تھا اور اس نے ایک رکھت بناز پڑھ تھی کہ اس سے حدث ( رہے ) صاور ہو گیا اور پانی بھی ہاتھ آگیا ؛آپ نے فرمایا وہ بناز چھوڑ کر وضو کرے گا اور وہ بناز پڑھے گا جس کو اس نے تیم کے ساتھ شروع کیا تھا۔

(٢١٩) اور عمار بن موئ ساباطی نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا دضو کے بدلے ۔ غسل جنابت کے بدلے اور عور توں کے غسل حفی کے بدلے تیم یہ سب برابر ہیں ؛آب نے فرمایا ہاں ۔

(۲۱۷) اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جس کو پھوڑے اور خمس نے دریافت کیا جس کو پھوڑے اور خم ہو جایا کرتے ہیں اور اس میں دہ جنب ہو تا ہے تو آپ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں وہ جیم کرے اور خمس نہ کرے ۔

(۲۱۸) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شخص مبطون (پیٹ کی بیماری میں مبتلا) اور کسیر (جس کے اعضا۔ شکستہ ہوں) تیم کریں مجے خمسل نہیں کریں ہے۔

(۲۱۹) ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول الله فلاں شخص کو جیچک نگلی ہوئی تھی اور اس حالت میں وہ جنب ہو گیا تو لوگوں نے اس کو غسل کرا دیا اور وہ مرگیا ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے اس کی جان لے لی انہوں نے کسی سے پوچھ کیوں نہ لیااسے تیم کیوں نہیں کرا دیا ناوا قفیت کا علاج تو پوچھ لینا ہے۔

(۲۲۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کو چپچک نگلی ہوئی تھی اور اس میں وہ جنب ہوگیا۔آپ نے فرمایا اگر وہ خود سے جنب ہوا ہے تو غمسل کرے گا اور اسے احتلام ہوا ہے تو تیم کرے گا اور جنب شخص اگر ٹھنڈک کی وجہ سے اپن ذات کو خطرہ محوس کرے تو تیم کرلے۔

(۲۲۱) اور معاویہ بن مدیرہ نے آنجناب سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو سفر میں ہے اس کو پانی نہیں ملا تواس نے تیم کر کے بناز پڑھ لی مچرچلتے ہوئے الیے مقام پر بہنچا جہاں پانی ہے اور اس بناز کا ابھی وقت باتی ہے ۔ کیا وہ اپنی اس نے تیم کر کے بناز پڑھ لی مجرچلتے ہوئے الیے مقام پر بہنچا جہاں پانی ہے اور اس بناز کا ابھی وقت باتی ہے بڑھی ہوئی بناز اس تیم سے پڑھی ہوئی بناز کو کانی مجمجے یا وضو کرے اور دوبارہ بناز پڑھے ؛آپ نے فرمایا اس کی وہی تیم سے پڑھی ہوئی بناز پڑھے کہ پانی کارب بھی تو وہی ہے جو مٹی کارب ہے۔

(۲۲۲) اور ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاکت میں پڑگیا غسل کے لئے پانی موجود نہ تھا اور میں نے (مورت سے) مجامعت کرلی سان کا بیان ہے کہ بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محمل کے لئے حکم دیا اور ہم دونوں پانی کے ساتھ اس کے پردے میں ہو گئے اور میں نے بھی غسل کیا اور عورت نے بھی غسل کرلیا اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذرحمہارے لئے یہ پاک صاف می (بین اس پر تیم) دس سال کے لئے بھی کافی تھی۔ اور جب کوئی شخص حالت سفر میں جسب ہو جائے اور اس کے پاس اسماہی پانی ہو کہ جس سے وضو کرے تو وہ وضو نہیں کرے گا تیم کرے گا کین اگر وہ یہ جانبا ہے کہ وقت نماز فوت ہونے سے وہلے اس کو پانی مل جائے گا ( اور وہ غسل کر کے نماز پڑھ لے گا تو تیم مجی نہیں کرے گا)۔

(۲۲۳) اور عبدالرحمن بن ابی نجران نے حضرت ابو الحن امام موئی بن جعفر علیہ السلام سے سوال کیا تین افراد کے متعلق جو سفر میں ہیں ایک ان میں سے جنب ہے ایک مرگیا ہے اور ایک بے وضو ہے اور بناز کا وقت آگیا ہے اور ان کے پاس صرف اتنا ہی پانی ہے کہ جو صرف ایک کے لئے کافی ہو تو وہ لوگ کیا کریں آپ نے فرمایا جنب والا شخص غسل کرے گا در میت کو تیم کے ساتھ وفن کر دیا جائے گا اور جو بے وضو ہے وہ بھی تیم کرے گاس لئے کہ غسل جتابت فرض ہے اور میت سنت ہے اور بے وضو شخص کے لئے تیم جائز ہے۔

(۲۲۳) اور محمد بن حمران نہدی اور جمیل ابن دراج نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ قوم کا ایک اہام جماعت ہے وہ جنابت میں بسلاہ و گیا اور وہ سفر میں ہے اس کے پاس اسنا پانی نہیں جو اس کے غسل کے لئے کانی ہو کیا جماعت کو بناز پڑھا دے ۔آپ نے فرمایا نہیں بلکہ وہی امام جو جنب ہو گیا ہے وہ تنام کرے گا اور لوگوں کو بناز پڑھائے کہ اللہ تعالیٰ نے میٰ کو بھی اس طرح طاہر بنایا ہے جس طرح پانی کو طاہر بنایا ہے ۔۔

(۲۲۵) اور عبداللہ بن سنان نے حضرت اہام بعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق موال کیا کہ جمعے بہتا ہو گئ اور شحسنڈی دات ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگر خسل کیا تو تلف ہو جائے گا ؟ تو آپ نے فرہایا وہ تھم کر کے بناز پر ہے اور جب ٹھنڈک کا خطرہ نہ ہو تو خسل کرے اور اس بناز کو پھر ہے پڑھے (بشر طیکہ اس نے خود ہے لیت کو جنب کیا ہو) اور اگر کوئی شخص اس حال میں ہو کہ گلیل مٹی کے موااس کو کچہ نہیں مل سکتا تو اس پر تیم کرے گا اس لئے کہ جب اس کے پاس کوئی خشک کہوا اور کوئی بندا بھی نہیں جس کی گرد پروہ تیم کر کے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذر کو قبول کرنے واللہ ہو اور اگر کوئی شخص یوم جمعہ یا یوم عرفہ از دھام کے بیج میں ایسا پھنساہو کہ لوگوں کی گرت کی وجہ ہو وہ مسجد سے نگل نہ سکتا ہو تو پھر دوبارہ بناز پڑھے اور جب وہاں سے والیں ہو تو پھر دوبارہ بناز پڑھے ۔ اور جس شخص کے پاس پانی موجود تھا گروہ بھول گیا تھا اور تیم سے بناز پڑھ کی گراسے بناز کا وقت نگلنے ہے جہلے یاد آیا کہ پانی تو موجود ہے تو وہ دوبارہ وضو کر کے بناز پڑھے گا اور اگر کسی شخص کو مسجد کے اندر احتام ہو گیا تو وہ اس مسجد ہے اندر احتام ہو گیا تو وہ وہ وہ اس کے کہ اگر ان دونوں مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر احتام ہو گیا تو وہ اس سے کہ اگر ان دونوں مسجدوں میں سے کسی اس کے کہ اگر ان دونوں مسجدوں میں سے کسی اس کے کہ اگر ان دونوں مسجدوں میں سے کسی اس کے کہ اگر ان دونوں مسجدوں میں سے کسی اس کے کہ اگر ان دونوں مسجدوں میں سے کسی اس کے کہ اگر اس کے کہ دو اس

میں علیے گا بھی نہیں۔

# باب عسل جمعه اور آداب جمام اور طہارت وزینت کے احکامات

(۲۲۹) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرما يا كه جو شخص الله اور يوم آخر پرايمان ركماً ہے وہ حمام ميں بخيرازار ے داخل ند ہو گا۔ نیزآپ نے زیرآسمان بغیرازار دیمے نہانے کو منع فرمایا۔ نیز بغیرازار دیمے دریا سے اندر داخل ہونے کو مجی منع فرمایا اور کہا کہ پانی میں بھی اس کے اندر رہنے والے اور اس کے ساکنین ہیں ۔اور روز جمعہ کا خسل سردوں اور عور توں پر سغر و حعز دونوں میں داجب ہے لیکن پانی کی قلت کی وجہ ہے عور توں کو رخصت ہے (کریں یا نہ کریں) جو شخص سغر میں ہے اور اسے پنجشنبہ کو پانی مل گیا اور ڈر ہے کہ روز جمعہ پانی نہیں ملے گا تو کوئی ہرج نہیں اگر روز جمعہ کے لئے پنجشنب کو غسل کر لے پچراگر روز جمعہ پانی ملے تو غسل کرے اور اگر نہ طے تو پنجشنبہ کا غسل ہی اس کے لئے کانی ہے۔ (۲۲۷) چنانچه روایت کی گئی ہے۔ حس بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اور انہوں نے روایت کی ہے اپن والدہ اور احمد بن موی علیہ السلام سے ان دونوں کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت ابوالحن موی بن جعفرعلیہ السلام کے ساتھ صحرا میں تھے اور بغداد جانے کا ارادہ کر رہے تھے تو پنجشنب کے دن ہم سے فرمایا تم دونوں کل جمعہ کے دن کے لئے آج ہی ( پنجشنب کے دن) خسل کر او اس لئے کہ یانی کل کم رو جائے گا۔ان دونوں کا بیان ہے کہ پس ہم نے جمعہ کے لئے بنجشنب ی کے دن خسل کر لیا۔اور روز جمعہ کا غسل سنت واجب ہے اور طلوع فجرسے لے کر زوال کے قریب تک یہ غسل جائزے گر قریب به زوال افضل ہے اورجو شخص قبل زوال غسل کرنا بھول جائے یا کسی سبب سے چھوڑ دے تو بعد مصریا سنچرے دن غسل کرے اور جمعہ کی نیت ہے غسل اس طرح جائزہے جس طرح بناز جمعہ سے لئے روائلی کی نیت ہے جائز ہ اور اس میں خسل سے بہلے وضو ہو گا اور جمعہ کے فسل کرنے والا یہ کم اللّقم طَلَقِرْنِي وَ طَلِقِرْقَلْنِي وَالْق عَسَلِي وَأَجْرَعَكُ لِسَانِي مِحْبَةً مِنْكَ (اے اللہ مجے پاک كردے اور ميرے ول كو پاک كردے اور ميرے مسل كو صاف ستمرا کردے اور میری زبان پراپی محبت (مدح) جاری کر)

(۲۲۸) اور حفزت امام جعفر صاوق عليه السلام في فرمايا كه جو شخص فمسل جمعه كرے اور يه كه - "أشهدان لا إله الله و حَمَدُهُ لَا شُرِيكُ لَهُ وَأَنْ مُحَدِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمِّد وَالْ مُحَدِّد وَالْجَعْلَيْنِ مِنَ التَّوْابِينَ، وَحَمَدُهُ لَا شُرِيكُ لَهُ وَأَنْ مُحَدِّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللَّهُ مَا عَلَى مُحَمِّد وَالَّ مُحَدِّد وَالْمَالِي مِنَ التَّوْابِينَ، وَالْمَعَ مِن الْمُتَعَلِّمِينَ " (مين كوابي دينا ہوكہ نہيں ہے كوئي الله سوائے اس الله كه وه اكيلا ہے اس كاكوئي شركيك نهيں اور يه كم محمد الله بعدے اور اسك رسول ہيں الله تو درود بھي مُخد اور آل محد إلى الله عنوب الله عنوب الله على محمد عنوب الله عنوب الله عنوب الله الله عنوب الله الله عنوب الله الله عنوب الله عنوب الله عنوب الله عنوب الله الله عنوب الله عنوب الله عنوب الله عنوب الله الله عنوب الله الله عنوب الله الله عنوب الل

ورمیان کے گناہوں کا کفارہ۔ ہے۔

(۲۳۰) حمزت امام جعفرصادق عليه السلام نے مسل جمعہ سے سبب سے متعلق فرما یا کہ انصار اپنے مال مولیشیوں میں کام کیا کرتے تھے اور جب جمعہ کا دن ہو تا تو مسجد میں آتے اور لوگوں کو اٹکی بنلوں اور جسموں کی بُو سے اندیت ہوتی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کا حکم دیا اور اسطرح یہ ایک سنت جاریہ ہوگئ۔

(۲۳۱) اور روایت کی گئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مناز فریف کی کو مناز نافلہ سے پورا کیا اور فرض روز وں کی کمی کو مستحب روز وں سے بورا کیا اور وضو کی کمی کو روز جمعہ کے فسل سے پورا کیا۔

السّه الله المعلق المع

(۲۳۳) ایک مرتب محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ کیا امر المومنین علیہ السلام حمام میں قرابت قرآن ہے منع فرمایا کہ انسان برسنہ ہو اور قرابت قرآن کے منع فرمایا کہ انسان برسنہ ہو اور قرابت قرآن کرے اور اگر وہ ازار میں ہوئے ہوئے ہوئے من فرمی نہیں ۔

(۲۳۲) ایک مرتب علی بن یقطین نے حضرت امام موئ بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں حمام کے اندر قرارت

(قران) اور نکاح کرسکتا ہوں اآپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ۔

(۱۳۵) ایک مرتبہ حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قول خدا "قل للمومنین یغضوا من ابصار هم 

﴿ الله وَ الله و الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله و الله

(۲۳۹) حعزت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی مرد مسلم کی شرمگاہ پر نظر کر نا مکروہ ہے لیکن کسی غیر مسلم کی شرمگاہ پر نظر کر ناابیا ہی ہے جسے کسی گدھے کی شرمگاہ پر نظر کر نا۔

(۲۳۷) حعزت امرامومنین علیه السلام نے ارشاد فرمایا که حمام بھی کیا انچما گھر ہے جو جہم کو یاد دلاتا ہے اور میل کچیل کو دور کرتا ہے۔

(۲۳۸) نیزامیرالمومنین علیه انسلام نے فرمایا حمام خانہ بھی کتنی بری جگہ ہے جو پردہ کو چاک کر تا (انسان کو برسنہ کر تا) اور حیا کو دور کر تا ہے ۔۔

(۲۳۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حمام خانہ کتنی بری جگہ ہے کہ جو انسان کو برمنہ کرتا اور شرمگاہ کو کھول رہتا ہے اور میمام خانہ کتنی انچی جگہ ہے کہ جو جہنم کی گرمی کو یاد دلاتا ہے اور یہ آداب میں داخل ہے کہ کوئی شخص لینے لڑے کو ساتھ لیکر حمام نہ جائے کہ وہ اسکی شرمگاہ کو دیکھے۔

(۲۳۰) حضرت رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرما ياكه جو شخص الله ادريوم آخرت برايمان ركما بوه اپن زوجه كو حمام نهيس بهيجاً

(۲۳۱) اور امام علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپن مورت کی اطاحت کرے گا اللہ تعالیٰ اے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیگا تو آپ سے پو چھا گیا کہ وہ اطاحت کیا ہے ؟آپ نے فرمایا کہ عورت اس سے غم و شادی کے بھمع میں اور حمام میں جانے کی اور بار کیک لباس بینے کی استدعا کرے اور مرواہے منظور کرے۔

(۲۳۲) ابر بسیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ایک الیے شخص کے متعلق جس نے خسل یوم جمعہ کو بعول کر چھوڑا ہے جمعہ کو بعول کر چھوڑا ہے تو اسکی نماز پوری ہے ادر اگر اس عمد اُنچھوڑا ہے تو اسکی نماز پوری ہے ادر اگر اس عمد اُنچھوڑا ہے تو اسے جلہنے کہ اللہ سے طلب مغفرت کرے ادر اسکااعادہ نہ کرے ۔

(۲۲۳) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرما يا كه تم تمام ميں مسواك يد كرواس سے كردوں كى چربى پگھل جاتى ہے - ممام ميں كنگھى يذكرواس سے بال باريك اور كرزور بوجاتے ہيں اپنے سركو من سے يد دھوؤاس سے بجرہ بدشكل ہوجاتا ہے (اور ایک حدیث میں ہے کہ اس سے غیرت چلی جاتی ہے) بدن کو تھیکرے یا جھانوے سے نہ رگوواس سے برص کا مرض پیدا ہوتا ہے ۔ ازار سے چرہ نہ پو پخمواس سے چرے کی رونق چلی جاتی ہے اور روایت کی گئی ہے کہ مئی سے مراد معرکی مٹی اور تھیکرے اور جھانوے سے مراد شام کا تھیکرا اور جھانوہ ہے اور حمام میں مسواک کرنے سے دانتوں کا سرض پیدا ہوتا ہے اور حمام کے مستعمل پانی (غسالہ) سے طہارت کرنا جائز نہیں ہے۔

(۲۲۴) حصارت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بروز جمعہ تم میں سے ہر ایک اپنی زینت کرے فسل کرے خوش کرے ہو اور اس دن سکون و دقار کے ساتھ رہے اور جمعہ کیلئے آبادہ ہو اور اس دن سکون و دقار کے ساتھ رہے اور لینے رب کی احمی طرح عبادت کرے اور حسب استطاعت خرو خرات کرے اسلئے کہ اللہ تعالی (بروز جمعہ) زمین کی طرف ملتفت ہو تا ہے تاکہ نیکیوں میں اضافہ کرے ۔

(٢٣٥) حضرت امام ابوالحن مولى بن جعفر عليه السلام في فرمايا كه تم لوگ جمام مين نبار مند يد جاؤاور بحب تك كچه كما يد لو جمام مين وافل يد بو -

(۲۳۹) بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام حمام سے نکلے اپنا لباس پہنا اور عمامہ سرپرر کھا۔اسکا بیان ہے کہ مجرس نے گرمی ہو یا جاڑا حمام سے نکلتے وقت عمامہ نہیں چھوڑا۔

(۲۳۷) حضرت امام موئی بن جعفر علیہ انسلام نے فرمایا کہ جمام کس کس دن جانا چاہیے اس سے گوشت برحما ہے اور روزاند جمام گردے کی چربی کو بھلادیا ہے۔

(۲۲۸) اور حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام حمام کے اندر جسم پر طلاء (مائش یابیپ) کرایا کرتے تھے جب شرمگاہ کی حد آتی تو طلاء کرنے والے سے فرماتے تم ہٹ جاؤ بجروہ خود وہاں طلاء لگایا کرتے ۔ اور جو شخص خود طلاء کرتا ہے اس کیلئے کوئی حرج نہیں جو پوشش کو ہٹالے اس لئے کہ نورہ خود یوشش ہے۔

(۲۲۹) امک مرتب حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام حمام تشریف لائے تو حمام دالے نے کہا میں آپ کیلئے الگ انتظام کر دوں •آپ نے فرمایا نہیں مومن ملکے چھکے سامان والا ہوتا ہے۔

(۱۵۰) عبیدالند مرافقی ہے دوایت کی گئے ہے اسکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں شہر مدینہ میں ایک تمام کے اندر گیا تو جمام کا مہتم ایک بوڑھا کی بیان نے ہوائے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جمام کی مہتم ایک بوڑھا کی بیان تھا میں نے پوچھا اے شیخ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جمام ہے ۔ میں نے کہا کیا دہ اس میں آیا کرتے تھے ، انہوں نے کہا باں میں نے پوچھا پر دہ کیا کرتے تھے ، انہوں نے کہا جب دہ حمام میں داخل ہوتے تو پہلے لینے پیرد اور اسکے آس پاس طلاء کرتے بھراس پر ازار لبیٹ لینے پر محمج آواز ویتے اور میں آپ کے سارے جسم پر طلاء کیا کرتا ایک دن میں نے ان سے کہا دہ چیز جس کو آپ ناپند کریں گئے کہ میں اے دیکھوں آپ نے اے دیکھا ہے انہوں نے کہا ہر گزنہیں نورہ خو دیردہ ہوتا ہے۔

(۲۵۱) عبدالرحمٰن بن مسلم المعردف به سعدان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں تمام کے دسطی حجرہ میں تھا کہ حضرت ابوالحن مویٰ بن جعفرعلیہ السلام نورہ نگائے اور اس پرازار پہنے ہوئے داخل ہوئے اور بولے السلام علیکیم تو میں نے جواب سلام دیا اور اس حجرے میں داخل ہو گیا جس میں حوض تھا دہاں غسل کیا اور نکل آیا۔

اس حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ جو شخص حمام میں انار پہنے ہوئے ہو سلام کر سکتا ہے اور حن احادیث میں حمام کے اندر سلام کرنے کو منع کیا گیا ہے وہ اس شخص کیلئے ہے جو ازار دہنے ہوئے مذہو۔

(۲۵۲) ستان بن سرر نے لینے باپ ہے روایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ ایک مرتب میں اور میرے باپ اور میرے داوا اور میرے بھیا مدینے کے اندر ایک تمام میں گئے تو دہاں کوے اتار نے کے تجرب میں ایک صاحب ملے انہوں نے ہم لوگوں ہے بھیا تم لوگ کہاں کے ہو ،ہم لوگوں نے جواب دیا ہم لوگ اہل عراق ہیں انہوں نے پو چھا عراق میں کہاں کے اہم لوگوں نے کہا ہم لوگ کہاں کے وقد کے دہنے والو مرحبا خوش آمدید تم لوگ تو لاگئے ہو بیگانے نہیں ہو پھر کہا مگر تم لوگوں کو اذار پہنے کیا امر مانع ہے دسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مومن پی شرمگاہ پر نظر کرنا حرام ہے ۔اس پر میرے بھیا نے سوتی کوچ کا ایک تھان بھیجہ یا جبکے چار مکوٹ کے اور ہر ایک نے اور ہر ایک نے ایک نگوالے لیا اسکے بحد ہم لوگ تمام میں داخل ہوئے اور ابھی ہم لوگ گرم تجرب میں تھے کہ انہوں نے میرے دادا میں تھے کہ انہوں نے ہو تھا دہ کون جو بھے سے میں تھے کہ انہوں نے ہو تھا دہ کون جو بھی سے نہو اب دیا میں نے دو اس میں نے دو تھا دہ کون جو بھی سے دو اس میں نے دو اس میں نے انکی صحبت کو درک کیا ( سمجھ کیا ) ہے جو بھی سے اور آپ سے بہتر تھے انہوں نے ہو تھا دہ کون جو بھی سے دو اس میں نے دو اس میں نے دو تھا دہ کیا ابن ابی طالب کی صحبت میں دہا وہ خضاب نہیں نگاتے تھے یہ س کر افعوں نے سرجھکا لیا در درمایا تم نے بھی کہا اور ان ابی طالب کی صحبت میں دیا وہ خضاب نگاتی تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ درمایا تم نے بھی خضاب نگایا ہے اور دہ علی علیہ السلام سے بہتر تھے اور آگر اسے ترک کرو تو تمہارے لئے علی علیہ السلام سے بہتر تھے اور آگر اسے ترک کرو تو تمہارے لئے علی علیہ السلام سے مہتر تھے اور آگر اسے ترک کرو تو تمہارے لئے علی علیہ السلام سے مہتر تھے اور آگر اسے ترک کرو تو تمہارے لئے علی علیہ السلام سے بہتر تھے اور آگر اسے ترک کرو تو تمہارے لئے علی علیہ السلام می بہتر تھے اور آگر اسے ترک کرو تو تمہارے لئے علی علیہ السلام می بہتر تھے اور آگر ہی خواص

رادی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ تمام سے نظے اور کپرے انارنے کے تجرب میں آئے تو ان صاحب کے متعلق دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ علی ابن ابی الحسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے فرزند محمد بن علی تھے اس مقد میں ہے کہ امام کیلئے یہ روا ہے کہ وہ لینے اس فرزند کے ساتھ تمام میں جائیں جو امام ہو غیرامام نہ ہواس لئے کہ امام صغر سنی اور کمر سنی دونوں میں معصوم ہو تا ہے اسکی نظر کمی کی شرمگاہ پر نہیں پڑے گی خواہ تمام ہو یا غیر تمام۔

- (۲۵۳) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه ران كاشمار شرمگاه ميں نہيں ہے۔
- (۲۵۴) حفرت امرالمومنین علیه السلام نے فرمایا که نوره پاک وصاف کرنے والی چیزے۔
- (۲۵۵) حضرت ابو الحن مویل بن جعفر علیه السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے جسم کو بالوں سے صاف کرایا کرویہ امر

حسن ہے۔

(۲۵۹) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كه جو شخص نوره لگانا چائ تواہے تموزا سائے اور اپن ناك كے كنارے پر ركھے اور كم "الكھم ارْحَمْ سَلَيْمَانَ مِن دَاوَّرْعَلَيْهِا السّلاَم كَمَا أُورْنَا بِالنّورَهِ" (اے الله حضرت سليمان بن داؤد عليه السلام پر اپن رحمت نازل كر جسيا كه انہوں نے ہم لوگوں كو نوره كا عكم ديا) تو انشاء الله تعالى نوره اے نہيں جلائے گا۔

(۲۵۷) روایت کی گئ ہے کہ جو شخص نورہ نگا کر بیٹے ڈر ہے کہ فتن کامرض نہ ہوجائے۔

(۲۵۸) حضرت امرامومنین علیه السلام نے فرمایا که میں مومن کیلئے یہ پہند کرتا ہوں که دہ ہر پندرہ دن پر نورہ لگائے ۔

(۲۵۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر پندرہ دن پر نورہ لگانا سنت ہے ادر اگر بیس دن گزر جائیں تو قرض لے لو النہ تعالیٰ اسکا ذمہ دار ہے (بینی اگر تنگدستی کی وجہ سے نورہ خریدنے کی سکت نے ہو) -

(۲۹۰) رسول الند صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایاجو مردالله اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے وہ چالیس دن سے زیادہ اسے پیرد کا بال صاف کرنا نہیں چھوڑے گا اور جو عورت الله اور یوم آخرت پرایمان رکھتی ہے وہ بیس دن سے زیادہ اسے نہیں چھوڑے گی ۔

(۲۷۱) رسول الند صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے مردادرعورت لینے پیٹ (پیرد) کے بال مونڈے -

(۲۹۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حمام کے اندر اپنے دونوں بنل میں نورہ کا طلاء کرتے اور فرماتے کہ بغلوں کے بال اکھرنے سے کاندھے کمزور اور ڈھیلے پڑجاتے ہیں اور نگاہ کمزور ہوجاتی ہے۔

(۲۷۳) اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکامونڈ نا بال اکھاڑنے سے بہترہے اور اس پر نورہ لگانا بال مونڈنے سے بہترہے

(۲۹۳) حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بینل کے بال اکھاڑنے سے بدابر دور ہوجاتی ہے اور یہ پاک و صفائی ہے اور سنت سے طیب علیہ وآلہ وسلم نے اسکاحکم دیا ہے ۔

(٢٦٥) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرماياكه تم س سے كوئى شخص لين بغلوں كى بال مد برحائے اسلنے كه شيطان اس سي اين كمينگاه (رہنے كى جگه بناتا) اور اس سي چمپار بهتا ہے -

جو شخص حالت جنب میں ہے اسکا نورو لگانے میں کوئی حرج نہیں یہ تو اور زیادہ صفائی کرتا ہے ۔

(۲۷۹) امام جعفرصادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ حضرت امرالمومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو چاہیئے کہ وہ پہار شنبہ کو نورہ نگانے کے برمیز کرے اسلے کہ یہ دن پوراکا پورائس ہے باتی تمام دنوں میں نورہ نگانا جائز ہے۔

(۲۲۷) اور روایت کی گئ ہے کہ روز جمعہ (نورہ نگانا) برص کامرض پیدا کر تا ہے۔

(۲۹۸) ریان بن صلت نے ایک شخص سے روایت کی ہے جس نے ان سے بیان کیا اور اس نے حضرت ابوالحن علیہ

السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو تخص بروز جمعہ نورہ لگائے اور مرض برمی میں جنگا ہو تو اپنے سوا کسی ک ملامت نہ کرے ۔

اور کوئی حرج نہیں اگر آدمی حمام کے اندر ستو، آئے اور بھوی، چوکر سے لینے جسم کو ملے اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر آئے میں تبیل ملا ہوا ہو اس میں اس جیز کا اس میں تبیل ملا ہوا ہو اس میں اس جیز کا شمار اس میں اس جیز کا شمار ہے جبکے اندر مال تلف ہو اور بدن کیلئے معز ہو۔

(۲۹۹) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص طلاء کرے اور مہندی کا خضاب لگائے الله تعالی اسکو دوسری مرتب طلاء کرنے تک تین چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔عبدام سے ، برص سے ، اور بالخورہ کی بیماری سے ۔

(۲۷۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نورہ کے بعد مہندی نگانا جذام اور برص سے کھوٹا رکھتا ہے۔ (۲۷۱) اور روایت کی گئ ہے کہ جو شخص طلاء کرے مہندی سے لینے جسم کو (بطور ابٹن) سرسے لیکر پاؤں تک ملے تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر کر دور کرویتا ہے۔

(۲۷۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ مهندی کا خضاب نگاؤاس سے آنکھیں روشن ہوتی ہیں ، بال الگتے ہیں اور المجی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور زوجہ سکون پاتی ہے۔

(۲۷۳) حفرت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه مهندى بديو دور كرديتى به چېرك كى آب برحاتى ب خوشبو احمى بوجاتى ب جوشبو احمى بوجاتى ب جيد حسين پيدا بوتا ب –

ادر کوئی حرج نہیں اگر آدی حمام میں زمفران سے نبی ہوئی خوشبو کو لیے اور ہاتھ کے پھٹنے کے علاج کیلئے اس کو ہاتھ پر لیے اور اسکی مدادمت (ہمیشر ) متحب نہیں ہے ۔اور نہ یہ کہ اسکانشان دیکھا جائے ۔

(۲۲۳) حفرت امرالومنین علیه السلام نے فرمایا مهندی محد صلی الله علیه وآله وسلم کابدیه ب اوریه سنت ب -

(۲۷۵) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه كسى رنگ كا خضاب موكونى مرج نہيں ہے ۔

(۲۷۹) ایک مرتبہ حسن بن جم حضرت الی الحس موئی بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سیاہ رنگ کا خضاب لگائے ہوئے تھا۔ تو آپ نے فرمایا خضاب لگائے میں بھی ٹواب ہے اور خضاب لگائے اور خود کو زیب و زینت کے ساتھ رکھنا یہ ان چیزوں میں ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ عور توں کی عفت میں اضافہ کر تا ہے اور شوہروں کے زیب وزینت کے چھوڑ دینے ہے عور توں نے اپن عفت بھی چھوڑ دی ہے۔ رادی نے عرض کیا کہ جمیں خربوئی ہے کہ مهندی سے بڑھا ہے میں اضافہ ہوتا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ بڑھا ہے کو کون می چیز زیادہ کرے گی بڑھا ہا تو خو وہر روز بڑھا کر تا ہے۔ سے بڑھا ہے مسلم نے امام محمد باتر علیہ السلام سے خضاب کے مسلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خضاب لگایا کرتے تھے اور جم لوگوں کے ہاں یہ ان کے بال ہیں۔

(۲۷۸) روایت کی گئی ہے آنجناب علیہ السلام کے مراور داڑھی میں سترہ (۱۷) سفید بال تھے۔

(۲۷۹) اور نبی صلی الله علیه وآله وسلم اور حفرت امام حسین ابن علی علیه السلام اور امام محمد باقر علیه السلام دسمه (برگ تیل) سے خضاب لگایا کرتے تھے۔

(۲۸۰) اور حصرت امام زین العابدین علیه السلام مهندی اور دسمه سے خضاب نگایا کرتے تھے ۔

(۲۸۱) عضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ازشاد فرمایا کہ سیاہ رنگ کے خضاب سے عورتوں کیلئے انس کا سبب اور وشمنوں کیلئے خوف کا سبب ہوتا ہے۔

(۲۸۲) اور ایام علیہ السلام نے قول خدا" و اعد و الضم ما استصلاتم من قدہ " (اے مسلمانو تم کفار کے مقابلہ کیلئے بہاں تک کہ تم ہے ہوئے سامان فراہم کرو) (سورہ انغال آیت غیر ۴۰) کی تغسیر میں ارشاد فرما یا اور ان سامانوں میں سیاہ رنگ کا خضاب بھی ہے ۔ اور ایک مرتبہ ایک شخص رسول اند صلی اند علیہ دآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسکی داڑھی ذرد رنگ کی تعمی ہوئے فرما یا ہے کتنا امجمار نگ ہے اور اسکے کچھ دنوں بعد حاضر ہوا تو اسکی داڑھی مہندی ہے رنگ ہوئی تھی ۔ یہ دیکھ کر آنحضرت متبسم ہوئے اور فرما یا ہے رنگ اس ہے بھی امجما ہے ۔ اسکے کچھ دنوں بعد بھر حاضر ہوا تو اسکی داڑھی پرسیاہ رنگ کا خضاب تھا یہ دیکھ کر آن ہوئے اور فرما یا ہے رنگ اس ہے بھی امجما ہے ادر اس ہے بھی امجما ہے ادر اس سے بھی امجما ہے ادر اس سے بھی امجما ہے اور اس سے بھی امجما ہے در کو بالکل معطل کرے (اور راحت کیلئے یہ مناسب نہیں کہ خود کو بالکل معطل کرے (اور راحت کیلئے یہ مناسب نہیں کہ خود کو بالکل معطل کرے (اور نہند چوڑ دے) خواہ ایک طوق ہی کیوں نہ ہو وہ گھ میں پڑارہے اور اس کیلئے یہ بھی مناسب نہیں وہ خضاب سے بالکل ایک مورت کیلئے یہ بھی مناسب نہیں وہ خضاب سے بالکل باتھ انجما نے خواہ ذرا مہندی کیوں نہ نگالیا کرے اگر چہ عورت میں دسیدہ بی کیوں نہ ہو۔

(۲۸۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ناخونوں پر نورہ لگ جاتا ہے تو اسکا رنگ بدل جاتا ہے اور الیسامعلوم ہوتا ہے جسے کسی مردہ کے ناخن ہیں لہذا اسکے رنگئے میں کوئی حرج نہیں ۔اور ائمہ علہیم السلام نے بھی وسہ سے خضاب لگایا ہے ۔زرد رنگ کا خضاب " خضاب ایمان " ہے اور سیاہ رنگ کا خضاب اسلام " ہے اور سیاہ رنگ کا خضاب اسلام وایمان اور نور " ہے ۔

(۲۸۵) رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی خضاب کیلئے ایک درہم مرف کرنا افضل ہے اسکے ماسوا دیگر چیزوں پر راہ خدا میں ایک ہزار درہم مرف کرنے ہے اس میں چودہ خوبیاں ہیں ۔ دونوں کانوں کی بو دور کرتا ہے ، نظر کو ردشن کرتا ہے ، ناک کو کمکین رکھتا ہے خوشبو کو اتح پی کرتا ہے ، مسوڑوں کو معنبوط کرتا ہے ، ضعف کو دور کرتا ہے ، وسوسہ شیطانی کو کم کرتا ہے ، اس سے ملائیکہ خوش ہوتے ہیں اور موسن اس سے خوشخبری پاتا ہے ۔ کافر اس سے رنجیدہ ہوتا ہے اور زینت طیب ہے ، منکر نگر اس سے (کچہ پو چھنے میں) حیا کرتے ہیں اور دہ اس کیلئے قرمیں براہت کا ذریعہ ہے ۔ ہوادر زینت طیب ہے ، منکر نگر اس سے (کچہ پو چھنے میں) حیا کرتے ہیں اور دہ اس کیلئے قرمیں براہت کا ذریعہ ہے ۔ درمیان جو کھڑت ایام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نورہ دیگانے کے بعد دوسری مرتبہ نورہ دگانے کے درمیان جو

جمعہ آیا ہے میں اس میں اسرا پھریا ہوں۔

(۲۸۷) رسول الند صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما یا تم اسرًا چمرواس سے حمارے حن وجمال میں اضافہ ہوگا۔

(۲۸۸) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ج اور عمرے کے علاوہ ایام میں سربراسترا پھیرنا تمہارے وشمنوں کیلئے مثلہ ہے اور تمہارے لئے حسن وجمال کا سبب ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صدیث کا منہوم اس وقت واضح ہوا بحب آپ نے خوارج کی نشانیاں بہائیں اور فرمایا یہ لوگ دین سے اسطرح لکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے لکلنا ہے اور انکی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ سر منڈاتے ہونگے اور تسل لگانا چھوڑ دینگے۔

(۲۸۹) حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک میں سے بالوں کا صاف کرنا پہرے کو حسین کرور آ ہے۔

(۲۹۰) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كا ارشاد ب كه مرجمعه كو خطى سے سركا دھونا برص اور جنون سے محفوظ ركھا

(٢٩١) نيزآپ عليه السلام في فرماياك فطي سے سركا وسورا فقر دوركر تا اور رزق ميں اضافه كرتا ہے -

(۲۹۲) اور دوسری حدیث میں ہے کہ خطمی ہے سر کا دھو ناایک طرح کا افسوں اور منتر ہے (جنون اور بیمایوں کیلئے)

(۲۹۳) حضرت اسر المومنين عليه السلام نے فرمايا كه خطى سے سركا دمونا ميل كو دوركر تا اور تنكے وغيره صاف كر رہتا ہے -

(۲۹۳) ایک مرتب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کچه تمگین موئے تو حضرت جبرئیل نے ان سے کہا کہ آپ بیری کی پی

سے اپناسر دھوئیں اور وہ بیری کی تی سدرہ المنہی کی تھی۔

(۲۹۵) حعزت ابوالحن موی بن جعفر علیه السلام نے فرمایا که بیری کی بتی سے سردھونے سے روزی بہت حاصل ہوتی ہے .

(۲۹۲) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كہ تم لوگ لين سروں كو بيرى كى پتى سے دھويا كرواسلنے كه اسكو بر ملك مقرب اور بر نبى مرسل نے مقدس و پاكيزہ مجما ہے ۔ اور جو شخص لين سركو بيرى كى پتى سے دھوئے گا اللہ تعالىٰ سر (۵۰) ونوں تك وسوسہ شيطانى اس سے دور ركھ گا۔ اور اللہ جس سے دسوسہ شيطان كو ستر دن دور ركھے گا بحر وہ اللہ كى نافر مانى نہيں كرے گا اور جو اللہ كى نافر مانى نہيں كرے گا وہ جنت ميں داخل ہوگا۔ اور جو شخص حمام سے لكل كر لين پاؤں دھوئے تو كوئى حرج نہيں اور اگر نہ دھوئے تو جمى كوئى حرج نہيں۔

(۲۹۷) ایک مرتبہ حضرت حن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام عمام ہے نگے تو ایک تض نے ان سے کہا آپ کا عمام کرنا پاک و پاکیزہ کرنا پاک و پاکیزہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے بیو قوف تو بہاں بیٹھا ہوا کیا کردہا ہے اس نے کہا اچھا آپ کا حمام پاک و پاکیزہ ہے آپ نے فرمایا کہ اگر حمام پاک و پاکیزہ ہے تو اس سے بدن کو کیا راحت طے گا۔ اس نے کہا اچھا آپ کا حیم پاک

وپا کمزہ ہے۔ آپ نے فرمایا وائے ہو جھے پر کیا جھے نہیں معلوم کہ حمیم بہبنے کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا پر کیا کہوں ،آپ نے فرمایا یہ کہو کہ آپ کا جو طاہر ہے پاک وپا کمزہ رہے اور آپ کا جو پاک دہا کیزہ ہے وہ طاہر رہے۔

(۲۹۸) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرمايا كه جب تم حمام سے نكلو اور تمهارا بمائى تم سے كے كه تمهارا حمام ياك ويا كيزور ب تو تم اس سے كبوالله تمهارے ول كوخوش ركھ ۔

(۳۰۰) حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں جسمانی عمارت کو مہدم کردیتی ہے بلکہ کبھی کبھی انسان کی جان لے لیتی ہیں۔ خشک گوشت کا کھانا، شکم سیری پر حمام جانا اور بوڑھی عورت سے نکاح کرنا۔ اورا کیس روایت میں ہے کہ شکم سیری پر جماع کرنا۔

# ناخن **کاکان**نا، مو پخصیں تراشنااور کنگھی کر ما

(۳۰۱) ہشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ناخن کا اننا حذام وجنون و برص اور اندھے پن سے محفوظ رکھتا ہے اور اگر اسکے کا شنے کی ضرورت بھی نہ ہو تو ذراسااسکو گھس لے۔ (۳۰۲) اور دوسری حدیث میں ہے کہ اگر اسے کاشنے کی ضرورت بھی نہ ہو تو اس پر حجری یا قینی بھیرے۔

(٣٠٣) اور عبد الرحيم قصير في حضرت الم محمد باقرعليه السلام ب روايت كى به كه آپ في فرما ياجو شخص لها ناخن اور اين مو في مهر بحمد كو تراشح و قت يه كه كاكربسم الله و بالله و على سُنسة محمد و آل محمد صلوات الله عليم تواس ميں بحد و تراشد بھى كرے كاللہ لئے بنده آزاد كرنے كاثواب لكھ كاوروه سوائے مرض الموت كاور كى مرض ميں بسكاند ہوگا۔

(۳۰۴) اور ایک دوسری صدیث میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشے تو اپنے بائیں ہاتھ کی جمنگلیا سے شروع اور دلہنے ہاتھ کی جمنگلیا پر ختم کرے۔

(٣٠٥) حفزت المام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه مو چمون كاتراشا ايك جمعه به دوسر بمعد تك كيليّ عذام ب المان و حفاظت بـ ـ

(٣٠٦) ایک مرتبہ حسین بن ابی العلاء نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ جو شخص ہر جمعہ کو اپنی مو نجھ تراشے اور ناخن کائے تو کیا تواب ملے گا ؟آپ نے فرمایاوہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک مسلسل پاک وطاہر رہے گا۔ (٣٠٤) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرماياتم مين الحولي بهي ابن مو جمي طويل مذكر اسليح كه شيطان اس مين اين كمينگاه بناليتا به اوراس مين جميار به آب س

(٣٠٨) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرما يا كه جوشخص جمعه كو لينے ناخن تراشے گا سكى انگلياں پر آگند و نہيں ہو گئی۔

(۳۰۹) نیز حفزت امام جعفر صادق علیه السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بروز پنجشبہ لینے سارے ناخن تراشے اور ایک جمعہ کیلئے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس سے فقر دور کردیگا۔

(۳۳) ایک مرتبہ مبداللہ بن ابی بعفور نے حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا میں آپ پر قربان کہا جاتا ہے کہ طلوع فجر سے لیکر طلوع آفتاب کے درمیان تعقیبات کے مانند طلب رزق کیلئے ادر کوئی شے نہیں ہے ۔ آپ نے فرما یا یہ درست ہے گر میں تم کو اس سے بہترا کیک چیز بتاؤں دہ جمعہ کے دن مو نجھ تراشاادر ناخن کا لنا ہے ۔ ادر پنجشبہ کے دن ناخن کا شنے سے آشوب چٹم دور ہو تا ہے ۔

(۳۱۱) حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرما يا كه جو شخص ہر پنجشبه كولينے ناخن تراثے گااسكے بچے تمجى آ شوب چشم ميں مبلًا نه ہو نگے۔

(۳۱۲) رسول الند صلی الند علیه وآله وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جو شخص شنبہ (سنیچر) اور پنجشبہ کو اپن مو پچھ تراشے گا وہ دا نت اور آنکھ کے دردے محفوظ رہے گا۔

(۳۳۳) اکی مرتبہ موئی بن بکرنے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کیا کہ ہمارے اصحاب یہ کہتے ہیں کہ مو نجھ اور ناخن جمعہ کے دن تراشے جاتے ہیں تو آپ نے فرما یا سبحان الله تم اگر چاہو تو انہیں جمعہ کو تراشو اور چاہو تو تمام دنوں میں کسی دن بھی۔

کسی دن مجی۔ (۳۱۳) صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب یہ بڑھ جائیں تو تراش لو۔ - - ایس

(٣١٥) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مردول كيلية فرماياكه تم لوگ لين ناخن تراش ليا كرواور مورتول كيلية فرمايا تم سب لين ناخنول كا كچه حصد چوژوياكرويه تهمارك في باحث زينت بين -

(٣٨) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه آدى جب اپنے ناخن اور بال تراشے تو اسے وفن كردے يه سنت ہے

(ric) اور ایک روایت میں ہے کہ بال اور ناخن اور خون کو دفن کر ناسنت میں شامل ہے۔

(۳۱۸) حضرت ابوالحن امام رضاعلیہ السلام ہے قول نعدا "خذ قانینتکم عند کل مسجد" (ہر نماز کے وقت اپی زینت کیا کرو) (سورہ اعراف آیت نمبراس) کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے ہر نماز کے وقت کنگھی کرنامراد ہے۔
(۳۱۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سرمیں کنگھی کرنے ہے وہا، دور ہوتی ہے اور داڑھی میں کنگھی کرنے

ے ڈاڑ حیں (وانتوں کی جڑیں) معنبوط ہوتی ہیں۔

(۳۲۰) حضرت ابو الحن امام موئ بن جعفر عليه السلام نے فرما يا كه جب تم اپن داڑھى اور سر كو كنگھى كر د تو كنگھى كو لپنے سينے پر پھر ليا كرويد دل كے بوجھ اور مستى كو دور كرويا ہے۔

(۳۲۱) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرما ياجو شخص اپن داؤه پرستر (٠٠) مرتبه كنگهى كرے اسے ايك مرتبه شمار كرے تو چاليس دن تك شيطان اسكے قريب شاقے گا۔اور ہاتمى كى ہڈيوں كى كنگمى وسرمہ دانى اور تيل ركھنے كى بوتل ميں كوئى حجرج نہيں ہے۔

(۳۲۲) اور حضرت موسیٰ بن جعفرعلیہ السلام نے ارشاد فرما یا کہ ہاتھی کی ہڈی کی گنگھی استعمال کر داس سے دباء دور ہوتی ہے ۔

(۳۲۳) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه كنگمى كاستعمال سے جو و باء دور ہوتى ہے وہ بخار ہے ساور
احمد بن ابى عبدالله برتى كى روايت ميں ہے كه يه (كنگمى) و ناء دور كرديتى ہے يين سستى اور كرورى بتنا نچه (و ناء ك نفظ كا
استعمال محى) الله تعالىٰ كے اس قول ميں ہے "كو لا تنيافى ذكرى " (يعنى تم دونوں ميرے ذكر ميں سستى اور كرورى يذكر نا)
(سورہ للا آيت بنر ۲۳)

(۳۲۳) حضرت ابو الحن مولی بن جعفرعلیہ السلام نے ارشاد فرمایاتین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان سے واقف ہوگا اسے ہر گزیہ مچھوڑے گا بالوں کا تراشنا، کیڑے کو سمٹے رہنا،اور کنیزوں سے نکاح کرنا۔

(۳۲۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی صحابی سے کہا کہ اپنے بالوں کو بالکل جڑسے کاثو اس سے میل کمیل تعب وتکلیف اور گندگی دور ہوجائیگی، گرون موٹی ہوگی، آنکھوں میں روشنی تیز ہوگی، بدن کو راحت بہنچ گی۔

(۳۲۷) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرما يا كه جو شخص بال ركھ تو وہ اسكى الحمي طرح پر داخت كرے ورند اس كاث دے ۔

(mrs) اورامام عليه السلام نے فرما يا كه بہترين بال الله كى طرف سے اكي خلعت ب اسكا اكرام (عرف ) كروب

(۳۲۸) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرما يا كه جو شخص بال ركھ اور اس ميں مانگ نه فكالے تو الله تعالى جهم كى آرى سے اس ميں مانگ فكال ديگا۔

اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك بال يليغ (كانوں كى لوتك) ہوتے تھے اتنے نہ تھے كہ مانگ ثكالى جائے ۔

(٣٢٩) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يامو چھيں تراشو اور داڑھی چھوڑواور يہوديوں كے مشابهه مذ بنو ۔

(٣٣٠) الك مرتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الك شخص كو ديكها كه اسكى دارْ مى طويل تمى توآپ في فرمايا اس

شخص کو کیا ہو گیا ہے کاش اپنی داڑھی کی تو اصلاح کر لیتا۔جب یہ خبراس شخص کو پہنچی تو اس نے اپنی داڑھی در میا یہ انداز ک

کرلی مچرنبی صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دیکھااور فرمایا ہاں تم لوگ ایسا ہی کرو۔ (۳۳۱) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا مجوی لوگ داڑھی منڈاتے اور سوپھیس بڑھاتے ہیں اور ہم لوگ سوپھیس تراشتے اور داڑھی بڑھاتے ہیں اور یہی فطرت ہے۔

(۳۳۲) حعزت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی اگر ایک مشت سے زائد ہے تو وہ جہنم میں جائے گی۔ (۳۳۳) محمد بن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ نائی آپ کی داڑھی درست کر رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو گولائی میں کرو۔

(۳۳۳) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا اپن داؤهی مشمی پس پکروادر جتن فاضل ہو اے تراش دو۔ (۳۳۵) رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا که برها پاسرے سلمنے سے شروع ہو ناخوش بختی کی علامت ہے اور دونوں رضاروں سے شروع ہونا سخاوت کی علامت ہے اور چوٹی کے بالوں سے شجاعت کی علامت ہے اور سرکے پیچے سے نخوست ہے۔

(۳۳۷) حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سب سے پہلے حمزت ابراہیم علیہ السلام پر بڑھا ہے کے آثار منایاں ہوئے تو انہوں نے اپنی ریش مبارک کورورا کیا تو اس میں سفید بالوں کی ایک لٹ نظر آئی آپ نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے ؟ انہوں نے کہا یہ وقار ہے ۔ حمزت ابراہیم نے کہا (یہ وقار ہے تو) پروردگار میرے وقار کو اور زیادہ کر۔
(۳۳۷) نیزامام علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے وین اسلام میں رہتے ہوئے بال سفید ہوگئے اس کیلئے قیامت کے دن ایک نورہوگا۔

(٣٣٨) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرما ياكه سفيد بال الك نور باس كو دور شكرو-

(٣٣٩) اور حعزت على عليه السلام سفيد بالوں كے كلف ميں كوئى حرج نہيں تحجية تھے بلكه اس كے ا كھاڑنے كو مكروہ جانتے تھے سرحتانچہ سفيد بالوں كو ا كھاڑنے كى ممانعت كراہت كيلئے ہے حرام كيلئے نہيں ہے۔

(۳۲۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سرے سفید بالوں کو کافنے یا اسکو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں گر میرے نزد میک اسکاکا فنا اسکے اکھاڑنے سے زیادہ پہندیدہ ہے۔

ائمہ طاہرین کی احادیث کسی ایک حالت کے متعلق مخلف نہیں ہوتیں اسلئے کہ یہ سب کی سب من منداللہ ہیں بلکہ یہ مخلف احوال کیلئے مخلف ہوجاتی ہیں۔

(۳۳۱) حصرت الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه چار باتي انبياء كى سنت بين خوشبونگانا، استرے سے بال صاف كرنا، جسم كو نورے سے مونڈنا، اكثر كردن جمكائے ركھنا۔

(٣٣٢) اور المام عليه السلام نے فرمايا تم لوگ سه شنب (منگل) كو لين ناخن كاثو ، جهار شنب (بده) كو حمام كرو ، پخشبه

کو حسب عاجت حجامت کرواور جمعه کو بہترین قسم کی خوشبورگاؤ۔

# باب عسل میت

(۳۲۳) حضرت امام محمد باقرعليه السلام في فرماياتم لوگ ليخ مرف والوں كو لا إله إلا الله كى تلقين كرتے ہو موت ك وقت اور بم لوگ ليخ مرف والوں كو موت كے وقت محمد رسول الله كى بھى تلقين كرتے ہيں -

(۳۳۵) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے سرنے والوں کو لا المه الا الله کی تلقین کیا کر واسلنے کہ جس شخص کاآخری کلام لا المه الا الله ہوگاوہ جنت میں داخل ہوگا۔

(۳۳۷) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت مومن کی زبان بند ہوجاتی ہے (بارگاہ البی میں عاضری کے خوف ہے) -

آنت العفق الفقق (اے وہ جو تھوڑے (احجے عمل) کو قبول کرتا ہے اور زیادہ (بڑے گناہ) کو معان کر دیتا ہے۔ بھے تبول کر میرا تھوڑا (عمل) اور میرے زیادہ (بڑے گناہ) کو معاف کر بیٹنگ تو معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے) اس نے یہ بھی کہہ دیا تو آپ نے پو تھا تم کیا دیکھتے ہوہ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ دو کالے شخص میرے پاس آئے ہیں آپ نے فر ہایا ان کلمات کو دوبارہ کہواس نے دوبارہ کہا تو پو تھا اب کیا دیکھتے ہو اس نے کہا اب دیکھتا ہوں کہ دہ دونوں کالے بھے سے دور ہٹ گئا اور دو گورے اشخاص میرے پاس آئے اور دونوں کا لے مہاں سے نکل گئے اب میں ان دونوں کو نہیں دیکھتا اور اب دونوں گورے اشخاص میرے پاس آئے اور دونوں کا لے مہاں سے نکل گئے اب میں ان دونوں کو نہیں دیکھتا اور اب دونوں گورے اشخاص میرے قریب آئے ہیں اور اب میری دوح قبض کر رہے ہیں پس ای وقت دہ شخص مرگیا ۔

دونوں گورے اشخاص میرے قریب آئے ہیں اور اب میری دوح قبض کر رہے ہیں پس ای وقت دہ شخص مرگیا ۔

دونوں گورے اشخاص میرے قریب آئے ہیں اور اب میری دوح قبض کر رہے ہیں پس ای وقت دہ شخص مرگیا ۔

تکودں کو قبلہ کی طرف کر دے۔

(۳۲۹) حضرت امیرالمومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اولاد عبدالمطلب میں ہے ایک شخص کے پاس گئے وہ جائٹن کے عالم میں تھے اور قبلہ رُونہیں تھے توآپ نے فرمایا انہیں قبلہ رُوکرو اور جب ایسا کرو گئے تو ملائیکا<sup>ان کے پاس ا</sup>ئیں گے اور الله تعالیٰ اکلی طرف متوجہ ہوگا چانچہ وہ قبلہ رُورہ ہماں تک کہ انکی روح قبض ہوگئ ۔ (۳۵۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ابلیس لینے شیاطین میں ہے کسی ایک کو وہاں مقرر کر دیتا ہے اور وہ آکر اے کفر کا حکم دیتا ہے اور اسکے دین کی طرف سے اسکے دل میں شک ڈال دیتا ہے مہاں تک کہ ای حالت میں اسکی روح لکل جاتی ہے لہذا جب تم لینے مرنے والوں کے پاس موجو دہو تو انہیں لا الله اللہ الله اللہ اللہ الله کی شہادت کی تلقین کرتے دروعہاں تک کہ انہیں موت آجائے۔

(۳۵۱) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے لیخ آخری خطبہ میں ارشاد فرہا یا جو شخص لیخ مرنے ہے ایک سال پہلے تو بہ کرلے تو اللہ اسکی توبہ قبول کریگا مجر فرہا یا مگر ایک سال توبہت ہوتا ہے اگر کوئی لیخ مرنے ہے ایک مہدنہ پہلے تو بہ کرلے تو اللہ اسکی توبہ قبول کریگا اور ایک مہدنہ بھی بہت ہے اگر کوئی شخص لیخ مرنے ہے ایک جمعہ پہلے تو بہ کرلے تو اللہ اسکی توبہ قبول قبول کریگا مجر فرہا یا اور جمعہ بھی بہت زیادہ ہے اگر کوئی شخص لیخ مرنے ہے ایک دن پہلے توبہ کرلے تو اللہ اسکی توبہ قبول کریگا اور ایک دن بھی بہت ہے اگر کوئی شخص لیخ مرنے ہے ایک ساحت پہلے توبہ کرلے تو اللہ اسکی توبہ قبول کرے گا اور ایک ساحت بھی بہت ہے اگر کوئی شخص اس وقت بھی توبہ کرلے کہ جب اسکی روح کھنچ کر مہاں تک پہنچ جائے یہ کہر آپ ایک ساحت بھی بہت ہے اگر کوئی شخص اس وقت بھی توبہ کرلے کہ جب اسکی روح کھنچ کر مہاں تک پہنچ جائے یہ کہر آپ ایک ساحت بھی بہت ہے اگر کوئی شخص اس وقت بھی توبہ کرلے کہ جب اسکی روح کھنچ کر مہاں تک پہنچ جائے یہ کہر آپ این حات کی طرف اشارہ کیا تو اللہ اسکی توبہ قبول کریگا۔

(۳۵۲) حعزت امام جعفر صادق عليه السلام سے قول خدا " وليست التوبة للذين يعملون السيّات حتى اذا حضر المحد هم الموت قال انى تبت اللّن " (اور توب ان لوگوں كيلئے مغيد نہيں جو عمر بحر تو برے كام كرتے رہے مہاں تك كہ جب ان كى مرير موت آن كموى ہوئى تو كہنے لگے اب ميں نے توب كى) (مورة النساء آيت نمبر ۱۸) كے متعلق فرما يا يہ اس وقت كيلئے

جب وہ امور آخرت کو اپن آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔

(۳۵۳) رسول الند صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں وہمات ہے ایک شخص آیا جو صاحب حضت وجمال تھا اس نے عرض کیا یا رسول الند محجہ قول خدا " المذین اصنو و کانو ایتقوق یہ لھم ابشری فی المحیو قہ الدنیا فی اللخرة " کے متحلق بنائیں (وہ لوگ جو ایمان لائے اور خدا ہے ڈرتے رہ ان ہی کیلئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے) (سورہ یونس آیت منبر ۲۳ سام ) آپ نے ارشاد فرایا کہ اللہ تعالیٰ کایہ ارشاد کہ دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے تو وہ اچھے خواب ہیں جب مومن ویکھتا ہے ۔ اور اپنی ونیا میں اس کو خوشخبری ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کایہ ارشاد کہ اور آخرت میں تو یہ وہ بشارت ہے جو مومن کو موت کے وقت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اور جو لوگ قبر تک تجھے اٹھا کر لاگے ہیں ان سب کو بخش دیا۔

(۳۵۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ملک الموت ہے ہو چھا گیا کہ کچھ لوگ مخرب میں ہوتے ہیں اور کچھ مشرق میں تو تم ان سب کی ارواح وقت واحد میں کیے قبض کرتے ہو ؛ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں ان سب کو پکار تا ہوں وہ میرے پاس آجاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچر ملک الموت نے بتایا کہ یہ ساری دنیا میرے سامن ایک ہے جو بات ہے جو بات ہے تناول کرتا ہے اور یہ دنیا میرے منزد کیا ایس ہو جو چاہتا ہے تناول کرتا ہے اور یہ دنیا میں کے بیانہ ہو جس ہو وجو چاہتا ہے تناول کرتا ہے اور یہ دنیا میں کے بیاتھ میں ایک درہم ہو کہ جسے چاہتے اسکو لے لئے بیا۔

(۳۵۵) حعزت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فر ہا یا کہ مومن اس دنیا ہے اپنی مرضی کے بغیر کوچ ہی نہیں کرتا ۔ اور
یہ اسطرح کہ اللہ تعالیٰ اسکے سلمنے ہے پردے اٹھا دیتا ہے بہاں تک کمہ دہ جنت میں اپنی جگہ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسکے لئے
دہاں فراہم کر رکھا ہے اسے دیکھ لیتا ہے بچرد نیا کو بھی اس کیلئے بہترین طور پر آداستہ کر کے پیش کرتا ہے اور اسے اختیار ہے
کہ ان دونوں میں سے جبے چاہے لینے لئے شخب کر ہے ۔ تو دہ لینے لئے وہ شخب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہوا ہے اور کہتا
ہے کہ میں اس دنیا اور اسکی بلاؤں اور مصیبتوں میں رہ کر کیا کروں گالہذا تم لوگ لینے مرنے والوں کو کلمات الفرج کی تلقین
کیا کرو۔

(۳۵۲) حضرت ابو جعفرامام محمد باقر علیہ السلام نے فرما یا کہ اگر میں عکرمہ (ابن عباس کے غلام) کی موت کے وقت جہنچاتو میں اسکو نفع بہنچاتا تو عرض کیا گیاآپ اسکو کس چیز ہے نفع جہنچا فرماً یا جس اعتقاد پرتم لوگ ہو میں اسکی تلقین اے کر تا۔ (۳۵۷) رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ ناگہانی موت مومن کیلئے تخفیف اور راحت ہے اور کافر کیلئے شدت اور تکلف ہے۔

 (۳۹۰) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كه شيطان بمارے دوستوں كے پاس انكى مورت كے وقت كمبى دائيں جانب سے اور كمبى يائيں جانب ہے آيا ہے تاكہ ان كو النظے متعقدات سے ہٹا دے گر اللہ تعالیٰ كو يہ قبول نہيں چتانچہ اللہ تعالیٰ كا ارشاد ہے۔" يثبت الله الذين آمنو ابالقول الثابت فى الحيوة الدنيافى اللذرة " (جو لوگ بكى بات برصد ق دل سے ایمان لا کھے انكو اللہ ونياكى زندگى میں بھى ثابت قدم ركھ تا ہے اور آخرت میں بھى ثابت قدم ركھ كا) (مورہ الراہم آيت نمبر الم

(۳۹۱) اور حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه مرنے والے كى آنكھوں ميں مرتے وقت آنو آجاتے ہيں اور يہ اس وقت ہو تا ہے جب وہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو ديكھتا اور وہ كچه ديكھتا ہے جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے مجر فرما يا كيا تم نہيں ديكھتے كہ جب انسان كوئى بہت خوشحال بات ديكھتا ہے اور جس سے وہ محبت كرتا ہے اسے ديكھتا ہے تو اسكى آنكھوں ميں آنسو آجاتے ہيں اور وہ بننے لگتا ہے۔

(٣٩٢) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا جب تم ديكھوكه مومن اكب طرف نكتكى بانده كر ديكھ دہا ہے اسكى بائيں آنكھ سے آنسو بہد رہے ہيں پيشانی سے لپيند بہد رہا ہے اس كے لب سمٹ رہے ہيں ناك پھيل رہى ہے توجو كھے تم نے ديكھ يہى تمهادے سمجھنے كيلئے كانى ہے۔

(۱۳۹۳) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اسکی موت کا وقت آیا ہے اسکے جرب کا رنگ جتنا سفید تھا اس سے زیادہ سفید اور روشن ہرجاتا ہے پیشانی پر بہدنی آنے لگتا ہے اسکی آنکھوں سے آنسوؤں کی طرح رطو بت بہت لگتی ہے تو یہی اسکی روح نظنے کی نشانی ہے ۔اور کافر کی روح اسکے منہ کے گوشوں سے اسطرح کھنچ کر نگلتی ہے جسے اونٹ کے منہ سے جھاگ یا جسے گدھے کی جان نگلتی ہے۔

(۳۹۳) اور روایت کی گئے ہے کہ انسان اپنے موت کے وقت آخری مزاجو محسوس کرتا ہے وہ انگور کا مزاہو تا ہے۔

(٣٦٥) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به دريافت كيا كيا كه ملك الموت مومن كو كيبه وفات ديباً به ، تو آپ نے فرما يا كه مومن كى موت كے وقت ملك الموت اسكے پاس اسطرح أكر كهؤا ہوتا ہے جيبے عميد ذليل لينے مالك كے سلمنے اور اس كے اصحاب اسكے قريب نہيں ہوتے ہى ملك الموت ابتداب سلام كرتا ہے اور اسے جنت كى بشارت ديباً ہے۔

(٣٦٦) حضرت امرالمومنین نے ارشاد فرمایا که مردمو من کا جب وقت موت قریب ہو تا ہے تو ملک الموت اسکو مجروسہ اور اطمینان ولا تا ہے اگر البیانہ ہو تو قب قرار اور معنظرب ہوجائے۔

ادر کوئی بھی شخص جب اسکی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مج طاہرین صلوات اللہ علیہ ہم اجمعین کی شبہیں اسکے سلمنے آتی ہیں تاکہ وہ انہیں دیکھے پس اگر وہ مومن ہے تو انہیں مجت کی نگاہ ہے ویکھے گااور اگر غیر مومن ہے تو کراہت کی نظرے دیکھے گاچتانچہ اسکے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے" فلو لا الذ ابلفت العلقوم و انتم حینکہ تنظرون و نحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون "(جب جان كے تك بہنجی ہواس وقت تم لوگ ديكھا كرتے ہوادر ہم اس مرنے والے ہے تم ہے ذیادہ قریب ہوتے ہیں ليكن تمہیں د كھائى نہیں دیتا) (سورہ واقعہ آیت بنبر ۱۸۸۳) معزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما یا كہ جب مومن كی جان اسكے گھ میں جاكر انگ جاتی ہے تو وہ جنت میں اپنا مقام د يكھ ليتا ہے اور كہتا ہے ذرائجے چوڑو جو كھ میں نے د يكھا ہے وہ ليخ كھر والوں كو تو بتادوں تو اس سے كها جا تا ہے كہ اب اسكى كوئى سبيل نہيں۔

(۳۷۸) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے قول خوا "الله يتو في الانفس حين موت ها" (خوا بي لوگوں کے مرنے کے وقت ان کي روحي اپي طرف محمن بلانا ہے) (سوره الزمر آيت بنبر ۴۷) اور قول خوا "قل يتو فاڪم ملک الموت الذي و کل بحکم " (اے رسول کمہ وو کہ ملک الموت ہو تم لوگوں پر تعنيات ہے وہی تمہاری روحين قسفي کرے گا (سوره الحجم آيت بنبراا) اور قول خوا " الذين تتو فاهم الملائد کة طلبين " (يه وه لوگ بين کہ جن کی روحين فرشتے اس حالت مين قسفي کرتے ہيں کہ وہ فرش آيت بنبر ۴۷) اور قول خوا " الذين تتو فاهم الملائد کة طلاب اندون تقو فاهم الملائد کة وہ تو تم بين ) (سوره نحل آيت بنبر ۴۷) اور قول خوا " الذين تتو فاهم الملائد کة ظالمی انفسهم " (يه وه لوگ بين که فرشتے اکلی روح قسفی کرتے اور وه (کفر کرک) آپ لين اوپر سم قومات رہیاں ) (سوره نحل آيت بنبر ۴۸) اور قول خوا " تو فته رسلنا " (بمارے فرساً وه فرشتے اسکی روح قسفی کرتے ہيں ) (سوره انعال آيت بنبر ۴۵) اور قول خوا " تو فته رسلنا " (بمارے فرساً وه فرشتے اسکی روح قسفی کرتے ہيں کہ انکا شمار الله انعام آيت بنبر ۴۵) کے جو کو گھر الله الله اللہ تو الله کے مان لگلے ہيں) (سوره انعال آيت بنبر ۴۵) کے مین الذین کھرواالملائد کة " (کاش اے رسول تم و کھتے جب فرشتے کافروں کی جوا کو کی نہیں کر سکا تو ہے ہو تا ہے جا پر شاہ کو اور اللہ کے ملک الموت کلئے فرشتوں میں ہے بھی اسلام اللہ کے اور ملائکہ الگر وحین قسفی کرتے ہیں اس پر ملک الموت کافروں ہیں ہم بی اور جو کھر یہ ملائیک قسفی کرتے ہیں اس پر ملک الموت کافروں ہیں ہے اور جس پر ملک الموت کافین ہو تا ہے۔ اور جس پر ملک الموت کافین ہو تا ہے۔ اور جس پر ملک الموت کافین ہو تا ہے۔

(۳۲۹) حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا که حضرت علیٰ کا دوستدار حضرت علیٰ کی تبین مقامات پر زیارت کرے گا ادر خوش ہوگا، موت کے وقت، صراط پر،اور حوض کو ٹرپر۔

اور جو لوگ بناز کے پابند ہیں ملک الموت ان سے شیطان کو خو دوفع کرتا ہے اور اس مظیم وقت پر وہ انہیں لا الله الا الله و ان محمد آرسول الله کی شہادت کی تلقین کرتا ہے۔

(۳۰۰) حعزت امر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کس بندے کے لئے دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن ہو تا ہے تو اس کے سلمنے اس کا مال ، اسکی اولاد ، اور اسکا عمل ممثل ، اور شہیہ بن کر آتے ہیں پس دہ لینے مال کی طرف ملتفت ہو تا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں جھے پر بے حد حریص تھا اب میرے لئے تیرے پاس کیا ہے تو وہ جو اب دیتا ہے کہ تم بھے سے صرف اپنا کنن لیا ۔ پر دہ اپن اولاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اور کہتا ہے ضدا کی قسم میں تم لوگوں سے بحد مجت کرتا تھا تہارا جا کی وہد د گار تھا اب میرے لئے تہارے پاس کیا ہے ؟ وہ سب جو اب دینگے ہم صرف آپ کو قبر تک بہنچا دینگے اور اس میں وفن کر دینگے ۔ پر وہ لینے عمل کی طرف رخ کرتا ہے اور کہتا ہے ضدا کی قسم تو ہم بربہت گراں تھا میں جھے سے برہمیز کرتا تھا اب میرے لئے تیرے پاس کیا ہے ، تو وہ کہتا ہے میں تہمارے ساتھ تہاری قبر میں بھی رہوں گا اور روز حشر بھی ہو نگا عماں تک کہ ہم اور تم دونوں تہادے دب کی بارگاہ میں بیش کئے جائیں گے۔

(۳۷۱) رسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روز جمعه یا شب جمعه میں مرے گالله تعالیٰ اس سے عذاب قبر انھالے گا۔

(٣٤٢) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام نے نرمايا كه جو شخص پنجشبه كے زوال آفتاب سے ليكر روز جمعه كے زوال آفتاب كدرميان مرے گاوہ فشار قبرے محفوظ رہے گا۔

(٣٤٣) حعزت امام محمد باقر عليه السلام في ارشاد فرمايا شب جمعه شب روش ب اور روز جمعه روز روش ب اور روئ روئ ورد ورد الروع اور روئ ورد الروع الروع

(٣٤٣) حمنرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر مرنے والے کا جب وقت وفات قریب ہو تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی بصارت اسکی سماعت اور اسکی سمجھ کو واپس دیدیتا ہے تاکہ وہ وصیت کرسکے یا ترکہ کیلئے کچھ کہہ سکے اور یہی وہ راحت ہے جس کو موت راحت اور سنجالا کہتے ہیں۔

اور جب انسان حالت نزع میں اپنے ہاتھ یا پاؤں یاس بلائے تو اس سے اس کو ند روکو جسیا کہ جاہل نوگ روکتے ہیں اور جب اسکی جان نکلنے میں سختی ہو تو اسکو اسکے اس مصلے پرلے جاؤجہاں وہ نماز پڑھنا تھا اور اس حالت میں اس کو مس ند کرداور جب وہ مرجائے تو داجب ہے کہ یہ کہاجائے" اناللّٰہ و اناالیه راجعون "

(٣٤٥) حمزت الم جعفر صادق عليه السلام ب دريافت كيا گياكه ميت كو غسل دين كاسبب كياب ؟ تو آپ نے فرمايا دو نطف نكلآ ب جس به ده پيدا بهوا به اور ده يا آنكھ به نكلآ به يامنه به اور دنيا به كوئى شخص اس وقت تك نہيں نكلآ جب تك دو اين جگه جنت يا جهم ميں نه ديكھ لے۔

(٣٤٦) حمزت امام جعفر صادق عليه اسلام نے فرما يا جو شخص حالت احرام ميں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت ميں اثما لے گا کہ وہ لبکيك كہنا ہوگا –

(٣٤٤) نيز آنجناب عليه السلام نے فرمايا كه جو تض حرمين (مكه و مدينه) ميں سے كسى ايك ميں مرا وہ قيامت كے دن كى

ہولناکی سے محفوظ رہے گا۔

(٣٤٨) نيزآپ نے فرما يا كد اگر كوئى عورت نفاس كى حالت ميں مرجائے تو قيامت كدن اسكا اعمال نامہ تك نہيں كھولا جائے گا۔

(٣٤٩) نيزفرهاياك مسافرى موت شهادت -

(۳۸۰) نیزآپ نے اس قول خدا کے متعلق و ماتدری نفس ماذاتکسب غدا و ماتدری بائی ارض تموت (ادر کوئی شخص اتنا بھی نہیں جانآ کہ وہ خود کل کیا کرے گا۔اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانآ کہ وہ کس سرزمین پر مرے (گڑے) گا) (سورہ لقمان آیت نمبر ۳۳) وریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ نہیں جانآ کہ پہلے قدم پر مرے گایا دومرے قدم پر۔

(۳۸۱) نیز آپ نے فرہایا کہ جب کوئی مومن مرتا ہے تو وہ زمین کا حصہ روتا ہے جس پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور وہ دروازہ روتا ہے جہاں وہ سجدہ کرتا تھا ۔ دروازہ روتا ہے جس سے اسکا عمل آسمان کی طرف بلند ہو کرجاتا تھا اور وہ جگہ روتی ہے جہاں وہ سجدہ کرتا تھا ۔

(٣٨٢) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه جس شخص في آئينده آفي دالے كل كو اپن عمر ميں شمار كيا اس في كو ياموت سے ملاقات كو برائجما۔

(۳۸۳) اور حنرت ضدیجہ عالم نزع میں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکے پاس گئے اور فرمایا اے ضدیجہ جو
حہاری حالت میں دیکھ رہا ہوں اس سے تھے بڑا دکھ ہے مگر جب تم اپن سہیلوں کے پاس پینچ تو میری طرف سے ان کو
سلام کہنا ۔ حضرت ضدیجہ نے عرض کیا یارسول اللہ وہ (سہیلیاں) کون ہیں ؟ آپ نے فرمایا فرمایا مریم بنت عمران وکلثوم
خواہرموئ وآسیہ زوجہ فرعون ۔ حضرت ضدیجہ نے عرض کیا بڑی خوش کے ساتھ یارسول اللہ ۔

(۳۸۳) حفرت امر المومنین علیہ انسلام نے فرمایا کہ چھ اشخاص کیلئے بعنت کا میں ضامن ہوں۔ جو شخص صدقہ دینے کیلئے نکھ اور مرجائے تو اس کیلئے بعنت ہے ، جو شخص کسی مرافیں کی عیادت کیلئے نکھ اور مرجائے تو اس کیلئے بعنت ہے ، جو شخص راہ خدا میں جہاد کرنے کیلئے نکھے اور مرجائے اس کیلئے بعنت ہے ، جو شخص مناز جمعہ کیلئے نکھے اور مرجائے تو اس کیلئے بعنت ہے ، جو شخص مناز جمعہ کیلئے نکھے اور مرجائے تو اس کیلئے بعنت ہے ، جو شخص کسی مرد مسلم کے جنازے میں شرکی ہونے کیلئے نکھے اور مرجائے تو اس لیلئے جنت ہے ، جو شخص کسی مرد مسلم کے جنازے میں شرکی ہونے کیلئے نکھے اور مرجائے تو اس لیلئے بعنت ہے ، جو شخص کسی مرد مسلم کے جنازے میں شرکی ہونے کیلئے نکھے اور مرجائے تو اس لیلئے بعنت ہے ۔

(۳۸۵) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که میت کا اکرام واحترام بیہ ہے که اسکے کفن و دفن میں جلدی کی جائے۔

(۳۸۹) رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں ہے ایک کو بھی ایسانہ پاؤں کہ اگر اسکا کوئی رات کو مرجائے تو وہ اس ( کے دفن و کفن) کیلئے مج کا انتظار کرے اور نہ کسی ایک کو تم میں سے پاؤں کہ اگر اسکا کوئی دن کو مرجائے تو وہ اس ( کے دفن و کفن) کیلئے رات کا انتظار کرے تم لوگ لینے مردوں کیلئے آفتاب کے طلوع اور عزوب ، و ف كا انتظار شركر وبلكه جلا سے جلد الله خوابگاه تك بهنچا دو الله تم لوگوں پر رحم كرے لوگوں نے كمااور آپ پر بمى يارسول الله ، الله تعالىٰ ابنى رحمت نازل كرے ـ

(۳۸۷) حفزت امام محمد باقر علیہ السلام نے ادشاد فرمایا کہ حفزت موئی بن عمران علیہ السلام نے اپ رب سے جو مناجاتیں کیں ان میں یہ بھی کہا کہ پروردگار کسی مریض کی عیادت کا اجر و تواب کس حد تک ہے ، تو النہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ایک فرشتے کو اس کیلئے مقرد کر دونگاجو محشر تک اسکی عیادت کر تارہے گا۔ حضرت موئی نے عرض کیا پروردگار اور جو شخص میت کو فسل دے اس کیلئے کیا ہے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو غسل دیکر اسکے گناہوں سے اسطرح پاک کردونگا کہ جسطرح وہ این ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن یاک تھا۔

(۳۸۸) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایاجو مومن کسی مردمومن کو غسل دے اس سلسلہ میں امانت کو اداکرے والے اداکرے والے نے فرمایا اداکرے والے اور کسے اداکرے والے نے فرمایا جو کچھ اس نے تہنائی میں دیکھا ہے دہ کسی سے نہ کچے جب تک کہ میت کو دفن نہ کرایا جائے۔

(۳۸۹) حفزت المام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما ياجو مومن كسى مومن كو غسل دے اور اسے كروث وے توبيد ك "اللَّهُم هذا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُوْمِن وَ قدا خُرجَستَ رُوْحَهُ مِهْ وَفَرَقْتَ بَيْهُما فَعَفُو كَ عَفُو كَ عَفُو كَ " اللَّهُم هذا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِن وَقدا خُرجَستَ رُوْحَهُ مِهْ وَفَرقَتَ بَيْهُما فَعَفُو كَ عَفُو كَ عَفُو كَ " اللَّهُم هذا بَدَنُ عَبْده مومن كا بدن ہے جُس میں سے روح ثكل حكى ہے اور ان دونوں میں جدائى ہوگئ ہے ہی تو معان كرمعان كرمعان كر معان كر معان كر معان كر معان كر معان كر ويكا ۔

( ۱۹۹۰) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كہ جو مومن كسى مومن كى ميت كو غسل دے اور غسل ديتے وقت يہ كئے - "رَبّ عَفْلُو كَ عَفْلُو كَ عَنْلُو الله تعالى اسكے گناه صور كرديگا۔

(۳۹۱) حضرت امرالمومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میت کو دہ شخص غسل دے جو لوگوں میں سے میت پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہویا وہ جس کو یہ حقدار اجازت دے ۔

(٣٩٢) جو شخص كمى ميت كو خسل دے اور اسكى پرده پوشى كرے اسكى حالت كو چمپائے تو وه گناہوں سے اسطرح پاك ہوجائے گاجسے اس دن پاك تھاجس دن اسكى ماں نے اسكو پيدا كيا تھا۔

(۳۹۳) اور محمد بن حن صفار نے حضرت امام حن مسكرى عليه السلام كى فدمت ميں ايك عريف لكھا اور وريافت كيا كه ميت كو خسل دينے كيلئے كتنى مقدار ميں پانى ہونا چاہيے ؟ جسيا كه لوگوں نے روايت كى ہے كه جنب والا شخص چه رطل پانى سے فسل كرے گا اور حائف نو (۹) رطل پانى سے غسل كرے گی تو كيا ميت كيلئے بھى پانى كى كو كى حد مقرر ہے جس ساكو غسل ديا جائے ، تو آپ كى طرف سے تحرير آئى كه غسل ميت كيلئے پانى كى حديہ ہے كه است پانى سے غسل ويا جائے جسن ديا جائے انشا، النہ تعالیٰ ۔

صدیق کے سواکس کو جائزنہ تھا۔

اور حفزت امام حسن عسكرى عليه السلام كى يه تحرير بھى آپ كے ہاتھ كى لكھى ہوئى آپ كى اور تحريروں كے ساتھ ميرے پاس ايك صحيف ميں موجود ہے۔

1.0

(٣٩٣) حفزت امام محمد باقرعليه السلام في ادشاد فرمايا كه غسل ميت كيليّ باني كرم نهي كيا جائے گا۔

(٣٩٩) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرمايا كه ميت كو كبھى تہنانه چھوڑد شيطان اسكے اندر مكمس كر طرح طرح كامرح كى حركتيں كرتا ہے۔

(۳۹۷) علی بن جعفر نے اپنے بھائی حصرت امام مولی بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میت کو کھلی فغما میں غسل دینا چلہنے ؟آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر پردہ کرلیا جائے تو یہ میرے نزد کیب بہتر ہے ۔

(۳۹۸) عبداللہ بن سنان نے آک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہوریافت کیا کہ کیا مرد کیلئے یہ جائز ہے کہ اپنی عورت پر نگاہ کرے جب کہ دہ مرری، ہو یا اسکو غسل دے جبکہ اسکو غسل دینے والی نہ ہو ؟ اور اسبطرح عورت کیا اپنی شوہر پر اسکی جائئن کے وقت نگاہ کر سکتی ہے ؟ آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں یہ تو حورت کے گھر والے الیما نہیں کرنے دیتے اس امر کو ناپند کرتے ہوئے گڑہ ہرائی حورت کی کسی ایسی شے کو دیکھے جو ان لوگوں کو برا محسوس ہو۔ کرنے دیتے اس امر کو ناپند کرتے ہوئے گڑہ ہرائی حورت کی کسی ایسی شے کو دیکھے جو ان لوگوں کو برا محسوس ہو۔ (۳۹۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیما کو کس نے فسل دیا ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان معظمہ کو حضرت امرالمومنین علیہ السلام نے خود خسل دیا اسلئے کہ وہ صدیقہ تھیں اور انہیں فسل دینا

#### باب مس میت

جو شخص اليے انسان كے جمم كے كسى نكڑے كو مس كرے جے در ندوں نے كھاليا ہو تو اگر اس ميں ہڈى ہے تو اس پر غسل مس ميت واجب نہيں ہے اور جو شخص كسى غسل مس ميت واجب نہيں ہے اور جو شخص كسى غير انسان كے مرداد كو مس كرے تو اس پر لازم ہے كہ لينے ہاتھ دھولے اس پر غسل واجب نہيں ہے يہ غسل مس ميت مرف انسان كے مرده كو مس كرنے ہے واجب ہوتا ہے۔

ادر اگر مردہ کو غسل دینے ہے پہلے کوئی مس کرے تو اگر مس کرتے وقت مردہ میں ابھی حرارت تھی تو اس پر غسل مس میت داجب نہیں ہے اور اگر مردہ کا جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے اور پھر مس کیا ہے تو اس پر غسل مس میت داجب ہے۔ ادر اگر میت کو غسل دینے کے بعد اسکا جسم کوئی مس کرے تو اس پر غسل داجب نہیں ہے۔ (۴۰۰) حفزت امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو اسکی موت کے وقت اور اسکے فسل کے بعد مس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اور اگر کسی کا کہنا میت کے جمم سے میں ہوجائے تو اس کو چاہیئے کہ جتنا کہنا میں اس رہوا ہے اسکو دھولے اور میت کو غسل دینے والا پہلے کفن سے شروع کرے اسکو قطع کرے ۔ایک غالیجہ پکھائے بھراس پر چادر بھیلائے اور اس پر کوئی خوشبو دار سفوف جھڑک دے بھر ازار پر بیرا من بھیلائے دار اس پر کچھ خوشبو دار سفوف جھڑک دے بھر ازار پر بیرا من بھیلائے اور اس پر کچھ خوشبو دار سفوف جھڑک دے اور درخت خرایا ہی بری اور ترو تازہ شاخی (جرید تین) لے جس میں ہراکیک اور اس پر کچھ خوشبو دار سفوف جھڑک دے اور درخت خرایا ہی بری اور ترو تازہ شاخی و جو در میں اور ازار و قسین و چادر کا طول ہاتھ کی ہڈی کے برابر بھو اور اگر پورے ہاتھ یا ایک بالشت کے برابر بھی ہو تو کوئی حرج نہیں اور ازار و قسین و چادر اور شاخوں پر تحریر کرے کہ " فلان لیسٹھ ۔ اُن اللا ایک اللّائللّه "اور ان سب کو لیپٹ دے ۔

### شاخون كاركهنا

(۴۰۱) صفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے جريدتين (شاخيس) رکھنے كا سبب دريافت كيا گيا تو آپ نے فرمايا به جب تك تررب كاميت كو عذاب سے دور رکھے گا۔

(۳۰۲) ایک سر عبد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ایک قبری طرف سے گزرے صاحب قبر پرعذاب ہورہا تھا تو آپ نے ایک شاخ (جریدہ) منگوائی اور اسکو دو (۲) حصوں میں پھاڑا ایک صد کو اسکے سرکی جانب رکھ دیا اور ایک صد اسکے پاؤں کی جانب ۔

(۳۰۳) اور حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ کیاشاخوں کو قبر میں رکھدیا جائے ؟آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔ لینی اگر شاخیں میت کو قبر تک پہنچانے کے بعد ملیں یا دہاں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس سے تقیہ ضروری ہے اور ممکن نہیں کہ کفن کے اندر رکھی جائیں تو پھر جسطرح ممکن ہو رکھی جائیں ۔

(۳۰۳) اور علی بن بلال نے حضرت ابو الحن ٹائٹ (امام علی نقی) علیہ السلام کو عریف لکھا کہ ایک شخص ایسے خطہ میں مر رہا ہے کہ جہاں کوئی درخت خرما نہیں تو کیا خرما کے علاوہ کسی اور درخت کی شاخ استعمال کرنا جائز ہے اسلئے کہ آپ کے آبائے کرام علیہم السلام سے روایت ہے کہ شاخیں تررہیں گی تو وہ میت سے عذاب کو دور رکھیں گی اور یہ مومن و کافر دونوں کیلئے نفع بخش ہے ؟ تو آپ نے جواب میں تخزیر فرمایا کہ کسی دوسرے درخت کی تر شاخیں جائز ہیں ۔ اور جب غسل میت کے وقت مخالف قوم میت کے وقت مخالف قوم مے لوگ موجود ، بوں تو کو شش کرے کہ مومن کو خود غسل دے اور شاخوں کو مخالف قوم سے پوشیدہ رکھے ۔

(۳۰۵) سیکی بن عباد کی سے روایت کی گئ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سفیان توری کو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام تخفیر (۲۰۵) سیکی شاخ سے جریدہ بنانا) کے متعلق دریافت کرتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ انسار میں سے ایک شخص مرگیا اور رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسکی اطلاع دی گئ تو اسکے قرابت داروں میں سے ایک شخص آپ کے پاس تھا آپ نے اس سے کہا قیامت کے دن مخفرین کی تعداد بہت کم ہوگی تم لوگ لینے مرفے دالے کو مخفر کرو۔اس نے پوچھا مخفر کرنے کا کیا مطلب اآپ نے فرمایا ہری شاخ جو ہاتھ کی جڑے گردن کی ہنسلی کے برابرد کھی جاتی ہے۔

(٢٠٦) حسن بن زیاد نے حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شاخ کے متعلق دریافت کیا جو میت کے ساتھ رکمی جاتی ہے تو فرمایااس سے مومن وکافر دونوں کو نفع بہنچا ہے۔

(۴۰۷) (رارہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا۔آپ کا کیا خیال ہے کہ جب کوئی مرجا تا ہے تو اسکے ساتھ شاخیں کیوں رکھتے ہیں آپ نے فرما یا جب تک لکڑی ترو تازہ رہتی ہے وہ مرنے والے سے عذاب و حساب کو دور رکھتی ہے اور حساب وعذاب سب ایک دن اور ایک وقت قبر میں اٹارنے اور قوم کے واپس ہونے کے درمیان ہوتا ہے اور یہ جرید تین (شاخیں) اس لئے رکھے جاتے ہیں کہ انکے خشک ہونے کے بعد نہ عذاب ہوگا اور نہ حساب ہوگا انشاء اللّه تعالیٰ۔

# تكفين اور اسكے آداب

(۲۰۸) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرماياتم لوگ بهتر بهتر كفن دينے كى كوشش كرواسكے كه مرف والے اس كے اندر قبر ب اٹھائے جائيں گے۔

(٣٠٩) نيز آنجناب نے فرماياتم لوگ لين مرف والوں كو اچھ سے اچھا كفن دويبى الكى زينت ب

(۱۳۱) حضرت المام محمد باقر علیہ السلام نے ارضاد فرمایا جب تم کسی میت کو کفن دینے لگو تو اگر ممکن ہو تو وہ پاک
کراجس میں بناز پرما کر باتھا وہ بھی اسکے کفن میں رکھدواسلنے کہ جس میں وہ بناز پڑھا تھا اس میں اسکو کفن رہنا مستحب
ہے۔اور یہ جائز نہیں کہ میت کو کمآن وابر لیشم کے کروں میں کفن دیا جائے لیکن روئی کے کردے میں جائزہے۔
(۱۲۱) حضرت المام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کمآن بن اسرائیل کیلئے ہے وہ اس سے کفن دیا کرتے ہیں اور است
محمد یہ کیلئے روئی کا کراہے۔

(۳۱۳) حصرت ابوالحن ثالث (امام على النقى عليه السلام) ب اس كرب ك متعلق دريافت كيا محلي المياجو بعره ميس يمني چادد ك انداز پر ريشم اور روئي ملاكر بنايا جا تا ب كيااس ميں ميت كو كفن دينا درست ب ؟آپ نے فرمايا اگر اس ميں روئي زيادہ ب ريشم سے تو كوئي حرج نہيں ہے ۔

(۳۴۳) اور حفزت امام موی بن جعفر علیہ السلام ہے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے پوشش نمانہ کھیا کہ اس حصہ خریدا اور اس میں ہے کچھ ہے اپنی ضرورت پوری کی اور کچھ ابھی اسکے پاس ہے کیا اسکا فروخت کرنا اس شخص کیلئے درست ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس میں ہے جتنا چاہے فروخت کرے اور اگر فروخت کرنے کا ارادہ نہ ہو تو کسی کو ہم کہ کہ درست ہے نفع حاصل کرے اور اس ہے برکت طلب کرے تو عرض کیا گیا کہ کہا اس میں میت کو کفن بھی دیا جاسکتا ہے ؟آپ نے فرمایا نہیں ۔

(۳۱۲) اور حمزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كه ميت كى قسفي (پيراېن) كا دامن مذكول تراشا بوا بو مداس ميں كوث ككي بوئى مداس ميں كھندى اور بنن لكے بوئے بوں -

(۳۱۵) حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کے پاس قسفی (پیرامن) موجود ہے کیا اس میں اس کو کفن دیا باسکتا ہے ؟آپ نے فرمایا اسکے بنن یا گھنڈی کاٹ دو۔ داوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا اور آستین ؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کیلئے کوئی نیا پیرامن قطع کیا جائے تو اس میں آستین نہیں رکھتے اگر پہنا ہوا لباس ہے تو اس میں سے سوائے گھنڈی اور بٹن کے کچھ نہیں کا ٹا جائے گا۔

پی جب میت کو خسل دینے والا کفن کے معاملہ سے فارغ ہوجائے تو میت کو تختہ خسل پر قبلہ رکو لٹائے اور اسکی قسفی اوپر سے نیچے کی طرف اٹار کر شرمگاہ پر لاکر چھوڑ دیے اور جب تک غسل سے فارغ نہ ہو نہ ہٹائے تاکہ اس کی شرمگاہ ذھکی رہے ۔ اور اگر اسکے جسم پر کوئی قمیفی نہیں ہے تو اسکی شرمگاہ پر کوئی چیز ایسی ڈال دے جو اسکی شرمگاہ کو ذھائے رہے ۔ اور اسکی انگلیوں کو آہستگی کے ساتھ نرم کرے اگر وہ بہت بخت ہوگئ ہیں تو انکو ولیے ہی چھوڑ دے اور اپنا باتھ میت کے بیٹ پر نری کے ساتھ نجم رہے کھر خسل کی اجداء ہاتھوں سے کرے اور آب سدر (بیری) کے تین مشکلے سے ان دونوں کو دھوئے ۔ کھر لینے باتیں ہاتھ میں ایک کوالیٹے اور اس پر ازقسم اشنان نے (صابن وغیرہ) اور اسکی شرمگاہ پر رکھے ہوئے کو دھوئے اور دھوئے وقت بانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو ۔ اسکی شرمگاہ پر بانی وائی کو اول سدر سے بھاگ ۔ واسک بود اسکا سراور اسکی داڑھی کو اول سدر سے بھاگ ۔ واس خسل سے دھوئے کچر تین مشکلے آب سدر سے اسکو مرسے لیکر باؤں باتھ اسکے دلہنے پہلو پر پھیلا دے جہاں تک بین شرک کے برتین مشکلے آب سدر سے اسکو مرسے لیکر باؤں غسل دے درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانے اس سدر سے اسکو مرسے لیکر باؤں تک خسل دے درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانے درسے تاکہ بائیں جانب غسل می درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانب بلٹ دسے تاکہ بائیں جانب غسل تک شک خسل دے درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانے درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانے درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانے درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانے درمیان میں پانی کی دھار کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔ پھراسے دائیں بانے دیے تاکہ بائیں جانب غسل

دے اور اسکا بایاں ہاتھ بائیں پہلو میں پھیلا دے جہاں تک پہنے کے پر تین مکلے سے اسکو سرے پاؤں تک اسطرح غسل وے کہ پانی کی وحار نہ ٹوشنے پائے اسکے بعد اسکو پشت کے بل افا دے اور اسکے پیٹ پر آہت آہت ہاتھ پھیرے اسکے بعد دوسرا غسل پانی اور تھوڑے کافور کے ساتھ پہلے غسل کی طرح دے ۔ پران بر تنوں کو کھنگال دے جن میں یہ پانی تھا اور اب تعیرا غسل آب نمالس سے دے اور تعیرے غسل میں اسکے پیٹ پر ہاتھ نہ پھیرے اور غسل دیتے وقت یہ کے "اللهم مات میں اسکے پیٹ پر ہاتھ نہ پھیرے اور غسل دیتے وقت یہ کے "اللهم عفق کے عفق کے " جو شخص الیا کرے گا الله اسکی عفو کرے گا اور میت کیلئے کافور سال مادر ہم (تقربیاً ۳۳ گرام) وزن میں ہونا چاہیے اور اسکا سب یہ ہے کہ

(٢١٦) حفزت جرئيل عليه السلام نبي صلى الله عليه وآله وسلم كي پاس ايك اوقيه جنت كافور لائه اور ايك اوقيه چاليس درېم وزن مين بهو تا سه مجرنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اسكوتين حصوں مين تقسيم كيا ايك صد اپنے لئے ايك صد على عليه السلام كيلئے اور ايك صد فاطمه زہراسلام الله عليما كيلئے ۔

اور جو شخص میت کیلئے ملا ۱۱ درہم کانور فراہم نہیں کرسکتا وہ میت کو چار مثقال ۸۲۸، ۱۱ گرام (تقریباً ۱۲ گرام) کافور عض میت کو چار مثقال ۸۲۸ ما گرام) کافور سے حفوظ کرے اور اس پر بھی قادر ند ہو تو ایک مثقال ۳۵۵، ۱۱ گرام (تقریباً ساڑھے تین گرام) اس سے کم نہیں یہ اسکے لئے ہو کافور یاسکے ۔

اور مرد وعورت دونوں کا حنوط برابر ہے اسکے علادہ میت کو دھونی دینا یا اسکے پیچھے خوشبو سلگا کرلے چلنا مکر وہ ہے
لیکن کفن کو خوشبو کی دھونی دینا (اس میں حرج نہیں) اور کافور میت کی آنکھ، ناک، کان، منہ دونوں ہاتھوں دونوں
گھٹنوں اور بتام جوڑوں پراور اسکے سجدے کے اعضاء پرر کھاجائے گاور اگر کافور میں سے کچھ نچ رہا ہے تو اسکو سیسنے پرر کھ دیا
حالہ کرگا۔

اور جب غسل دینے والا تبیرے غسل سے فارغ ہو تو کہن سے انگیوں تک اپنے ہاتھ دھولے اور میت پر ایک کمرا ڈالدے تاکہ وہ اسکا یانی مذب کرلے۔

اوریہ جائز نہیں کہ وہ پانی جو میت کے خسل کا بہہ رہا ہے وہ پاضانہ کے کنوئیں امنڈاس) میں ڈالا جائے چاہیئے کہ اسے کسی گھر کے استعمال شدہ پانی کے جمع ہونے کی جگہ یا کسی گڑھے میں ڈالا جائے ۔

ا دریہ بھی جائز نہیں کہ میت کے ناخن کائے جائیں ایس کی مو پٹھیں اور اسکے بال تراشے جائیں ۔ اور ان میں سے اگر خوو کچھ گرجائے تو اسکو اسکے ساتھ اسکے کفن میں رکھ دینا چاہیئے ۔

پچر غسل دینے والا غسل کرے اور پہلے وضو کرے پچر غسل کرے اسکے بعد میت کو اس کے کفنوں میں رکھے اور شاخیں اسکے ساتھ رکھد۔ بے ایک شاخ واپن جانب چنبل گردن (ہنسلی) کے پاس اسکی جلد سے ملا کر رکھے پچر اسکی قسفی واپن جانب سے اس پر ڈال دے اور دوسرا جریدہ بائیں جانب اسکے سرین کے پاس قسفی اور ازار کے در میان رکھدے اور اسکو اسکے ازار اور اسکی چادر میں لیبٹ وے پہلے بائیں صد کو تھی کر دائن جانب لیجائے پھر دائیں جانب کو بائیں جانب
لے جائے اور اگر چاہے تو ابھی چادر اسکو نہ ڈالے بلکہ جب قبر میں انارے تو اس پر ڈال دے ۔ اسکے مربر عمامہ باندھ کر تخت الحک ثکائے گر اسکو اعرابیوں کی طرح کا عمامہ نہ باندھ بلکہ اسکے عمامے کے ددنوں مرے اسکے سینے پر ڈال دے ۔ اور قسین بہنانے سے پہلے تھوڑی می روئی لے اور اس پر تھوڈاخو شبوکا پو ڈر (سفوف) تچر کے اور کیے روئی اسکے بیچے پر رکھ اور کیے روئی اسکے بیچے پر رکھ اور کیے روئی اسکے بیچے پر رکھ اور کیے روئی سے باندھے کیے روئی سے باندھے اسکا دونوں رانوں کو اسکی مربن سے باندھے تاکہ اس میں سے کوئی چیزنہ نکل سکے اور جب تکفین سے فارغ ہو توکافور سے اسکا حنوط کرے جیسا کہ میں نے پہلے اسکا ذکر کیا اسکے بعد اس میت کو تابوت میں رکھ اور اسے قرتک لیجائے ۔

اوریہ جائز نہیں کہ لوگوں سے کم کہ اسکے ساتھ نرمی کرواس پر ترس کھاذیا اپنا ہاتھ مصیبت کے وقت اپن ران پر مارے ورنہ اسکے صرکا تواب حیط ہوجائیگا۔

اور اگر غسل کے بعد میت میں ہے کوئی چیز نظے تو اسکو دوبارہ غسل ند دینگے بلکہ کفن کا جو حصہ آلو دہ ہو گیا ہے اسکو دھو دینگے اور اسے لحد تک پہنچائیں گے۔اور اگر لحد میں پہنچنے کے بعد کوئی شے نگلی ہے تو اسکے کفن کو نہیں دھوئیں گے بلکہ کفن کا دہ حصہ جو آلو دہ ہو گیا ہے اسکو تینجی سے کاٹ دینگے اور ایک کمیزے کو دوسرے پر پھیلا دینگے۔

(۱۹۱۸) اور حعزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه جو شخص كمي مردمومن كو كفن بهنائ وه كوياس ك باس كا تاقيامت ضامن بوگيا ماور جمس في كمي مومن كيليخ قبر كھودى اس في كوياس مومن كيلية اكيب مناسب كمر قيامت تك كيلية تعمر كروما ـ

اور اگر کوئی شخص حالت بہتا ہے میں مرحائے تو اسکو خسل جتابت اور غسل میت دونوں کیلئے ایک ہی غسل دیا جائیگا اسلئے کہ یہ دونوں محترم اور واجب ہیں اور یہ دونوں ایک خسل واجب میں جمع کردئے جائیں گے۔

(۳۱۸) اور ابوالجارود نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے ایک ایسے شخص کے متعلق موال کیا جو مرگیا کیا اسکے ناخن کا نے جائیں گے اور کیا اسکے زیر ناف پر استر پھیرا جائے گا اگر وہ مرض کیوجہ ہے جو کھے ہیں ؟آپ نے فرمایا نہیں ۔

ادر اگر کسی مورت کا حمل ساقط ہوجائے اور بچہ کابل الخلقت تھا اُس کو خسل دیں سے حنوط کریں سے کفن دیں سے اور دفن کردینگے اور دفن کریں گے ساور اگر تام الخلقت نہیں تھا تو اس کیلئے کوئی غسل نہیں ہے بلکہ اس کے خون میں اسکو دفن کردینگے اور تام الخلقت کی حدید ہے کہ جب اسکے حمل کو چار ماہ ہوگئے ہوں ۔

اور تین کفن فرض ہے ۔ قسفی وازار و چادر عمامہ اور خرقد کا شمار کفن میں آسی اور اگر کوئی کفن زیادہ دینا جاہے تو دوچادریں اور دیدے تاکہ کیروں کی تعداد پانچ ہوجائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ۔ (٣١٩) اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین کردوں سے کفن دیا گیا تھا مقام ظفر کی نبی ہوئی دو (٢) یمنی چادریں اور کرسف کا ایک کمیراجو روئی کا ہوتا ہے۔

( ۴۲۰) اور روایت کی گئ ہے کہ آپ کو کافور کے علاوہ وہ ایک مثقال مشک ہے حنوط کیا گیا تھا۔

(٣٢١) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرما يا كه ميرے دالد بزر گوار عليه السلام نے لينے دصيت نامه ميں تجھے لكھا كه ميں انہيں تين پارچوں ميں كفن دوں ايك خودائلى يمني چادر جسے دويوم جمعه بهن كر بناز پڑھاتے تھے اور ايك كوئى دومرا يارچه اور ايك قسفيں۔

(۲۲۲) حضرت امام مولی بن جعفر علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص مرحاتا ہے کیا اسکو تمسیل کے بغیر تین کمردن کا کفن دیاجا سکتا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں مگر قمیض میری نظر میں سب سے پندیدہ ہے۔

(۳۲۳) عمار بن موئی ساباطی نے ایک مرتبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک عورت حالت نغاس میں مرگی اس کو کیسے خسل دیا جائے ،آپ نے فرمایا اسکو بھی طرح غسل دیا جائے جسے حالت طہر میں مرنے والی عورت کو غسل دیا جاتا ہے اور اسطرح حائقہ کو بھی اور اس طرح حالت جنابت میں مرنے والی کو صرف ایک غسل دیا جائے گا۔

(۳۲۴) اکی مرتبہ معنزت ابوالحن ثالث (امام علی انتق) علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا میت کے قریب مشک بخورسلگایا جاسکتا ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں۔

(۳۲۵) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی عورت حالت نفاس میں مرجائے اور خون زیادہ آرہا ہو تو اسکو ناف تک چیڑے میں یا چیڑے کے مانند کسی چیڑمیں ڈال دیا جائے گا آلودگی دور ہوجائے گی بچراسکے آگے اور پیچے روئی رکھدی جائے گی اسکے بعد اسکو کفن بہنایا جائے گا۔

(۳۲۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک ایسی عورت کے متعلق پو تھا گیا جو مرددں کے ہمراہ تھی اور مرگئی اور
ان لوگوں کے ساتھ اس عورت کا کوئی محرم نہیں تھا۔ کیا یہ لوگ اس عورت کو اسکے کردوں ہی میں غسل دے سکتے ہیں ؟
آپ نے فرمایا مجر تو ان لوگوں پر بات آجائے گی لیکن ہاں وہ لوگ مرف اسکے دونوں ہا تقد معو سکتے ہیں ۔
(۳۲۷) اور عبداللہ بن ابی بیعنور نے امام علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مرد ہے جو عور توں کے ساتھ سفر میں تھا وہ

(۴۲۷) اور حبداللہ بن ابی میعورے امام علیہ اسلام سے دریافت لیا کہ ایک مرد ہے ہو توریوں سے ساھ سفریس ھا وہ مرگیا اب ان عور توں کے ساتھ کوئی دوسرا مرد بھی نہیں ہے تو یہ عور تیں اس مرد کی میت کا کیا کریں ؟آپ نے فرمایا وہ عور تیں اسکی میت کو اس کے کردوں میں لپیٹ کر دفن کر دینگی اسے غسل نہیں دینگی ۔

(۳۲۸) اور حلبی نے آنجناب علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک عورت سفر میں مرگی اسکے ساتھ اسکا کوئی محرم نہیں ہے اور نہ ہی اسکے ساتھ کوئی دوسری عورت ہے۔ آپ نے فرمایا دہ جس طرح بھی اپنے کردوں میں ہے اس طرح دفن

کر دی جائے گی ۔اور ایک مرد مرتا ہے اور سوائے عور توں کے اسلے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے۔آپ نے فرمایا وہ عور تیں اسکو ای طرح جن کمیروں میں ہے وفن کر دینگی۔

(۲۲۹) حارث بن مغرہ کے غلام ابوالنمر نے آنجناب علیہ السلام ہے عرض کیا یہ بتائیں کہ لڑے کو کس عمر تک عورتیں غسل دے سکتی ہے ،آپ نے فرمایا تین سال کی عمر تک ۔

اور ہمارے مشخ محمد بن حمن نے اپن کمآب جامعہ میں ایک ایسی لاک کے متعلق تحریر کیا ہے جو مردوں کے ساتھ سفر میں تحق مرجاتی ہے۔ تو آپ نے اسکے متعلق کہا کہ اگر وہ لاکی پانچ چے سال سے زیادہ کی تحی تو اسکو دفن کر دیا جائے گا اسکو غسل نہیں دیا جائے گا۔اور اگر وہ پانچ سال سے کم کی ہے تو اسے غسل دیا جائے گا بحرآپ نے طبی سے اہام جعفر علیہ السلام کی ایک حدیث اس مضمون کی تحریر کی ہے۔

(۳۳۰) اور منصور بن حاذم نے آئجناب علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک مردا پی عورت کے سابھ سفر میں تھا کیا وہ اسکو غسل دے سکتا ہے ؟ فرمایا ہاں بلکہ اپنی ہاں ، اپنی بہن اور ان جسی کو بھی وہ اسکی شرمگاہ پر کہرا ڈال کر غسل دے دیگا۔ (۲۳۱) اور سماعہ بن مہران نے آپ سے سوال کیا ایک السے مرد کے متعلق جو مرگیا اور اسکے سابھ سوائے عور توں کے کوئی مرد نہیں ہے آپ نے فرمایا اسکی محرم عورت اسکو غسل دیگی اور دیگر عورتیں اس پر پانی ڈالیں گی اسکے کہرے نہیں اتارے جائیں گے اور اگر مردوں کے سابھ تھی اور مرگئ اور ان لوگوں کے سابھ کوئی دوسری عورت نہیں ہے اور نہ اسکے کوئی دوسری عورت نہیں ہے اور نہ اسکے سابھ اسکا کوئی محرم ہے تو بھروہ جسے لینے کہروں میں ہے دلیے ہی دفن کر دی جائے گی اور اگر مردوں میں سے اور نہ اسکے سابھ اسکا کوئی محرم ہے تو بھروہ جسے لینے کہروں میں ہے دلیے ہی دفن کر دی جائے گی اور اگر مردوں میں سے اسکا کوئی محرم ہے تو اسکو غسل دے گا۔

(۳۳۲) اور ممار ساباللی نے آنجناب علیہ السلام ہے ایک ایس لاک کیلئے دریافت کیا (جو مرگی) اور اسکو غسل دینے کیلئے کوئی عورت نہیں ملتی تھی ۔ آپ نے فرمایا مردوں میں ہے اس کو وہ غسل دیگاجو اس لاک کا لوگوں میں سب سے زیادہ عق رکھتا ہوگا۔

(۳۳۳) نیزاس نے آنجناب سے ایک مرد مسلمان کے متعلق دریافت کیا جو سفر کی حالت میں مرگیا اور اسکے ساتھ کوئی مسلمان مرد نہیں ہے بس اسکے ساتھ چند نعرانی مرد ہیں اور اسکی چوچی اور اسکی خالہ ہیں جو مسلمان ہیں اب اسکو غسل کسیے دیا جائے ؟آپ نے فرمایا کہ اسکی چوچی اور خالہ اسکو اس لباس میں غسل دیں گی نعر،نی اسکے غسل کے قریب نہ جائیں گے۔

اور ایک ایسی عورت کے متعلق سوال کیا جو سفر میں مرگئ اور اسکے ساتھ کوئی اور مسلمان عورت نہیں چند نصرانی عورتیں ہیں اور مسلمان چچا اور ماموں ہیں ؟ آپ نے فرمایا وہی مسلمان چچا اور ماموں اس عورت کو غسل دیں گے اور نصرانی عورتیں اسکے قریب نہیں جائیں گی اگر وہ قمینی یا کر تا پہنے ہوئے ہے تو وہ قمینی و کرتے کے اوپر سے بکڑ کر پانی ڈالے گ (۳۳۳) نبزانہوں نے آنجنائی ہے دریافت کیا کہ ایک نعرانی مسلمانوں کے ساتھ سفر میں تھا وہ مرگیا۔ تو آپ نے فرمایا اس کو نہ کوئی مسلمان غسل دے گااور نہ دفن کرے گا۔اس میں کوئی خوبی نہیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہو کر اس کے لئے دعا کرے گاخواہ اس کے ماں باپ ہی ہوں۔

(٣٣٥) اكي مرتب مفضل بن عمر نے آنجنائي ہے دريافت كيا س آپ پر قربان آپ اس عورت كے متحلق كيا فرماتے ہيں جو مردوں كے ساتھ سفرسي ہوتى ہے اور ان مردوں ميں ہے كوئى بھى اسكا محرم نہيں ہے اور ند ان لوگوں كے ساتھ كوئى عورت ہے اور وہ مرحاتى ہے اب اسكے ساتھ كيا كيا جائے ؟آپ نے فرما يا كہ جن اعضا، پر اللہ نے تيم واجب كيا ہے صرف ان اعضا، كو غسل ديا جائيگا۔ اور اسكے ان محاس كو جنكے ذھا تك كا اللہ تعالیٰ نے حكم ديا ہے اسے نہ كھولا جائے گا اور نہ مس كيا جائے گا مغضل ، نے پوچھا يہ كس طرح ہوگا ؟آپ نے فرما يا اسكے دونوں ہاتھ كی ہتھیلى كو غسل ديا جائے گا مجرے كو غسل ديا جائے گا مجرائے كو غسل ديا جائے گا مجرائے و غسل ديا جائے گا بحرائے و غسل ديا جائے گا بحرائے گا سے دونوں ہاتھ كی ہتھیلى كو غسل ديا جائے گا بحرائے کو غسل ديا جائے گا بحرائے گا سے دونوں ہاتھ كی ہتھیلى كو غسل ديا جائے گا بحرائے گا بحرائے گا بحرائے گا بحرائے گا بحرائے گا بحرائے دونوں باتھ كی ہتھیلى كو غسل ديا جائے گا بحرائے گا بحرائے

(۳۳۹) اور عمار بن مولی ساباطی نے آپ ہے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیا جو مرگیا اور اسکے ساتھ نہ کوئی مسلمان مرد ہے نہ کوئی مسلمان عورت اسکے قرابتداروں میں ہے ہے اسکے ساتھ چند نصرانی مرد ہیں اور کچھ مسلمان عورتیں ایکن ان مسلمان عورتوں اور اس مرنے والے کے در میان کوئی قرابتداری نہیں ؟آپ نے فرمایا نصرانی خود غسل کرے گا تھا بعد اس میت کو غسل دیگا ۔اس لئے کہ اضطرار اور مجبوری آپڑی ہے ۔

(۳۳۷) اور انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ ایک مسلمان عورت مرگئ اسکے ساتھ کوئی مسلمان عورت ہے نہ اسکے ترابتداروں میں سے کوئی مرد ہے بس اس کے ساتھ ایک نعرانی عورت اور کئ مسلمان مردہیں ؟آپ نے فرمایا کہ وہ نعرانی عورت ورت بہلے خود غسل کرے گی میرمیت کو غسل دیگی ۔

پانچ آدمیوں کی میت کے دفن کیلئے تین دن تک انتظار کریں مے بشرطیکہ لاش میں تغیر نہ آنے گئے ۔ پانی میں ڈوب کر مراہوا، آسمانی بحلی سے مراہوا، پیٹ کے درد سے مراہوا، کسی بلند مقام سے گر کر مراہوا، اور دھوئیں سے محمث کر مراہوا، اور جس شخص کو چیچک نکلی ہو اگر مرجائے تو اگر اس امر کاخوف ہے کہ اسکو مس کرنے سے اسکی جلد تجوث کر گرجائیگی تو اس پرخوب احجی طرح پانی ڈالیں گے اور اس طرح حبکے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے ہیں اور جو آگ سے جل کر مراہو اور وہ کہ حبکے جم یرزخم ہوں۔

(۴۳۸) حضرت امر المومنین علیه السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سمندری سفر کے درمیان مرحائے تو اسکو غسل دینگے حوط کریں ۔ مح کفن بہنائیں مجلو اسکے پاؤں میں ایک پتحر باتدھ کر سمندر کے پانی میں ڈال دینگے ۔

(۳۳۹) اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ اسکو ایک بڑے مٹکے (پیپا یا ڈرم) میں رکھ کر اسکے سرے کو معنبوطی کے ساتھ بند کر دینگے اور پھراہے پانی میں ڈال دینگے مگریہ سب اس وقت کیا جائیگا جب ساحل تک پہنچنا ممکن نہ ہو۔ (۳۴۰) حضرت امرالمومنین علیه السلام نے فرمایا که رجم کئے جانے والے مرداور رجم کی جانے والی عورت کو پہلے غسل دیا جائے گا اور جسکو قصاص میں قتل کیا جارہا ہے وہ بھی دیا جائے گا حضوط کیا جائے گا بھی جنوط کیا جائے گا اور اس پر ای ذیل میں آتا ہے کہ اسے غسل دیا جائے گا جنوط کیا جائے گا گفن پہنایا جائے گا پور اس کیلئے لے جایا جائے گا اور اس پر مناز پرمی جائے گا۔

مولی پر چرمعائے گئے شخص کی لاش کو تین دن بعد سولی ہے اقارا جائیگا اسکو غسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا۔اور تین دن سے زیادہ سولی پر لٹکانا جائز نہیں۔

(۲۲۱) علی بن جعفر نے اپنے بھائی حفرت اہام موئی بن جعفر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جسکو در ندوں یا چڑوں نے کھالیا ہے اور اب بغیر گوشت کے اسکی ہڈیاں باتی ہیں اسکے ساتھ کیا گیا جائے ، آپ نے فرما یااسکو منسل دیا جائے گا کفن پہنایا جائے گا اسکی مناز میت پڑمی جائے گی اور اسکو دفن کیا جائے گا۔

(۳۲۲) اور ایک دوسری صدیت میں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے نہ عمار بن یاسر کو غسل دیا نہ ہاشم بن عتبہ کو اور انبی کا نام مرقال بھی ہے ۔ اور ان دونوں کو انہی کے خون آلو و کردوں میں دفن کیا اور ان دونوں پر بناز نہیں پرمی ۔ اس طرح روایت کی گئے ہے لیکن اصل یہ ہے کہ است میں سے کوئی شخص بغیر بناز کے نہیں چھوڑا جائے گا۔

(۳۲۳) اور ابو مریم انصاری نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرہایا کہ اگر شہید میں رسق باتی تھی بھرا کچھ وقت بعد) مرگیا تو اسکو غسل دینگے کفن پہنائیں کے حنوط کریں گے اور اس پر نماز پڑھیں گے اور اگر رسق جان باتی نہ تھی تو بھراس کے کمیزوں کا کفن اسکو دیدینگے۔

(۳۲۳) اور ابان بن تغلب نے آپ ہے وریافت کیا کہ ایک شخص راہ خدا میں قبل کر دیا جاتا ہے کیا اسکو خسل ویا جائےگا کنن بہنایا جائےگا اور حنوط کیا جائےگا ؟آپ نے فرمایا جسے وہ اپنے لباس میں ہے وہ ہے ہی دفن کر دیا جائےگا گریہ کہ اس میں رمق جان باتی تھی ۔اگر اس میں رمق جان باتی تھی اسکے بعد وہ مرا ہے تو اسکو غسل دیا جائےگا کفن بہنایا جائےگا حنوط کیا جائے گا اس پر نماز پڑھی جائے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصرت حمزہ پر نماز پڑھی ان کو کفن بہنایا اور انہیں حنوط کیا اسلے کہ اٹکی میت برمنہ تھی ۔

(٣٢٥) اور حنظلہ بن ابی عامر راہب احد میں شہید ہوئے تو نبی صلی الدعلیہ وآلہ وسلم نے انہیں غسل کا حکم نہیں دیا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے آسمان وزمین کے در میان انکو چاندنی کے طبق میں آب مزن سے غسل دے رہے ہیں اسلیے انکا نام عنسل الملائکہ بڑگیا۔

(۳۲۷) حصرت امیرالمومنین علیہ انسلام نے فرمایا کہ شہیدے پوسٹین موزہ، ٹوپی، عمامہ، پٹکا اور شلوار اتار لی جائے گی گریہ کہ اس میں خون نگا ہوا ہواگر ان میں خون نگا ہوا ہے تو ویسے ہی چھوڑ دی جائے گی۔ اور اسکے لباس میں کوئی ایسی گرہ

نہیں چھوڑی جائے گی جو کھول نہ دی جائے ۔

اور جب کوئی شخص حالت احرام میں مرجائے تو اسکو غسل دیاجائیگا کفن پہنایا جائیگا اور دفن کیا جائیگا لینی اسکے ساتھ کہا جا تا ہے سوائے اسکے کہ اسکے قریب کافور نہ لائی ہر وہ عمل کیا جائیگا جو محل (بغیر احرام والے شخص) کی میت کے ساتھ کیا جاتا ہے سوائے اسکے کہ اسکے قریب کافور نہ لائی جائیگی ۔

اور وہ معرکہ جو غیر اطاعت خدا میں ہے اسکے اندر قبل ہونے والے کو بالکل اسطرح غسل دینگے جسطرح عام طور پر میت کو دیا جاتا ہے اسکے سرکو گردن سے ملادینگے اور بدن کے ساتھ اسکو غسل دینگے ۔

اور اگر کوئی عورت حاملہ تھی وہ مرگئی مگر بچہ اسکے پیٹ میں حرکت کررہا ہے تو عورت کا پیٹ بائیں جانب سے چاک کرکے بچ کو نکال لیا جائےگا۔اور اگر عورت زندہ ہے اور پیٹ کے اندر بچہ مرگیا تو کوئی انسان اس عورت کے فرج میں ہاتھ ڈالے گا اور لینے ہاتھ سے کاٹ کر مردہ نچے کو نکال لے گا۔

(۳۴۷) روایت کی گئی ہے کہ جب حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی تو جس تجرے میں آپ رہتے تھے اس میں چراغ روشن کرنے کیلئے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہمیشہ ہدایت کیا کرتے تھے مچر حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت اہام موئی بن جعفر علیہ السلام میں لینے پدر بزر گوار اہام جعفر صادق علیہ السلام کے حجرے میں اس طرح چراغ روشن کرنے ہمیشہ ہدایت کرتے رہے مہاں تک کہ آپ کو عراق کی طرف لیجایا گیا مچر نہیں معلوم اسکے بعد کہ اہوا۔

اور جو شخص حالت جنب میں ہو اور اسکاارادہ ہو کہ کسی میت کو غسل دے تو اسکو چاہیئے کہ وہ وضو کرے جس طرح نماز کمیلئے وضو کیا جاتا ہے اسکے بعد میت کو غسل دے اور جو شخص میت کو غسل دینے کے بعد جماع کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو چاہیئے کہ وضو کرلے اسکے بعد مجا معت کرے -

اور اگر میت کو خسل دیدیا گیا بچراسکے بعد اس میں ہے خون نظنے نگااور اتنا زیادہ کہ اسکاسلسلہ منقطع نہیں ہو تا تو اس پر خالص میٰ (جس میں ریت وغیرہ نہ ملی ہو) ڈال دے اس ہے خون بند ہوجائے گا۔

(۳۳۸) ایک مرتبہ سلیمان بن خالد نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ جس نے میت کو غسل دیا ہے وہ خود غسل کرے ؟ آپ نے فرمایا ہاں پو چھا اور وہ جس نے اسکو قبر میں اثارا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں اسلئے کہ اس نے اسکے لباس کو مس کیا ہے ۔

(۳۳۹) حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جب (میرے فرزند) اسماعیل کا انتقال ہوا تو اس پر کیس چادر ڈالدی گئ تھی میں نے لوگوں سے کہا کہ ذرااس کے پچرے سے چادر ہٹاؤلو گوں نے ہٹایا تو میں نے اس کی پیشانی اس کی ٹھڈی (ذقن) ادر اس کے گلے کا بوسہ لیا اور کہا اب چرہ ڈھانک دو مچر (تھوڑی دیر بعد) میں نے کہا کہ اسکے پچرے سے چادر ہٹاؤ (لوگوں نے ہٹایا) تو میں نے اسکی پیشانی اسکی ٹھٹری اور اسکے گھے کا بوسہ لیا پھر کہا اب چہرہ ڈھانک دو لوگوں نے چہرہ ذھانک دیا اسکے بعد میں اس کے پاس اس وقت گیا جب اسکو کفن بہنایا جا چکا تھا۔ میں خوصانک دیا اسکے بعد میں نے کہا اسے خسل دو اس کے بعد میں اس کے پاس اس وقت گیا جب اسکو کفن بہنایا جا جا تھا۔ میں نے کہا اسکے چہرے سے کفن ہٹاؤ (لوگوں نے ہٹایا) تو میں نے اسکی پیشانی اسکی ٹھٹری اور اسکے گھے کا بوسہ لیا اور اسے ایک تعویذ دیا اور لوگوں سے کہا اب اسکو کفن میں لیسٹ دو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس چیز سے اسکو تعویذ دیا تو آپ نے فرمایا قرآن سے ۔

( ٣٥٠) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عثمان بن مطعون رصى الله تعالى عندكي موت كي بعد الكوبوسه ديا ـ

#### باب نمازمیت

(۲۵۱) حفزت امرالمومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی جنازے کے پیچے علے گااللہ تعالیٰ اس کیلئے چار قراط لکھ دیگا۔ایک قراط جنازے میں شرکی ہونے پر۔ایک قراط جنازے کی نماز پڑھنے پراکی قراط اسکے دفن سے فارغ ہونے کے انتظار پراکی قراط تعزیت کی ادائیگی پر۔

(۳۵۲) حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی جنازے کے ساتھ علیے عباں تک کہ نماز جنازہ پردھ لے تجر دالی ہوجائے تو اس کیلئے ایک قراط ہے اور جو شخص کسی جنازے کے ساتھ علیے عباں تک کہ وہ دفن ہوجائے تو اس کیلئے دو قراط ہے اور ایک قراط کوہ احد کے برابر ہوگا۔

(۳۵۳) اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد مسلم کے جنازے کے پیچے پیچے بطے تو قیامت کے دن اسکو چار شغاعتیں مطا کی جائستگی اور کچے نہ بولے تو فرشتہ آواز دیگا کہ تیرے لئے اتن ہی (شغاعتیں) اور ہیں ۔

(۳۵۳) اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما یا کہ جو شخص جنازے کو چاروں جانب سے بکڑے (کاندھا دے) تو الله تعالیٰ اسکے چالیس گناہان کبرہ معاف کرویگا۔

(۵۵) نیزآپ فرمایا کہ جو شخص کسی مردمومن کے جنازے کی شایعت کرے (ساتھ رہے) مہاں تک کہ وہ قبر میں وفن کردیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسکی شایعت کیلئے ستر(۵۰) فرشتے مقرد کریگاجو اسکے ساتھ ساتھ اس کیلئے طلب مغفرت کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب وہ اپنی قبرے نکل کرموقف (حساب) تک جائیگا۔

(۲۵۲) نیزآپ نے فرمایا کہ مومن کو اسکی قریس سب سے پہلا تحدید دیا جائیگا کہ جو لوگ اسکے جنازے میں شریک ہوئے ان سب کی مغفرت کردی گئی۔

(۲۵۷) حصرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا كه جب كوئى مومن قبرسي بہنچتا ہے تو اسكو آواز دى جاتى ہے كه آگاہ ہو

ترے نے سب سے "ہلی مطابعت ہے۔آگاہ ہو جس نے تیرے جنازے کی شابعت (شرکت) کی اس کیلئے ہملی عطا معفرت ہے۔

(۲۵۸) حفزت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لینے برادر مو من کے بتنازے کو چاروں طرف سے انھانے گا۔ اللہ تعالیٰ اسکے گناہان کبیرہ میں سے چالیس گناہوں کو معاف کر دیگا۔ اور سنت یہ ہے کہ جنازے کو چاروں طرف سے اٹھایا جائے اور اسکے بعد جو کرے وہ مستحب ہے۔

(۳۵۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کے پایوں کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے پنجیس گناہان کمبرہ بخش دیگا اور آگر جاروں پایوں کو پکڑے گا تو لینے تمام گناہوں سے نکل جائے گا۔

(۳۴۰) نیزآپ نے اسحاقی بن عمارے فرمایا کہ جب تم میت کے تابوت کو ہر طرف سے اٹھاؤ کے تو گناہوں سے اس طرح یاک ہوجاؤ کے جسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔

(٣٩١) اور حفزت امام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا كه جنازے كے پیچے چلنا اسكے آگے آگے چلنے سے افضل ہے اور اگر تم اسكے آگے بھی حلو تو كوئى حرج نہيں ہے۔

(۳۹۲) اور حسین بن سعید نے حضرت ابو الحن امام رضاعلیہ السلام کو خط لکھا اور ان سے میت کے تابوت کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اسکے چاروں جانب میں سے کوئی جانب الیی ہے جس سے اسکو اٹھانا شروع کرے یا یہ اٹھانے والے پر ہے کہ جس جانب آسان سمجھے اس جانب سے اٹھانا شروع کرے ؟ تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ جس جانب سے چاہے اٹھا کہ ب

(۳۹۳) اورامام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا جنازے کے متعلق کہ کیا اسکے ساتھ آگ لے جائی جاسکتی ہے ؟

تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ رات کو نکالا گیا اور اسکے ساتھ بہت ہے چراغ تھے ۔

(۳۹۳) محمد بن مسلم نے ان دونوں حمرِ ات (حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق) علیم السلام میں سے کسی الک سے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ میں نے ان جنائی ہے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اسکے آگے اسکے دائیں جانب اعراد اسکے بیٹیے (جلنا چاہیے)۔

(۳۲۵) اور عبداللہ بن سنان نے حفزت اہام جعفرصادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب حفزت آوم علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان پر بماز پڑھنے کا وقت آیا تو بہتہ اللہ علیہ السلام نے حفزت جبرئیل علیہ السلام ہے کہا کہ اے قاصد خدا آپ آگے بڑھیں اور نبی خدا کی بماز جتازہ پڑھائیں جبرئیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آپ کے پدر بزرگوار کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا لہذا ہم لوگ انکی نیکو کار اولاد کے آگے کھڑے نہیں ہوسکتے اور آپ انکی نیکو کار اولاد سے جمیر سے بیں مجتانچہ بہتہ اللہ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے است محمدً پرجو پانچ بمازیں فرض ہیں انکی

تعداد کے مطابق پانچ تکبیریں کہیں پر یہی اولاد آدم کیلئے تا یوم قیامت سنت جاری ہو گئی۔

(۲۹۲) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جب کسی کی میت پر مناز پڑھتے تو الله اکبر کمتے اور تشہد پڑھتے (بعنی الشهدان لا الله کہتے) پر تکبیر کہتے اور ان اور انکی آل پر درود بھیجتے اور انکے لئے دعا کرتے پر تکبیر کہتے اور مومنین ومومنات کیلئے دعا کرتے پر تکبیر کہتے اور نبی جاتے ۔ گر جب الله تعالی نے منافقین کی میت پر مناز پڑھنے کیلئے منع فرمایا تو اسکے بعد آپ تکبیر کہتے اور تشہد پڑھتے پر تکبیر کہتے اور نبی اور انکی الله تعالی نے منافقین کی میت پر مناز پڑھنے کیلئے منع فرمایا تو اسکے بعد آپ تکبیر کہتے اور واپس ہوجاتے اور میت کیلئے دعا کرتے چو تھی تکبیر کہتے اور واپس ہوجاتے اور میت کیلئے دعا نہیں آل پر درود بھیجتے پر تکبیر کہتے اور میت کیلئے دعا کرتے چو تھی تکبیر کہتے اور واپس ہوجاتے اور میت کیلئے دعا نہیں کرتے تھی تکبیر کہتے اور واپس ہوجاتے اور میت کیلئے دعا نہیں

اور جو شخص کسی میت پر نمازیزھے تو وہ اس کے سرکے اتنا قریب کمڑا ہو کہ اگر ہوا طبے اور اسکا دامن اٹھے تو جتازے كُوكَ - اور تَكْبِر كِي اور يه كِي أُسِيْحُدَانَ لَا إِلَهُ الْإِ اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرُسُولُهُ أَرْسُلُهُ بالُحَقُّ بَشِيْراً وَ نُويُواْ بَيْنَ يَدَى السَّاعِية (س كواي ويها بول كرنيس م كوئي الند سوائ الله ك وه اكيلا م اسكاكوئي شر کی نہیں اور گوای دیتا ہوں کہ محد اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں اس نے ان کو حق کے ساتھ بشیر ونذیر بنا کر آج کے دور میں بھی بھیجا) پر دوسری عبر کے اور یہ کے اللَّهُم صَلَّ عَلَى مَحَمَّد كُو آلِ مَحَمَّد وَ ارْحَمُ مُحَمَّد آو آل مَحَمَّد وَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍا وَ آَلِ مُحَمَّدٍ كَأَنْضُل مَاصَلَيْتَ وَبَارُكْتَ وَ تَــَرُحَمُّتَ عَلَى إِبْرَابِيمُ وَ آَل أَبْرَابِيمُ انْكَ حَمِيْدٌ مَ (اے الند تو رحمت نازل کر محمد اور ان کی آل پر اور رحم کر محمد اور ان کی آل پر برکت دے محمد اور ان کی آل کو اس سے بھی بہتر جو تونے رحمت نازل کی ہے برکت دی ہے اور رحم فرمایا ہے ابرائیم اور آل ابرائیم پر بے شک تو لائق حمد اور صاحب بررگ ہے) پر تیری تمیر کے اور یہ کے اللَّهُمَ اغْفِرُلْلِمَوُّ مِنِينَ وَالْمُوُّ مِنْاتِ وِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُ وَ الْمَا يُهِ وَابِ الله تو مغفرت كر مومنين اور مومنات اور مسلمين اور مسلمات كي خواه وه زنده ہوں يا مرده ) مجرچو تھي عبركه اوريه كم -اللَّهُمُّ عَبُدُكَ وَابِنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ أَنْلُ بِكَ وَأَنْتُ خَيْرَ مَ أَنْ وَل به اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ منْهُ اللَّا خَيْرًا ۚ وَأَنْتَ أَعْلُمُ بِهِ مِنْا ۚ اللَّهْمُ ۚ إِنْ كَا لَهُ مُسِنًّا فَرِدُ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مَسِينًا فَتَجَا وَزُعَنْهُ وَ أَغِفْرُلَهُ ۚ اللَّهُمُ اجْعَلَهُ عُندَكَ فِي أَعْلَى عِلْيِينَ وَاخْلَفُ عَلَى أَهْلَهِ فِي الْفَا بِرِيْنَ وَارْحُمْهُ بُرُحُمْ تَكِ يَا أَرْحُمُ الْرَّاحِمِيْنَ (اے اللہ تیرا بندہ، تیرے بندے کا فرزند اور تیری کنیز کا فرزند تیری بارگاہ میں حاضرہ اور تو اس کیلئے بہترین پہنچنے کی جگہ ہے اے الله ہم لوگ اسکی طرف سے سوائے خرے کچہ نہیں جانتے اور تو ہم سے بھی زیادہ اس کو جانتا ہے اے اللہ اگریہ نیکو کار ہے تو اسکی نیکیوں میں اضافہ فرما اور اگریہ گہنگارہے تو اس ہے در گزر فرما اور اسکو بخش دے اے اللہ! اسکو اپنے پاس اعلیٰ علمین میں جگہ دے اور اسکے پسماندگان کو صرِ دے اور رخم کر اپنی رحمت ہے اے سب سے زیادہ رخم کرنے والے ) بچرپانجویں تکسیر کے ۔ اور اپن جگہ سے اس وقت تک نہ ہے جب تک جنازے کو لوگوں کے کاندھے پرند دیکھ لے اور مناز میت میں پانچ

تكبيرين كهن كاسبب يه ب كه الله تعالى في بندون إربانج فرائض عائد كمة بين - نماز، زكوة، روزد، ج اور ولايت اسك ميت كيلتم بر فريفه كي بدلح الك تكبير ب -

(٣٩٨) اور روایت کی گئے ہے کہ اسکا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور ہر نماز فریف ک بدلے میت کیلئے ایک محبیرہے۔

اور جو شخص عورت کی میت کی نماز پڑھے تو وہ اسکے سینے کے قریب کھوا ہو اور نماز میت میں سلام نہیں ہے مگر یہ کہ تقبہ کی حالت میں ہو۔

(٣٩٨) اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حفرت حمزه كي منازميت مين ستر تكبيرين كمين -

(٣١٩) اور حفزت علی علیه السلام نے سہل بن منیف کی نماز میت میں پیچیس (٢٥) عکمبریں کہیں -

(۳۷۰) حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امرالمومنین علیہ السلام نے پانچ ہی پانچ تکبیریں کہیں اس طرح کہ جب لوگ آتے اور کہتے کہ یاامرالمومنین ہمیں تو سہل بن صنیف کی منازمیت میں شرکت کا موقع نہیں ملا تو آپ انکے جنازے کو رکھ دیتے اور پانچ تکبیریں کہتے یہاں تک کہ قبرتک پمنچتے پمنچتے پانچ مرتبہ الیماکیا۔

ادر جو شخص جنازے کی نماز پڑھے ادر جنازہ النار کھا ہوا ( بینی جد هر پاؤں ہو نا چاہیے اد هر سر ادر جد هر سر ہو نا چاہیے اد هر یاؤں ) تو یہ میت کو برا محسوس ہوگا لہذا اس پر دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے ۔

، اور طبی نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بناز میت کی ایک تکبیریا دو تکبیریں یاجائے تو پر بقیہ کو پیش بناز کی متابعت میں پوراکر ناچاہیئے۔

(۳۷۲) اور عمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن مرجائے اور اسکی بناز جنازے میں چالیس مومنین شرکی ہوں اور سب یہ کہیں کہ اللَّهُم إِنّا لَا نَعْلَم مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُم إِنّا لَا نَعْلَم مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ جائے۔

نہیں جانا جسکو تم لوگ نہیں جائے۔

(۲۴،۳) اور فضل بن عبدالملك نے آپ سے وريافت كيا كه كيا بناز ميت محبد كے اندر پردهى جاسكتى ہے ، تو آپ نے فرمايا كه بال -

(٣٤٣) اور ابو بصریے آپ سے وریافت کیا کہ ایک عورت مرگئ اس پر ہناز پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے "

آپ نے فرمایا کہ اسکا شوہر ۔ انہوں نے کہا کہ کیا اسکا شوہر اسکے باپ اسکے بیٹے اور اسکے بھائی سے بھی زیادہ حقدار ہے ، آپ نے فرمایا کہ ہاں اور وہی اسکو غسل بھی دے گا۔

اور میرے والد رحمہ اللہ نے مجھے لینے ایک رسالہ میں تحریر فزمایا کہ اے فرزند تم پر واضح ہو کہ میت پر نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جسکو میت کا ولی نماز کیلئے آگے بڑھائے اور جسکو ولی میت نے آگے بڑھایا اسکے سوا کوئی دوسرا آگے بڑھکر نماز بڑھائے لگاتو وہ غاصب ہوگا۔

(۳۷۵) اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے کسی کی نماز جنازہ مجموث جاتے سہاں تک کہ وہ دفن ہوجائے تو کوئی حرج نہیں اگر تم اسکے دفن ہونے کے بعد اسکی نماز جنازہ بڑھ لو۔

(٣٤٦) اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے بھی اگر کسی کی نماز جنازہ فوت ہوجاتی تو اسکی تبریر پڑھ لیا کرتے تھے۔

(١٥٤٠) البيع بن عبدالله في في الي مرتب حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كياكه اليك تفض اكميلا مناز

جنازہ پڑھ سکتا ہے ؟ فرمایا ہاں پو تھا کہ اور دو شخص اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں ؟ فرمایا ہاں مگر ایک دوسرے کے پتھے کھوا ہوگا اسکے پہلو میں کھوا نہیں ہوگا۔

(۲۷۸) جابر کا بیان ہے کہ حفزت اہام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرما یا اگر کسی شخص کی نماز میت میں کوئی مرد موجود ند ہو (۳۷۸) جابر کا بیان ہے کہ حفزت اہام محمد باقر علیہ الرسب عور تیں اسکے نہ ہو (سب عور تیں ہوجائیگی اور سب عور تیں اسکے دائیں بائیں کھڑی ہوجائیں اور وہ تکمیر کے گی اور نماز میت پڑھا دیگی ۔

(٣٤٩) اور حمن بن زیاد صقل نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دمیافت کیا گیا کہ عور توں کے ساتھ جب کوئی مرد نہ ہو تو عور تیں بناز جتازہ کس طرح پڑھیں ؟ آپ نے فرمایا وہ سب کی سب ایک صف میں کموی ہوجائیں گی کوئی عورت آگے نہیں کموی ہوگی ۔ تو کہا گیا کہ بناز واجب میں کیا یہ سب ایک ود سرے کی امامت کریں گی ؟ فرایا اللہ دو سرے کی امامت کریں گی ؟

ر (۳۸۰) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که میری است میں ہے جس پررجم کیا گیا ہو اس پر بھی مناز پڑھو
اور جس نے میری است میں سے خود کشی کرلی ہے اس پر بھی بماز پڑھو میری است میں سے کسی کو بغیر بناز کے نہ چھوڑو۔
(۳۸۱) ہشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے دریافت کیا کہ جب کوئی شراب خور اور کوئی زانی اور
کوئی چور مرجائے تو کیا اس پر نماز جتازہ پڑھی جائے ؟آپ نے فرمایا کہ ہاں۔

(۳۸۲) اور عمّار بن مولی ساباطی کا بیان ہے کہ ایک مرتب میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق کہ جو سمندر کے کنارے کنارے سفر کررہے تھے کہ ناگاہ سمندر کی اہروں نے ایک آدمی کی برمنہ لاش ساحل پر پھینک دی اور یہ لوگ بھی برمنہ جسم تھے صرف ازار پہنے ہوئے تھے تو اب وہ لوگ

اس میت پر نماز کسے پڑھیں جبکہ وہ میت برسنہ ہے اوران لو گوں کے پاس بھی کوئی فاضل کرنا نہیں جس ہے وہ اس میت کو کفن دیں اآپ نے فرمایا کہ بجراس میت کیلئے ایک گڑھا کھودا جائے اوراسکو اسکی قرمیا وراسکی قرمیاہ پر اسکی قرمیاہ پر اسکی قرمیاہ جب جائے بجراس پر نماز پڑھ کر اسے دفن کر دیں ۔ ایشٹ اور بتمر دکھد یاجائے ، باکہ اینٹوں اور بتمروں سے اسکی شرمیاہ چیپ جائے بچراس پر نماز پڑھ کر اسے دفن کر دیں ۔ (۲۸۳) ۔ اور اسحاق بن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ صفرت علی علیہ السلام کو میت کے چند شکڑے سے تو ان کو جمع کیا گیا بچر آپ نے اس پر نماز پڑھی اور دہ میت دفن کر دی

(۲۸۴) اور فضل بن عثمان اعور نے امام جعفر صادق عليه السلام سے اور انہوں نے لينے پدر بزرگوار سے روايت كى ہے ايک شخص كے بارے ميں كہ وہ قتل ہو گيا اسكاسراكي قبيله ميں پايا گيا اور اسكا در ميانى حصه سينه اور اسكے دونوں ہاتھ دوسرے قبيله ميں اور بقيد اعضاء تعيرے قبيله ميں پائے گئے تو آپ نے فرما يا كہ حبكے قبيله ميں اسكاسينہ اور اسكا دونوں ہاتھ گئے ہيں اس پراسكانو نہما ہے اور اس پراسكى مناز ہے۔

(۳۸۵) اور حفزت امام جعفر صاوق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مقتول پایا جائے تو اگر اسکے اعضاء میں سے کوئی عضو مکمل پایا جائے تو اس پر بناز نہیں پڑمی جائیگی عضو مکمل نہیں پایا گیا تو اس پر بناز نہیں پڑمی جائیگی اور اگر کوئی عضو مکمل نہیں پایا گیا تو اس پر بناز نہیں پڑمی جائیگی اے دفن کر دیا جائیگا۔ اور کمی شخص کے بچ سے دو مگڑے کر دیئے گئے ہیں تو اس نکڑے پر بناز ہوگی جس میں قلب ہے اور اگر مقتول کا سوائے سرکے اور کچے شاطے تو اس پر بناز نہیں پڑھیں گے۔

(۳۸۲) زرارہ اور عبیداللہ بن علی طبی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ ہے کسن بچے کیلئے دریافت کیا گیا کہ اس پر بناز کس سن میں پڑھی جائیگی تو آپ نے فرمایا جب وہ بناز کی عقل رکھا ہو تو میں نے دریافت کیا گیا کہ اس پر بناز کس بوتی ہے ؟ تو فرمایا جب وہ چھ سال کا ہو جائے اور روزہ اس وقت کہ جب اس میں اسکے برداشت کرنے کی طاقت آجائے ۔ اور جب کوئی شخص الیے لوگوں کے ساتھ ہے جو کسی طفل پر بناز پڑھ رہے ہوں تو یہ کم رہ من ایک بر برداشت کرنے کی طاقت آجائے ۔ اور جب کوئی شخص الیے لوگوں کے ساتھ ہے جو کسی طفل پر بناز پڑھ رہے ہوں تو یہ کم اللہ من اجتماع کیا ہو گئی ہوئی ایک باعث شفاعت) ۔

(۳۸۶) اور حفزت امام محمد باقرعلیه السلام نے اپنے ایک تین سال کے چھوٹے بچے پر نناز پڑمی مجرفرمایا کہ اگر لوگ ید نہ کہنے لگتے کہ بن ہاشم این کسن اولاو پر نناز نہیں پڑھتے تو میں اس پر بناز نہ پڑھتا۔

(۳۸۸) اور آپ سے دریافت کیا گیا کہ بچ پر تماز پڑھنا کب واجب ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اسکو نماز کا شعور ہو اور وہ حمد سال کاہوجائے ۔

(۳۸۹) زرارہ اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے قرمایا کسی مستصنعف (کفار کے دباؤیں رہ کر ہے کس ومجبور) اور اس شخص پرجو اپنے مذہب ہی کو نہیں جانیا نماز پڑھی جائیگی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

پر درود بھیجا جائے گا اور مومنین دمومنات کیلئے دعا کی جائے گی اسکے بعد کہا جائے گا اللَّهُمَّ اغْفِرْلِلَّذِینَ تَابُوْا اَو البَعِوُا سِیلَکُ وَ فِیمِمْ عَدَابَ الْحَدِیمِمِ (اے الله بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کرلی اور تیرے راستے پر علی اور بچاان کو جہمٰ کے عداب سے) اور وہ شخص جو اپنے مذہب ہی کو نہیں جانا اسکی تماز میں کہاجائے گا اللَّهُمَّ اِنَ هَٰدَهِ النّفُسُ الْنَدَ اَحْدِیهَا وَ اللّٰهُمَّ اللّٰهُمَّ وَلَنَّهَا مَالَوْلَتَ وَ احْشَرُهَا مَعُونَ الْحَدِیْدُ (اے الله اس شخص کو تو ہی نے حیات دی اور تو ہی نے موت سے بروردگار تو ان کے ساتھ جس سے اس کو محبت موت سے بروردگار تو ان کے ساتھ اسکو کردے جن سے یہ الفت رکھا ہے اور اسکا حشر کر اس کے ساتھ جس سے اس کو محبت میں دیوں کھی۔

 (اے اللہ اگریہ خیراور اہل خیرے محبت کرتا ہے تو اسے بخش دے اس پر رحم فرہا اور اس سے اور در گزر کرم۔ اور اگر اس متعنعف سے تہاری کچھ رسم وراہ ہو تو بطور شفاعت اس کیلئے استعفار کرودوستی کی بنا، پر نہیں۔

(۴۹۲) اور حصرت علی علیہ السلام جب کسی مرداور عورت دونوں کی نماز جنازہ پڑھتے تو عورت کو مقدم کرتے اور مرد کو موخراور جب کسی صغیرہ کمبیر کی نماز جنازہ موخراور جب کسی صغیرہ کمبیر کی نماز جنازہ موخراور جب کسی صغیرہ کمبیر کی مناز جنازہ بڑھتے تو صغر کو مقدم کرتے اور کمبیر کو موخر۔

(٣٩٣) ہشام بن سالم نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كى ہے كہ آپ نے فرمايا كہ كوئى حرج نہيں اگر مرد كو مقدم كيا جائے اور مرد كو موخر يعنى نماز ميت كے سلسله سي ۔

اور نماز بیت کیلئے تنام جگہوں میں سب سے افضل و بہتر جگہ آخری صف ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں عور تیں مردوں کے ساتھ مخلوط ہوجا یا کرتی تھیں۔

(۳۹۳) اور نبی صلی الند علیه وآله وسلم نے فرمایا نماز میت میں سب سے افضل و بہتر جگه آخری صف ہے ۔ عورتیں خود آخری صف ہے ۔ عورتیں خود آخری صف سے پیچھے ہوجائیں گی اور امام علیه السلام کے ارشاد کے بموجب آخری صف کی فضیلت باتی رہ جائے گی ۔

اور اگر کسی شخص کو ایک طرف سے دلیمہ میں شرکت کی وعوت دی جائے اور دوسری طرف جنازے میں شرکت کی وعوت دی جائے اور دوسری طرف جنازے میں شرکت کی وعوت قبول کرنا چاہیے اس نے کراس سے آخرت یاد آتی ہے اور ولیمہ کی وعوت کو چھوڑ دینا چاہیے اس لئے کہ اس میں دنیا یاد آتی ہے۔

(٣٩٥) اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حمہیں کسی جنازے میں شرکت کی دعوت دی جائے تو جانے سی جلدی کرواور جب شادی بیاہ میں شرکت کی دعوت دی جائے تو دیرسے جاؤ۔

اور میرے والد رحمہ اللہ نے میرے پاس جو رسالہ بھیجا اس میں یہ تحریر کیا کہ جو تا پہن کر نماز جنازہ نہ پڑھو، اور دو میتوں کو ایک تابوت میں نہ رکھو۔اور جب دو شخص نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں تو ایک آگے کھڑا ہو اور ایک بیچے ۔پہلو س نہ کھڑا ہو۔

اور جب مرد و عورت و غلام و مملوک کے جنازے اکی جگہ جمع ہوجائیں تو قبنہ کی طرف سب سے آگے عورت کے جنازے کو اور امام جنازے کو اور غلام کے بعد مرد کے جنازے کو اور امام ( مناز برحانے والا) مرد کے جنازے کے بعد کھوانہو اور ان سب کیلئے ایک بی مناز بڑھائے ۔

(۴۹۹) یونس بن بیعقوب نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا جنازے کی نماز بغیر وضو کے پڑھی جاسکتی ہے ،آپ نے فرمایا ہاں یہ تو صرف ایک طرح کی تکبیر و تسیح و تحمید و تہلیل ہے ، جس طرح تم اپنے گھر میں تکبیر و تسیح کرتے ہو۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر چاہے تو تیم کرلے۔

(۳۹۷) اور محمد بن مسلم نے حفزت امام محمد باقر علیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ حائف نناز جنازہ پڑھے گی مگر مردوں کے ساتھ صف میں نہیں کھڑی ہوگی۔

(۲۹۸) اور سماعہ بن مہران کی روایت میں ہے جب اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ اسلام سے روایت کی ہے کہ جب کوئی حائفنہ عورت بتازے کی بناز پڑھے تو تیم کرے اور بتازے کی بناز پڑھے مگر صف سے بالکل الگ اور تہا کوئی ہو این دو ایک طرف کوڑی ہو اور مردوں سے مخلوط نہ ہو ۔ اور شخص بجنب بناز بتازے کیلئے جلے تو تیم کرے اور بناز برجے ۔

پڑھے ۔

اور جب میت کو قبر کی طرف اٹھا کر لے جایا جائے تو یکبار گی نہیں اسلنے کہ قبر کی منزل بڑی ہوناک ہے۔ اور میت کے اٹھانے والون کو چاہیئے کہ وہ حول مطلع (بعد موت اور قیامت کی ہوناکی) ہے اللہ کی پناہ چلہتے رہیں اور قبر کے کنارے پہنے ہے اسکو رکھدیں اور ڈرا ٹہریں کچر ڈرا آگے بڑھائیں اور وہاں ٹہریں تاکہ وہ قبر میں جانے کیلئے تہیے کرے کچر اسکو قبر کے کنارے کے جائیں اور اسکو قبر میں وہ آثارے جسکو اسکا ولی اجازت دے خواہ ایک شخص اثارے خواہ دو شخص اور قبر یہ نظر ڈللے وقت یہ کہا جاتا ہے اللّفظم المجھللة رق خَلَة مُن رَباضِ اللّجَنَة فِو لَا تَجْعَلْهُ حَفْرَةٌ مِنْ حَفْر النّبِران (اے اللہ اس کو جنت کے باعن میں ہے ایک باغ قرار دے اور جہنم کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا قرار نہ دے)

(۴۹۹) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرماياكه قبرى كمبرائي چنبل كردن تك بوني چابين اور بعض في كها ب كه چهاتی تك اور بعض في كها ب كر حمال الماسك در حمال تك اور بعض في كها ب كر كرا تا نا جاسك در كها تك اور بعض في كها ب كر كرا تا نا جاسك در المداتن وسيع و كشاده بوكه اس مي بآساني بيشنا ممكن بو -

اور حفزت ابوالحن ثالث (حفزت امام حمن حسكرى عليه السلام) سے روایت كى گئ ہے كه اس كى اجازت ہے كه قبر ميں در خت ساج (سانكھو) كے تختوں كا فرش كرديا جائے اور ميت كے اوپر كو سانكھوكے تختوں سے ڈھانك ويا جائے اور ہر شے كا ايك دروازہ ميت كے پاؤں كے قريب ہے ۔

ادر عورت کو (پائین قبرے نہیں بلکہ) قبرے پہلوے لیاجائے ادر اسکا شوہر ایسی جگہ کمزاہو کہ اسکے سرین کو سنجمال لے اور دوسرا شخص میت کے یاؤں کی طرف ادر فوراً آثار دے۔

ادر میرے والد رجمہ اللہ فے اپنے اس رسالہ میں جو مجھے ارسال کیا تھا لکھا ہے کہ جب قبر میں اترو تو ام الکتاب (سورہ الحمد) ادر معوذ تین اور آمنیہ الکری کی ملاوت کرو اور جب میت کولو تو کہوبیسم اللّٰہِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَیٰ مِلْمَ اللّٰهِ صَلّٰیٰ اللّٰهِ صَلّٰیٰ اللّٰهِ عَلَیٰہُ وَ اَلّٰهِ عَلَیٰ مِلْمُ عَلَیْ مِراسکو اسکی کحد میں رکھدو وائی جانب روبقبلہ کرواور بند کفن کھول دواور اسکار خرار می پر رکھدو اللّٰهُ عَلَیٰہُ وَ اللّٰهِ عَلَیْ بِرَ مُحدو اللّٰهِ عَلْمَ بِنَا اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ کَوْلُ وَاور اسکار خرار می پر رکھدو اور کہو ۔ اللّٰهُ عَلَیْ بِاللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ وَاللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ مِی اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

اور جب تم اسکی قبر کی زیارت کو آؤتو قبلہ روہ کو کر اور لینے دونوں ہاتھ قبر پررکھ کریہی دعا پڑھو اور جب قبر سے ہو تو لینے دونوں ہاتھ قبر پررکھ کریہی دعا پڑھو اور جب قبر مئی لینے دونوں ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہو کہ إِنَّا لِلَّهُ وَ اَجْعَوْنَ کُھِراسکی قبر پراپی پشت دست سے تین مرحبہ مٹی ڈالو اور کہو اللَّهُ حَدَّ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَّقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَّقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَّقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَّقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ مَنْ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَّقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَى اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَّقَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ صَدَّقُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ مَعْنَ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ مَنْ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَ مَعْنَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ لَلُهُ مَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ

اور بحب قربرابر کر دی جائے تو اسکی قریر پانی ڈالو اور تم قبلہ رُوہو کر اسکی قبر کو لینے سلمنے رکھو۔اور سری طرف سے پانی ڈالنا شروع کرواور قبر کے چاروں جانب ڈالتے ہوئے مچر سرکی طرف والی آجاؤ اور پانی کی دھار منقطع نہ ہو۔ اور جو فاضل پانی نج رہے اسکو قبر کے وسط میں ڈال دو مجر قبر پر ہاتھ رکھواور میت کیلئے دعا اور استعفار کرو۔

## باب تعزيت

# اور مصیبت کے وقت جزع وزیارت قبور اور نوحہ و ماتم

(۵۰۲) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كه جو شخص كسى محزون كو تعزيت اداكرے كاتو موقف حساب ميں اسكو ايك حله بهنايا جائيگا جس سے وہ مسرور بهوجائيگا۔

(٥٠٣) ہشام بن حکیم سے روایت بہ کہ انہوں نے کہا کہ مین حضرت موسی بن جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ قبل از وفن بھی ۔ قبل از وفن بھی تعزیرے اوا کررہے ہیں اور بعد وفن بھی ۔

- (۵۰۳) حضرت المام جعفر صاوق عليه السلام في فرمايا كه بعد وفن تعزيت واجب ب -
- (۵۰۵) نیزآنجنائ نے فرمایا کہ تعزیت کیلئے یہی کافی ہے کہ صاحب مصیبت تم کو دیکھ لے ۔
- (۵۰۱) اور حفزت امام جعفر صادق عليه السلام اكي قوم كي پاس تشريف لائے جو (لين كسى مرنے والے كى) مصيبت من سبكا تھ تو آپ نے ان سے فرما يا اللہ تعالیٰ تمهادے اس خلاء كو پوراكرے تمہيں بہترين صبر عطاكرے اور تمهارے مرنے والے پر دمم فرمائے بحرآب واپس علے گئے ۔

(۵۰۷) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرما ياكه تعزيت جنت كا دارث بنا دي ب-

(۵۰۹) اور ابو بصیر نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے صاحب مصیبت کیلئے مناسب ہے کہ روالیتے دوش پرند ڈالے اور صرف قسین مینے رہے تاکہ پہچانا جاسکے اور اسکے پڑوسیوں کو چاہیئے کہ اسکی طرف سے یہ لوگ تین دن کھانا کھلائیں ۔

(ar) نیزآپ نے فرمایا کہ ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو دوسرے کی مصیبت میں اپنے دوش سے روا اتار دے ۔

(۵۱۱) اور جب حفزت اہام علی النقی علیہ السلام نے دفات فرمائی تودیکھا گیا کہ اہام حسن عسکری علیہ السلام لینے گھر میں سے برآمد ہوئے اکمی قسین آگے سے بھی آگے ہے بھی جاک تھی اور پیچے سے بھی ۔

(۵۱۲) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے سعد بن معاذر جمد الله کے جتازے میں اپن روا دوش سے اثار دی تھی تو آپ سے اسکے متعلق دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ملائیکہ نے بھی اپن روائیں اثار دی ہیں تو میں نے بھی ابن روااثار دی ۔

(۵۱۳) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه أكر بلا ومصيبت سے قبل صبر نه پيدا كرديا جاتا تو مومن اسطرح باش بوتا جس طرح اندا پتحربه كركر باش باش بوتا ہے ۔

(۱۳) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا چار چیزی جس کے اندر ہو گلی وہ نور فدا کے اصاطہ میں ہوگا اور ان میں بھی سب سے عظیم وہ ہے کہ جس کے پاس سب سے معموں اور مستحکم شے اس امرکی شہادت ہو کہ الله کے سواکوئی الله مہیں اور یہ کہ میں الله کا رسول ہوں ۔ دوسرے یہ کہ جب کسی مصیبت میں بیٹا ہو تو کچے انا لله کو انا الله و انا الله و انا الله و انا الله و انکون تعمیرے یہ جب اس سے کوئی خطا سر زو سے کہ جب اس سے کوئی خطا سر زو کے المحمد لله رب العالمين اور چوتھے یہ کہ جب اس سے کوئی خطا سر زو کے استعفر الله و اتوب الله و اتوب الله و اتوب الله و

(۵۱۵) اور اہام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہروہ مومن کہ جب اس پرونیا میں کوئی معیبت بڑے اور وہ انالله و اناالیه راجعون کے اور وقت مصیبت صرکرے تو اللہ تعالٰ اسکے پچھلے گناہ سوائے ان گناہان کمیرہ کے سب معاف کردیگا

کہ جن پراللہ تعالی نے جہم کولازم قرار دیدیا ہے۔

اور جب مجی وہ اپن اس معیبت کو اپن آئیندہ زندگی میں یاد کرے اور اس وقت اناللہ و اناالیه راجعون (کلمئه استر جاع) کے اور اللہ کی حمد کرے تو اللہ تعالٰی ہر وہ گناہ جو پہلے استر جاع سے لیر اس استر جاع تک اس سے مرزد ہوئے ہیں سوائے گناہان کمیرہ کے معاف کر دیگا۔

(۵۱۱) ابوبسیر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اہل میت اپنے بعنازے کو دفن کرکے واپس ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ جو قبر ستانوں پر مقرر ہے ایک مٹی فاک اٹھا تا ہے اور اسے اسکے آثار پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ تم لوگوں نے دیکھا ہے اب اسے بھول جاؤاور اگر ایسا نے ہو تو کوئی شخص اپن زندگی سے لطف نہیں حاصل کرسکتا۔

(۵۱۶) حفرت المام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه جس پر كوئى مصيبت نازل بوده جزع و فزع كرے يا نه كرے ده مركم كا يا نه كرے ده مركم كا يا نه كرے ده مركم كا يا نه كرے يا شكر جزا جنت بے م

(۵۱۸) نیزآپ نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کا کوئی بچہ مرجائے تو وہ خواہ دہ صبر کرے یا مد کرے اس مومن کا ثواب جنت ہے۔

(۵۱۹) اور آپ نے فرمایا کہ جس شخص کا ایک لڑکا مرجائے وہ اسکے ان ستر لڑکوں سے اسکے لئے بہتر ہے جہنیں وہ مچموڑ کر ونیا سے جائے گااور جو سب کے سب الیے ہوں کہ سواری پر سوار ہوکر راہ خدا میں جہاد کریں ۔

(۵۲۰) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که دو شخص بعنت میں نہیں جائے گا جس کی اولاد میں سے کوئی ند مراہو اور اس کیلئے فرط (لائق اجرو تواب) ند بہنے تو ایک شخص نے آپ سے عرض کیا یارسول الله اور جس کے کوئی لاکا پیدا ہی ند ہوا ہو اور جس کا کوئی لاکا ہی ند مراہو تو کیا ہم میں سے ہرائک کیلئے فرط ہونا ضروری ہے و آپ نے فرمایا ہاں ۔ مرد مومن کے فرط میں اسکادی بھائی شمار ہوگا۔

(۵۲۱) اور جس وقت حعزت جعفر بن ابی طالب قتل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضزت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما سے فرما یا کہ دیکھوہائے رسوائی ، ہائے ہلاکت اور ہائے فصنب کچے نہ کہنا صالانکہ اس میں سے جو کچے تم کہوگی وہ رج ہوگا۔
(۵۲۷) مہران بن محمد نے حضزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا کہ جب کوئی مرنے والا مرحاتا ہے تو اسکے گھر والوں میں سے جو سب سے زیادہ ہے قرار و بے چین ہے اسکے پاس اللہ تعالیٰ ایک فرشت کو بھیجتا ہے اور و آگر اسکے دل پرہا تھ بھر دیتا ہے اور مجراسکی آتش عون و ملال فروہ و جاتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو و نیا تو آباد بھی نہ رہ سکے ۔
(۵۲۳) درول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا کہ جب کسی بندہ مومن کا کوئی بچہ فوت ہوجاتا ہے تو اگر چہ اللہ تعرائی خوب جانتا ہے کہ وہ بندہ مومن کیا کہتا ہے گر اسکے باوجو واللہ تعالیٰ ملائیکہ سے پو چھتا ہے کہ تم لوگوں نے فلاں بندہ تعالیٰ طائیکہ سے پو چھتا ہے کہ تم لوگوں نے فلاں بندہ

مومن کے بیچ کی روح قیف کی ؟ تو ملائکہ کہتے ہیں ہاں اے ہمارے پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مچر ہمارے اس بندے نے کیا کہا ؟ ملائیکہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس نے تیری حمد کی اور انا الله و انا الله راجعون کہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھااس کیلئے جنت میں ایک گھر بنادواور اسکانام بیت الحمد رکھوو۔

(۵۲۳) اور جب حفرت امام جعفر صادق عليه السلام ك فرزند اسماعيل كا انتقال بواتو حفرت امام جعفر صادق عليه السلام بعناز عد كآم آم يا برمنه بغرردا اوڑ مع بوئے عليه السلام بعنازے كآم آم يا برمنه بغرردا اوڑ مع بوئے عليه

(۵۲۵) حمزت امام زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام جب کسی جنازے کو دیکھتے تو فرماتے کہ اس اللہ کی حمد وطکر کہ جس نے محصر ان عام مرنے والوں میں قرار نہیں دیا۔

(۵۲۹) حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرہایا کہ جب رسول الند صلی الند علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حفزت ابراہیم کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرہایا اے ابراہیم ہمیں تہمارے مرنے کا بڑا رنج ہے مگر میں صابرین میں سے ہوں قلب مخزون ہے اور آنکھیں گریاں ہیں مگر میں زبان سے الیی بات نہیں کہونگا جو اللہ کی نارافشگی کا سبب ہو ۔ (۵۲۷) نیزاہام نے ارشاد فرہایا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب اور زید بن عارث کی شہادت کی آنحفرت کو اطلاع ملی تو جب بھی گرے اندر واخل ہوتے بہت روتے اور کہتے کہ یہ دونوں بھے سے باتیں کرتے اور بھے سے موانست (انس) رکھتے تھے مگر اب سب ملے گئے۔

(۵۲۸) نیزام علیہ السلام نے فرمایا کہ مصیب اور صبر دونوں مومن کی طرف بڑھتے ہیں جب مصیب آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور جزع وفرع و بلائیں کافر کی طرف بڑھتے جب بلاء نازل ہوتی ہے تو وہ جزع وآہ دزاری شروع کر دیتا ہے۔
(۵۲۹) اور کافل سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت ابوالحن موئی بن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری زوجہ اور میری بہن جو محمد بن مارد کی زوجیت میں ہے صف ماتم میں جاتی ہیں اور میں ان دونوں کو منع کرتا ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ حوام ہے تو اس سے کیوں منع کرتا ہوں تو اس منع کرتے ہیں اس طرح لوگ ہمارے حقوق کی اوایگی کو ترک کر دینگے ۔ تو آپ نے فرمایا تم میں ہم سے حقوق کی متعلق موال کرتے ہو تو سنو ۔ میرے والد میری دالد اور ام فروہ کو اہل مدینے حقوق کی اوائیگی کو بھیجا کرتے تھے۔

(۵۳۰) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر میں صرف ان ہی لوگوں سے سوال ہوگا جو نمانص مومن ہیں یا خالص کافر ہیں اور باقی لوگوں سے قیامت کے دن تک کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا۔

(۵۳۱) اور سماعہ بن مہران نے ان جتاب علیہ السلام سے قروں کی زیادت اور ان میں معجد تعمیر کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قروں کی زیادت میں کوئی حرج نہیں گر اسکے پاس معجد نہیں بنانی چاہیئے۔
(۵۳۲) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قر کو یہ قبلہ بنانا یہ معجد بنانا اسلئے کہ جس وقت یہود نے اپنے انبیاء

کی قبور کو مسجد بنایا تو الله تعالیٰ نے ان پر لعنت کی .

(۵۳۲) اور رسول الله ملی الله علیه وآله وسلم جب قرستان سے ہوکر گزرتے تو فرائے السلام عَلَیْکُمُ مِنَّ دِیَارِ قَلُومٍ مَدُ دُیَارِ مُلُومُ اللهُ مِکْمُ لَاحِقُونَ کے مومنین و آیا اِنْ شَاعَ الله بِکُمْ لَاحِقُونَ کے

(۵۳۵) اور امرالمومنین علیہ السلام جب قبرستان میں گئے تو یہ فرمایا کہ اے قبر کے ساکنو اے مسافرہ تمہارے گروں میں دوسرے لوگوں نے سکو نت اختیار کرلی تمہاری ازواج نے دوسروں سے نکاح کرلیا تمہارا بال اور تمہاری دولت سب بدلا عکی یہ خبر تو میرے پاس کیا خبر ہے ۔ پی بدل بنا عکی یہ خبر تو میرے پاس کیا خبر ہے ۔ پی بدل بنا عکی یہ خبر تو میرے پاس کیا خبر ہے ۔ پی آپ لین اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو کہتے کہ بہترین توشئہ آخرت تعویٰ ہے ۔

(۵۳۹) اور مقتولین بدرجو ایک قلیب (کوئی) میں ڈال دیے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم اس قلیب کے پاس کھڑے ہوئے اور آواز دی اے اہل قلیب اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں سے دعدہ کیا تھا اسے ہم لوگوں نے حق پایا یہ بہاؤ تم لوگوں سے دہرہ کیا تھا اسے ہم لوگوں نے حق پایا یہ سنگر منافقین نے کہا (لوید دیکھو) رسول اللہ مردوں تم لوگوں سے مہارے دب نے جو دعدہ کیا تھا تم نے اسے حق پایا یہ سنگر منافقین نے کہا (لوید ویکھو) رسول اللہ مردوں سے باتیں کردہے ہیں تو آنحفرت نے انکی طرف دیکھا اور فربایا اگر ان لوگوں کو کلام کرنے کی اجازت ہوتی تو بقیناً کہد دیتے کہ بال اور بہترین توشئہ آخرت تقوی ہی ہے۔

(ame) اور حفزت فاطمہ زہرا سلام ملیما ہر سنچری مج کو قبور شہدا پر جاتی تھیں اور حفزت حمزو کی قبر پر خصوصیت سے جاتیں ایکے لیے اللہ معنزت کرتی تھیں ۔

(۵۳۸) حضرت امام جعفرصادق عليه السلام في فرمايا كد جب تم قرستان مين جاؤتو كو "اكشلام عَلَى اَهْلِ الْجَنَة " (۵۳۸) اور حضرت ابوالحن موى بن جعفرعليه السلام في فرمايا كد جب تم قرستان مين سے گزرو مح تو اس سے جو مومن (۵۳۹)

ہوگا اس کو راحت محسوس ہوگی اور جو منافق ہوگا اسکو تکلیف محسوس ہوگی۔

(۵۳۰) محمد بن مسلم سے روایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا ہم لوگ انکے پاس جاتے ہیں عرض کیا کہ جب ہم لوگ انکے پاس جاتے ہیں تو کیا انہیں علم ہوجاتا ہے ؟ فرمایا ہاں خواکی قسم ان لوگوں کو حمہارے جانے کا علم ہوجاتا ہے ؛ فرمایا ہاں خواکی قسم ان لوگوں کو حمہارے جانے کا علم ہوجاتا ہے ؛ فرمایا ہاں خواکی قسم ان لوگوں کے انس

موس كرتے ہيں -راوى كا بيان ہے كر ميں في عرض كيا جب بم لوگ دہاں جائيں تو كيا كہيں ؟آپ في فرمايا يہ كو اللهم جاف الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ

(۵۴۲) . وراسحاق بن عمار نے حضرت ابوالحن امام موئی بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیامومن (مرحوم) لینے اہل وعیال کو ویکھنے آتا ہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں ۔ اس نے عرض کیا گئنے دن میں ؟ آپ نے فرمایا یہ اسکے فضائل پر مخصر ہے کوئی ان میں سے روزاند ویکھنے آتا ہے کوئی ہر دو دن میں کوئی ہر تخیرے دن میں راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے سلسلہ کلام سے یہ کھا کہ آپ فرمارہے ہیں کہ کم از کم ہر جمعہ کو ۔ راوی نے پوچھا کہ کس وقت ؟ آپ نے فرمایا زوال آفتاب کے وقت یا اس سے ذرائی ہے اور اللہ تعالی اسکے ساتھ ایک ملک کو بھیج ویتا ہے جو اسکو وہی چیز دکھا تا ہے جے دیکھکر وہ خوش ہو اور وہ چیز چیپا دیتا ہے جے دیکھکر اسے رنج ہو تو وہ سب کو مسرور ہو کر دیکھتا ہے اور اپن آنکھوں کو خشک کرے والی ہوتا ہے ۔

(۵۲۳) اور حفص بن بخری نے حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ کافر اپنے اہل وحیال کو و بھنے کہا آتا ہے تو وہی دیکھ یاتا ہے جو اسکو ناپند ہو اور اس سے وہ چھیا رہتا ہے جو اسے پندآئے۔

(۵۳۳) اور صفوان بن يحييٰ فے حضرت ابو الحس الم مولى بن جعفر عليه السلام عوض كيا كه محجه كسى سے معلوم ہوا ہے كه مومن كى قرب كے پاس جب كوئى زيارت كرفے والا آنا ہے تو وہ اس سے مانوس ہوجاتا ہے اور جب وہ والس ہوتا ہے تو اسكو وحشت ہوتى ۔ تو اسكو وحشت ہوتى ہے ؟آپ نے فرما يا اسكو وحشت نہيں ہوتى ۔

(۵۳۵) اور حفزت أمام محمد باقر عليه السلام نے فرمايا كه ميت كيلئے جس دن سے وہ مراہے تين دن تك ماتم كا استام كيا جاتا ہے۔

(۵۳۹) اور حعزت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے اپن موت پر صف ماتم کے ایمتام کیلئے آتھ سو (۵۰۰) ورہم کی وصیت فرمائی اور آنجنا کی نظر میں یہ سنت تھی اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب کی آل کیلئے تم لوگ طعام تیار کر واور لوگوں نے طعام تیار کر کے بھیجا۔ جائے طالب کی آل کیلئے تم لوگ طعام تیار کر واور لوگوں نے طعام تیاد کر سے بھیجا۔ جائے کہ موقع پر صف ماتم کا انعقاد کیا (۵۳۷) نیز حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ بھی وصیت کی دی (۱۰) سال تک جج کے موقع پر صف ماتم کا انعقاد کیا

(۵۲۸) حعزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كه اہل معيبت كے دہاں كھانا اہل جاہليت كا دستور ب -

اور سنت یہ ہے کہ انکے دہاں طعام بھیجا جائے جسیا کہ نبی صلی الند علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی خرشہاوت آئی تو آپ نے حکم دیا کہ آل جعفر بن ابی طالب کے دہاں طعام بھیجا جائے۔

(۵۲۹) نیزآپ نے بیان فرمایا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام الله علیما سے فرمایا کہ تم اسماء بنت عمیں اور انکی عور توں کے پاس تعزیت کے لئے جاؤ اور انکے لئے تین ون تک کھانا تیار کر کے بجیجی چنانچہ یہ سنت جاری ہوگئ ۔

(۵۵۰) اور حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ (کسی کی موت پر) تین دن سے زیادہ سوگ مناسر اور زینت ترک کرے سوائے اس عورت کے جسکا شوہر مرگیا ہو تو وہ علا وفات پورا ہونے تک سوگ منائے گی اور ترک زینت کرے گی۔

(۵۵۱) اور ایک مرتب آ مجناب کے نوحہ کرنے والیوں کی اجرت کیلئے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر بھی نوحہ کیا گیا ہے۔

(۵۵۲) اور روایت کی گئ ہے کہ آنجنائی نے فرمایا کہ نوحہ خوانی کے پیشر سے کمانے میں کوئی حرج نہیں اگر نوحہ کرنے میں میں میت کیلئے سچائی سے کام لے اور ووسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نوحہ خوانی کرنے میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ گارنالسکے لئے طال ہے۔

(۵۵۳) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم جب جتگ احدے مدینه والی آئے تو آپ نے ہر گرسیجیکے گر والوں میں سے کوئی قتل ہوا تھا آہ وبکا کی آوازیں سنیں گر آپ کے چھا حزہ کے گر ہے کوئی آ ، وبکا کی آواز نہیں سنی تو آپ نے فرمایا تھا افسوس میرے چھا حمزہ پر رونے اور آہ وبکا کرنے والا کوئی نہیں ہے'۔ تو اہل مدینہ نے یہ عہد کرلیا کہ جب بھی وہ لیے مرنے والوں پر روئیں گے تو چھے حمزت حمزہ پر آہ وبکا کریئے اور وہ لوگ آج تک اس عهد پر قائم ہیں۔

(۵۵۳) اور ممر بن یزید کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا میت کی طرف سے بناز پڑھی جائے ؟آپ نے فرمایا ہاں ۔ تاکہ اگر وہ ضین اور شکی میں ہے تو اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کرے، وہ بلائی جائے گی ۔ اور اس سے کہا جائیگا کہ متہارے فلاں بھائی نے جو متہاری طرف سے بناز پڑھی ہے اسکی بناء پر تیری اس سے کی میں مخفیف کر دی گئ ۔

رادی کا بیان ہے کہ مچرمیں نے عرض کیا کہ کیا دو(۲) رکھتوں میں دو(۲) آدمیوں کو شامل کرلوں ؟آپ نے فرمایا ہاں اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسطرح کسی زندہ شخص کو کوئی ہدیہ دیا جائے اور وہ خوش ہو تا ہے اس طرح مرنے والے کیلئے جب رحمت کی دعا کی جاتی ہے اور اس کیلئے طلب مغفرت کی جاتی ہے تو وہ اس سے خوش ہو تا ہے۔ اور یہ جائزے کہ کوئی شخص اپنے جی اور اپنے عمرے یا اپن بعض نمازیں یا اپنے بعض طواف کو اپنے بعض عزیزوں کیلئے جو مرعلی ہیں قرار دیدے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائے تاکہ اگر کسی پر صاب ہے نو اسکو معاف کر دیا جائے ۔ اور اگر وہ ضین اور سنگی میں ہے تو اسے وسعت اور کشادگی دیدی جائے اور میت کو اسکاعلم ہوجاتا ہے اور اگر کوئی شخص یہ اعمال کسی ناصبی کی طرف سے بھی کرے تو اسکو عذاب میں شخفیف ممکن ہے نیز دادو دہش اور صلہ رحم اور جج تو انسان زندہ اور مردہ دونوں کیلئے قرار دے سکتا ہے مگر نماز زندہ کی طرف سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔

" امام عليه السلام في فرمايا كه چه چيزوں كا فائده مومن كو اسكى دفات كے بعد بھى ملتا ہے ۔ وہ فرزند جو اسكے كے استدفعار كرتا ہے ، وہ مصف حيے وہ چھوڑ كر مراہے ، وہ درخت جو اس في لگايا ہے ، وہ كار خير جو اس ، عارى ہوا ہے ، وہ كنواں جو اس في كودا ہے ، وہ سنت جو اسكے بعد بھى اختيار كى جاتى ہے ۔

، اور فرما یا مسلمانوں میں سے کوئی شخص اگر کسی میت کی طرف سے عمل صالح کرے گاتو اسکو دوگنا ثواب طے گا اور الله تعالیٰ اس سے میت کو بھی نفع بہنچائے گا۔

(۵۵۷) نیزآپ نے فرمایا کہ نماز، روزہ ، جج ، صدقہ ، نیکی اور دعاجو کچھ میت کیلئے کیا جاتا ہے وہ سب میت کی قبر میں بہنچتا ہے۔اور اسکا تواب جس نے یہ کیا ہے اس کیلئے اور میت کیلئے لکھا جاتا ہے۔

### باب النوادر (متفرقات)

(۵۵۹) امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرملیا کہ ایک مرد فقیہ سے زیادہ ادر کسی کی موت ابلیس کو پہند نہیں۔ (۵۴) نیزآپ سے قول خوا" أبولم بربو النا ناتبی اللرض ننقصها من أطرافها" (کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اسکے تمام اطراف سے گھناتے ملے آئے ہیں) (اورہ رعد آیت نمرام) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد علماء کا مفقود ہونا ہے۔

(۵۹۱) نیزآپ سے قول خوا" أولم نعمر کم مایتذ کوفیه من تذکر "(کیا ہم نے اتن عمریں دوی تمیں کہ جو نعیجت لینا چاہ آتا تھا وہ نعیجت ماصل کرلیآ) (سورة فاطر آیت نمبر ۱۸) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اٹھارہ (۱۸) سال والوں کے لئے سرزنش ہے۔

(۵۹۲) نیزآپ سے قول نعدا "وان من قریسة الانسن مهلکو هاقبل یوم القیاصة أو معذبوها " (اور کوئی بھی بستی ہو اسکو قیامت سے پہلے تباہ وہلاک کر کے چوڑ دیں گے یا اس پر عذاب نازل کریں گے) (مورة الاسراء آیت شر ۵۸) کے متعلق دریافت کیا گیا کہ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادموت سے فناہونا ہے۔

(۵۹۳) حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اوگوں کو مناسب نہیں کہ (ہماری معیبت میں) ہم اوگوں کو تعزیت ادا کر یہ تم اوگوں کیلئے تعزیت ادا کر یہ تم اوگوں کیلئے یہ مناسب ہے کہ تہاری معیبت میں ہم تم اوگوں کو تعزیت ادا کر واسلئے کہ تم اوگ ہماری معیبت میں ہمارے شرکی ہو (اور شرکائے معیبت ایک دوسرے کو تعزیت ادا نہیں کرتے)۔

(۱۹۲۳) حضرت ابوالحن امام مولی بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے فرزند سے یا اپن دختر سے کہنا ہے کہ میرے باپ اور میری ماں جھے پر قربان یا میرے والدین جھے پر قربان آپ سجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر والدین زندہ ہیں تو میری نظر میں یہ کہہ کر وہ عاتی ہوجائے گا۔اور اگر والدین زندہ نہیں ہیں تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵۲۵) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه مبردو قسم كم بين ايك مبر ، وتا به مصيبت ك وقت يه مبر المجما اور جميل به اور الله مبر به تو اس سه رك جا اور الله عبر جميل به اور الله مبرك به اور الله مبرك به الله المبركر مرام كردى به تو الله به درك جا اور الله مبركر م

(۵۹۹) نیزامام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر تین نوازشیں کی ہیں ایک یہ کہ روح نگلنے کے بعد اس میں بدیو پیدا کر دیتا ہے اگر ایسانہ ہو تو کوئی دوست اپنے دوست کو دفن ند کرے ۔ دوسرے معیبت کے وقت اللہ تعالیٰ صر دیدیتا ہے اگر ایسانہ ہو تو نسل منقطع ہوجائے۔ تبیرے اللہ تعالیٰ دانوں میں گھن ادر کمیرے پیدا کر دیتا ہے ادر اگر ایسانہ ہو تو تنام سلاطین جسطرح سونے چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اس طرح اسکا بھی ذخیرہ کر لیتے۔

(۵۹۷) نیزامام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہلیت مصیت نازل ہونے سے پہلے بے چین ہوتے ہیں گر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوجاتا ہے تو پھر قضائے البی پر رامنی رہتے ہیں اور اسکے حکم کے سلمنے سرتسلیم خم کرلیتے ہیں ۔ہم لوگ یہ نہیں کرتے کہ جس بات کو اللہ نے پند کیا ہے ہم لوگ اسکو ناپند کریں ۔

(۵۱۸) نیزآپ نے فرمایا کہ جو شخص مصیت آنے پر اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکتا تو اس کو چاہیے آنسو بہالے اس سے اسکو سکون مل جائیگا۔

(۵۹۹) ایک مرتبہ ابن ابی لیلی نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سب سے زیادہ شیریں کیا ہے ؟ تو آپ نے فرمایا جوان فرزند ۔ پھر پو چھا اور اللہ تعالیٰ نے جتی چیزیں پیدا ک ہیں ان میں سب سے تلح کیا ہے ؟ آپ نے فرمایا اسکا مفقود ہوجانا ۔ تو ابن ابی لیلی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی لوگ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی ججت ہیں ۔

(۵۰۰) نیزآپ نے فرمایا جو شخص کسی بیٹیم کے سرپر اپنے ہاتھ شفقت سے بھیرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بیٹیم کے ہر بال پر جس سے اسکاہاتھ مس ہوا ہے اسے ایک نور مطاکرے گا۔

(۵۷۱) اور روایت کی گئی ہے کہ ہر بال کے عوض جس پر اسکا ہاتھ مس ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسکے نام ایک حسنہ (نیکی) لکھ دیگا .

(۵۷۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ تم میں ہے جو شخص قسی القلب نہیں رہنا چاہتا تو اسکو چاہیے کہ وہ کسی یتیم کو قریب بلائے اسکے ساتھ ملاطفت کرے اسکے سرپر شفقت کا ہاتھ پھیرے تو اللہ کے حکم ہے اسکا دل نرم ہوجائیگا اسلے کہ یتیم کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ اسکو لینے دسترخوان پر بٹھائے اسکے سرپر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرے اسکا دل نرم ہوجائیگا۔

(۵۷۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی یتیم روتا ہے تو اسکے رونے سے عرش ہلنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کون ہے جس نے میں نے اسکے ماں باپ کو بچپن میں تجمین لیا ہے جس سے میں نے اسکے ماں باپ کو بچپن میں تجمین لیا ہے تکجے لینے عرت وطلال علو مکان کی قسم جہ شخص اس یتیم کو چپ کرائے گا میں اسکے لئے جنت واجب کر دونگا۔ میں شخص کی اولاد مرگئ ہے بحکم خدااسکی وہی اولاد اسکو جہنم سے بچائے گی۔

(۵۷۵) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا كه الله تعالیٰ نے ميرے لئے چھے چيزوں كو ناپند كيا ہے اور ميں

ا پی اولاد میں سے جو اومیاء ہیں اور میرے بعد جو ان اومیاء کی اتباع کرنے والے انکے لئے ان چیزوں کو نالبند کر تا ہوں۔ حالت مناز میں فعل عبث کرنا ، حالت صوم میں فیش گوئی ، صدقہ دینے کے بعد احسان جتانا ، جنب کی حالت میں ممجد کے اندرآنا، لوگوں کے گھروں میں جمانکنا اور قبرِ ستان میں ہنسنا۔

(۵۷۷) حمزت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا جب کمبی بھی قبری من سے علاوہ کوئی دوسری من قبر پر ڈالی جائیگی تو وہ میت پر گراں ہوگی۔

(۵۷۷) روایت کی گئی ہے کہ سندی بن شابک نے حصرت ابوالحن امام موئی بن جعفر علیہ السلام ہے ایک مرتبہ کہا کہ آپ محجے اجازت دیں کہ میں خود لینے پاس سے آپ کو کفن دوں ۔آپ نے فرما یا کہ ہم اہلبیت فریف ہے إپی عور توں کا مہر اور لینے کفن (کی قیمت کی اوائیگی) لینے پاک وطاہر مال سے کرتے ہیں ۔

(۵۷۸) حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہمارے دشمن طاعون سے مرتے ہیں اور اے گروہ شیعہ تم لوگ پیٹ کے مرض سے مرتے ہو یہی تم لوگوں کی علامت ہے۔

(۵<۹) اور امرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی قبری تجدیدی یا کوئی بدعت قائم کی تو وہ اسلام سے خارج ہوگیا ہمادے مشائخ نے اس صدیث کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ محمد بن حسن صفار رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ اس صدیث میں افتلا جدد " ج" بی سے ہے اسکے علاوہ کوئی ووسرالفظ نہیں ہے۔ اور ہمارے شخ محمد بن حسن بن احمد بن ولید رضی اللہ صنہ سے حکایت کی گئ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کچھ دن گزرنے کے بعد قبری تجدید اور اسکالیپنا پوتنا جائز نہیں پہلی مرتب لیبنے پوسے کے بعد میں اگر مرنے والا مرجائے اور اسکی قبری لیپا پوتی کردی جائے تو یہ جائز ہے کہ جام قبروں کی مرمت کی جائے بغراسکے کہ اسکی تجدید کی جائے۔

اور سعد بن عبداللد رجمہ اللہ مح متحلق ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ من حد د قبر آ ہے اسکو (جیم نہیں) حاء سے پڑھا جائے اسکا مطلب یہ ہے کہ جو شخص قر کو اونٹ کے کوہان کی طرح قبہ دار بنائے۔

اور احمد بن ابی عبداند برقی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے ہاکہ یہ نظ (جدد یا حدد نہیں بلکہ) جدث ہے اور جدث کے معنی قبر کے ہیں مگر میں نہیں بھے سکا کہ انہوں نے اس سے کیا مفہوم لیا ہے اور جس طرف مرا خیال گیا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ جدد ہو ہم ہی سے ہے ۔ اور اسکے معنی کمی قبر کو کھود نے کے ہیں اسلئے کہ جو قبر کو کھود ہے گا اسکو جدید بنانے ہی کیلئے کھود کے اور گڑھا کر کے نئی قبر بنائے گا۔ اور میں کہتا ہوں تجدید جسکی طرف محمد بن حمن مفار کا خیال گیا اور تحدید جسکی طرف محمد بن حمن مفار کا خیال گیا اور تحدید تا م کے گیا اور تحدید تھا جدت ہے یہ تنام کے گیا اور تحدید میں داخل ہیں اور جو شخص امام کی مخالفت کر ہے (قبر کی) تجدید کر کے یا اسکو کو ہان شتر کی طرح قبد دار بنائے یا اسکو از سر نو کھود کر بنائے اور اس میں سے کس شے کو طلل کھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اور امائم کے قول (کا دوسرا ٹکڑا) " من مثل مثالاً " اسکے متعنق میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے امائم کی مرادیہ ہے جو شخص کوئی بدعت ایجاد کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کوئی بدعت ایجاد کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور میرانس سلسلہ میں یہ کہنا ہمارے ائمہ طاہرین علیجم السلام کا کہنا ہے اگر میں نے درست کہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ ان لوگوں کی زبان پرجاری ہوا اگر میں نے غلط کہا ہے تو یہ خطاتو میری اپن ذات سے ہوئی ہے۔

(۵۸۰) اور عمّار ساباطی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مست کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا میت کا جسد بوسیدہ ہوجا تا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مہاں تک کہ اس طینت کے سوا جس سے وہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی گوشت باتی رہتا ہے اور نہ ہڈی باتی رہتی ہے گر وہ طینت گول شکل میں قر کے اندر باتی رہتی ہے گر وہ طینت گول شکل میں قر کے اندر باتی رہتی ہے تاکہ جسطرح وہ وہلے پیدا کیا تھا اس طرح اب بھی پیدا کیا جائے۔

(۵۸۱) حصرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہڈیوں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے ۔ اور ہم لوگوں کے گوشت کا کھانا کمیووں پر عرام کر دیا ہے وہ اس میں سے ذرا بھی نہیں کھاسکتے ۔

(۵۸۲) نی صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیات تم لوگوں کیلئے بہتر ہے اور میری ممات بھی تم لوگوں کیلئے بہتر ہے۔ تو لوگوں نے کہا یار سول الله یہ کسے ؟ تو آپ نے فرمایا میری حیات کے متعلق الله تعالیٰ کہنا ہے۔ وہا کان الله لیعن بھتم و انت فیصم (اے دسول جب تک تم ان کے درمیان موجو دہو فدا ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا) (سورہ انفال آیت منبر ۱۳۳) اور تم لوگوں سے میری مفارقت کے بعد تو تم لوگوں کے اعمال میرے سلمنے ہر روز پیش کئے جا تبنگ اگر ایسے بور نو یو ان میں اللہ سے اگلی مففرت کی دعا کرونگا۔ اچھے ہوئے تو میں اللہ سے اگلی مففرت کی دعا کرونگا ور برے اعمال ہوئے تو میں اللہ سے اگلی مففرت کی دعا کرونگا اور برے اعمال ہوئے آپ نے فرمایا ہم گز ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے کہا یا دسول اللہ گر آپ تو بوسیدہ ہوجائینگے مین کل سرجائیں گے آپ نے فرمایا ہم گز ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے گوشت کو زمین پرحرام کردیا ہے (کہ وہ اس میں سے ذرا بھی کھائے)۔

(۵۸۳) اور روایت کی گئی ہے کہ بندوں کے اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتمہ طاہرین علیم السلام کے سلمنے پیش کئے جاتے ہیں چنانچہ اللہ تعانی کا ارشاد ہے۔" وقل اعملوا فسیری الله عملکم ورسوله و المومنون " مارک کئے جاؤندا اور اسکا رسول اور مومنین جہارے کاموں کو دیکھیں ہے) (اے رسول تم کہہ دو کہ تم لوگ لیٹے لیٹے کام کئے جاؤندا اور اسکا رسول اور مومنین جہارے کاموں کو دیکھیں ہے) (سورہ توبہ آیت شرہ ما)

(۵۸۳) اور حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام مسلوب (تختہ دار پر چڑھے ہوئے) کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا اسے بھی عذاب قربوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو زمین کا رب ہے وہی تو ہوا کا بھی رب ہے اللہ تعالیٰ ہوا کو وہی کرے گا اور وہ قربے بھی غذاب قربوگا ہوا کو فشار دیدیگی ۔

(۵۸۵) عمّار ساباطی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میت کے سر

اور اسکی داڑمی کو خطی سے وحود تو کوئی حرج نہیں ہے یہ آپ نے ایک طویل حدیث میں ارشاد فرمایا حبکے اندر آپ نے غسل میت کا طریعة بتایا ہے۔

(۵۸۷) حمزت ابو جعفرامام محمد باقر عليه السلام نے ادشاد فرمايا كه خسل ميت خسل جنابت كے مانند ہے اگر بال بہت زيادہ ہيں تو ان پر تين مرتب ياني ذالا جائے گا۔

(۵۸۷) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میت کو دونوں قدموں کے در میان رکھا جائے اور اسکے اور اسکے اور اسکے اور اسکے عضل دیا جائے تاکہ دائیں اور بائیں کروٹ دینے میں پاؤں سے روکا جاسکے کہ کہیں میت منہ کے بل نے گر پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۵۸۸) ایک مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم انصار میں سے کسی شخص کے جنازے کے ساتھ باپیادہ حل رہے تھے تو ایک شخص نے کہا یا رسول الله آپ سواری پر حل رہا تو ایک شخص نے کہا یا رسول الله آپ سواری پر حل رہا ہوں اور فرشتے پاپیادہ حل رہے ہوں۔

(۵۸۹) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپن جس حدیث کے اندر غسل میت کا طریقہ بتایا ہے اسکے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میت کے کان میں ہر گز کوئی چیز نہ مجرواور اگر اسکی ناک سے کچھ بہنے کا خطرہ ہے تو اس پر روئی رکھ دو اور اگر خطرہ نہ ہو تو ایس پر بھی کوئی چیز نہ رکھو۔

(۵۹۰) اور آپ نے ایک دوسری طویل حدیث میں غسل میت کا طریقہ بتاتے ہوئے کہا کہ اسکے ناخنوں کونہ کریدو (خلال نہ کرو) ۔

(۵۹۱) نیزآپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں سے یہاں کوئی مرجائے تو اسکو قبلہ رُوکر دو اور اس طرح جب غسل دو تو غسل کے پانی سے جانے کیلئے قبلہ کی طرف گو حاکھو دو۔

(۹۹۲) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه جب روح قبض كرلى جاتى ہے تو وہ اپنے جسد كے اوپر سايہ كن اور منڈلاتى رہتى ہے مومن اور غير مومن دونوں كى روح ہر بات كو ديكھتى ہے كه اسك ساتھ كيا ہورہا ہے اور جب اسكو كفن بہنا كر تابوت ميں ركھ ديا جاتا ہے اور لوگ اسكو لينے كاند هوں پر اٹھاتے ہيں تو وہ پلك كر لينے جسد ميں آجاتى اور اسكى نگاہ كى قوت برسادى جاتى ہے تو وہ جنت يا بہنم ميں اپن جگہ كو ديكھتى ہے اگر وہ جنت ہے تو باواز بلند كہتى ہے كہ كھے جلدى بہنچاة كى قوت برسادى جاتى ہے اور جو كھ اسكے ساتھ كيا جاتا ہے اسكو جانتى ہے اور لوگوں كى باتيں سنتى ہے كہ محمد والى لے جلو محمد والى لے جلو ساور جو كھ اسكے ساتھ كيا جاتا ہے اسكو جانتى ہے اور لوگوں كى باتيں سنتى ہے۔

(۵۹۳) حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرما یا ارواح جنت کے ایک درخت پر اجساد کی شکل میں رہتی ہیں ۔ آپس میں ایک ددمرے سے سوال وجواب کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے متعارف ہوتی ہیں اور جب (دنیا سے نکل کر) کوئی روح ان روحوں کے پاس پہنچتی ہے تو کہتی ہیں اے ذرا چھوڑ دو دم لینے دو پیچارہ ہول مظیم سے چھوٹ کر آیا ہے اس کے بعد اس سے پوچھتی ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا فلاں کا کیا ہوا۔اگر اس نے کہا کہ ابھی دہ زندہ ہے تو اسکی آمد کا اضطار کرتی ہیں اور اگر اس نے کہا کہ دہ مرگیا تو کہتی ہیں کہ پھروہ جہنم میں گرا دہ جہنم میں گرا (بعنی عباس تو نہیں آیا)۔

الم حفرت الم جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كہ اللہ تعالى نے حفرت موئى كى طرف دى فرمائى كہ حفرت يوسف عليه السلام كى ہذياں نكالو جب وعدہ ہے كہ چاند طلوع ہوگا اور چاند اكيہ عرصے ہے ان لوگوں كے پاس طلوع نہيں ہوئا تھا تو حفرت موئى نے لوگوں ہے پو چھا كہ اس جگہ كو كون جانتا ہے ؟ تو ان ہے كہا گيا كہ عہاں اكيہ بڑھيا رہى وہ اسے جانتى ہے مگر بالكل كرور ہو چكى ہے اور اندھى ہو گئ ہے ۔ آپ نے اسے بلا مجھجا اور وہ آئى تو اس سے پو چھا كيا حفرت يوسف عليه السلام كى قربائى كرور ہو چكى ہا كہا كہا كہ ہاں آپ نے كہا كہ ہاں آپ نے كہا كہ ہاں آپ نے كہا كہ ہاں آپ کو اس وقت تك عد بناؤگى جب تك آپ محجہ چند چيزي نه ويديں سمرے پاؤں كو كول ديں ، ميرى آئكھوں كى بصارت والي كرويں اور ميرى ہوائى بطاق ديں ۔ حضرت موئى كو يہ كام بڑا مشكل نظر آيا تو اللہ تعالى نے دى فرمائى كہ یہ تم جى پر چھوڑ دو تم اسے ديدو حضرت جوائى بلا ديں ۔ حضرت موئى كو يہ كام بڑا مشكل نظر آيا تو اللہ تعالى نے دى فرمائى كہ یہ تم جى پر چھوڑ دو تم اسے ديدو حضرت موئى نے اسكو دو سب كچ ديديا جو اس نے مائك تھا ۔ اس نے حضرت يوسف عليہ السلام كے قبر كى نشاندہى كى تو حضرت موئى نے اسكو دريائے نيل كے ايك كنارے ہے ايك سنگ مرمرك صندوتى ہو نكالا اور جب اسے نكال ليا تو چاند طلوع موادر آپ اسكو دريائے نيل كے ايك كنارے ہے ايك سنگ مرمرك صندوتى ہو نكالا ۔ اور جب اسے نكال ليا تو چاند طلوع اسلام ہيں اور اللہ تعالى نے قرآن ميں ان كے علاوہ كى ادر (يوسف) كا ذكر نہيں كيا ہے ۔

(۵۹۵) حفرت المام جعفر صادق عليه السلام في فرايا كه انسان جس دن پيدا بوتا به پيار مين سب سے برا بوتا ب اور انسان جس دن مرتا ب پيار مين سب سے چوٹا ہوتا ب ۔

(۵۹۷) نیزآپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی تقینی چیز کہ جس میں کوئی شک نہیں اور شک سے اتنی زیادہ مشابہہ کہ جس میں کسی تقین کا شائمہ نہ ہو موت کے سواکسی اور چیز کو پیدا نہیں کیا۔

(۵۹۷) نیزآپ نے فرمایا کہ اسلام میں سب سے پہلے جس کی میت کیلئے تابوت بنایا گیا وہ حفزت فاطمہ بنت محمد صلوات الله علیما ہیں ۔

### ابواب صلوة اوراسكے حدود

(۵۹۸) حضرت امام رضاعليه السلام في فرماياكه مناذك چاد مزار ابواب بيس -

(۵۹۹) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرما ياكه نمازك چار بنزار حدود بيس -

(۱۰۰) زرارہ بن اعین کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنازیں کتی فرض کی بین ،آپ نے فرمایا رات وون وونوں میں پائی تمازی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی نشاند ہی کی ہے اور اپن کتاب میں اسکو بیان کیا ہے ، آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہا کہ " اقعم الصلاة له له کہ الشیمیس المی غسق اللیل " (اے رسول سورج ڈھلنے ہے لیکر رات کے اندھیرے تک بناز (ظہر و عصر ومغرب وعشا،) پڑھا کر (سورہ الاسراآیت بنر ۸۸) دلوک ہی آفیاب کا زوال ہے تو زوال آفیاب ہو رات کے اندھیرے تک بناز (ظہر و عصر ومغرب بنازی ہیں جسکی اللہ تعالیٰ نے نشاند ہی کی ہے اور ایکے اوقات کو بیان کر دیا۔اور غشق اللیل کے معنیٰ آوھی رات کے ہیں کی رائد تعالیٰ نے فرمایا ہو قران الفجر ان قران الفجر کان مشہود دا (اور بناز فجر بھی کیونکہ مجلی کی بناز پر (ون رات وونوں کی رافت نے بیا پھویں بناز ہے) گواہی ہوتی ہے) (سورہ ہود آیت بنر ۱۳۱۳) تو ون کارے کارے الصلاة طرفی الندال الذر تعالیٰ نے فرمایا اور کھر فرمایا ور کھر وائی ہوتی ہود آیت بنر ۱۳۱۳) تو ون کے کنارے مغرب اور مج ہیں اور وزلفا آمین اللیل اور کھر رات کے زبان کرا ورہ ہود آیت بنر ۱۳۱۷) تو ون کے کنارے مغافظوا علی الصلوات والصلوقة الوسطیٰ (اور تم لوگ بنام بنازوں کی اور خصوصاً بی والی بناز کی پابندی کرو) (سورہ بود آیت بنر کیا) اور یہ تیز فرمایا کہ بعض قرایت میں سطرہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلوقة الوسطیٰ (و) سطوقة العصر " و قو ہو الله قائت میں " اور خص میں قرایت میں اسطرہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلوقة الوسطیٰ میں۔ صلوقة العصر " و قو ہو الله قائت میں " اور خص میں تو تو تر برصن والے ہوکر کھڑے ہو سین صلوق وسطیٰ میں۔ صلوقة المعالیٰ میں۔

نیز کہا گیا ہے کہ یہ آیت بروز جمعہ نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے اس میں قوت بڑھا اور مجر اسکو سفر وحضر دونوں میں رکھ دیا اور جو (لپنے گمریر) مقیم ہے اس کیلئے دو(۲) رکھتوں کا اور اضافہ کر دیا ۔

ادر یہ دو(۲) رکھتیں کہ جس کا اضافہ آپ نے فرمایا یہ یوم جمعہ مقیم کیلئے رکھ دیا ان دو خطبوں کے بدلے جو امام کے ساتھ بناز پڑھنے میں دہ سنآ ہے ہیں جو شخص بروز جمعہ بغیر جماحت کے بناز پڑھے تو چار رکھت پڑھے جسطرح عام ونوں میں ظہر کی جار رکھت پڑھا ہے۔

(۱۳۱) حطرت امام جعفر صادق عليه السلام نے قول خواان الصلاة كانت على الهو منين كتاباً هو قو تا (بيشك نناز ابل ايان پروقت معين كرك فرض كي گئ ب) (سوره النساء آيت نمر ۱۳۳) كه متعلق فرما ياموقوت سه مراد مغروض ب (مين

فرض کی ہوئی)

(۱۰۲) نیزان جناب نے بیان کیا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے یکے تو آپ کے پروردگار نے آپ کو پچاس نمازوں کا حکم دیا تو آپ فردا فردا انہیاء کی طرف ہے ہو کر گزرے مگر کسی نے ان سے کچھ نہ یو جھا مگر جب حصرت موی بن عمران علیہ السلام کے پاس بہنچ تو انہوں نے آپ سے یو چھارب نے آپ کو کس چزکا حکم دیا ہے ، تو آپ نے فرمایا بچاس (۵۰) منازوں کا ۔ انہوں نے کہاآپ لینے رب سے کہیں کہ اس میں تخفیف کرے اس لئے کہ آپ کی است اسکی طاقت نہیں رکھتی چنانچہ آنحفرت نے اپنے رب سے التجا کی اور اس میں سے دس نمازیں کم ہو گئیں اور آپ پھر ایک اکید نی کی طرف سے ہو کر گزرے مگر کسی نے کچہ نہ پوچھاجب آپ حضرت موٹی کے پاس پہنچ تو انہوں نے آپ سے یو چھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ہے ؟آپ نے فرمایا جالیس (٢٠) نمازوں کا محضرت مولیٰ نے کہا (یہ بہت ہے) آب لینے رب سے اس میں مخفیف کیلئے کہیں آپ کی امت اسکی بھی طاقت نہیں رکھتی جنانچہ آپ نے لینے رب سے ورخواست کی اس میں سے وس کم کروی گئیں اور آپ بھرایک ایک نبی کی طرف سے ، وکر گزرے مگر کسی نے کچھ نہ ہو چھا اور جب حصرت موسی علیہ انسلام کے پاس پہنچ تو انہوں نے یو جما کہ آپ کے رب نے آپ کو کتنی شازوں کا حکم دیا ہے ؟ آپ نے فرمایا تیس (۳۰) منازوں کا - حضرت مولی نے کہاآپ اپنے رب سے اس میں تخفیف کی التجا کیجئے آپ کی است تو اسکی بھی طاقت نہیں رکھتی ۔ تو آپ نے اپنے رب سے مچرالتجا کی تو اس میں سے دس اور کم ہو گئیں ۔ اور مچر آپ ایک ایک نی کی طرف سے ہو کر گزرے گر کسی نے کچے نہ یو چھاجب صفرت موٹی کے پاس بہنچے تو انہوں نے پو چھا کہ اب آپ کے رب نے آپ کو کیا حکم دیا ؟ فرمایا بیس (٢٠) نمازوں کا - حضرت موئی نے کہاآپ لینے رب سے اس میں تخفیف کی التجا كرين آب كى امت است كى مجى طاقت نہيں ركھتى جنانچہ آپ نے اپنے رب سے مجرالتجاكى تو اس میں سے دس اور كم ہو گئيں محرآب ایک ایک نبی کی طرف ہے ہو کر گزرے مگر کسی نے کچھ ندیو چھاجب حضرت موٹی کے پاس بہنچ تو انہوں نے پو چھا اب آپ کے رب نے کیا حکم دیا ؟آپ نے کہا دس (۴) نمازوں کا محصرت مولی علیہ السلام نے کہا آپ لیے رب سے اس میں تخفیف کی التجا کریں آپ کی امت اسکی بھی طاقت نہیں رکھتی اسلنے کہ میں بن اسرائیل کے پاس وہ لیکر آیاجو الله تعالیٰ نے ان پر فرض کیا تھا گر انہوں نے اسکو اختیار نہیں کیا اور اسکے مقر نہیں ہوئے تو آپ نے لیے رب سے مجرالتجا کی تو اس نے اس میں سے مچر محنا دیا اور اسکو پانچ (۵) کر دیا اور آپ مچرا کیا ایک نبی کے پاس سے ہوکر گزرے مگر کسی نے آپ سے کچے نہ پو چھا اور جب حضرت موئی علیہ السلام کے پاس پہنچ تو پو چھا کہ آپ کے رب نے اب کیا حکم دیا ، فرمایا کہ پانچ (۵) منازوں کا ۔ حعزت موئی نے کہاآپ اپنے رب سے التجا کریں کہ آپ کی امت کیلئے اس میں بھی تخفیف کرے آپ کی امت تن كى بھى طاقت نہيں ركھى تو آنحصرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه اب تو تحج شرم آتى ب كه اس ميں بھى تخفیف کیلئے اپنے رہے ہاں پلٹ کر جاؤں سرحنانچہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پانچ نمازوں کا حکم لیکر تشریف لائے -

اور آنحمز تنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موئی عمران علیہ السلام کو میری است کی طرف ہے جرائے فیر وے اور حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موئی علیہ السلام کو ہم لوگوں کی طرف ہے ہمی جرائے فیر دے ۔

(۱۰۳) اور زید بن علی بن الحسین علیہ السلام ہے روایت کی گئ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے لین پر بزرگوار سید العابد بن علیہ السلام ہے دریافت کیا اور یہ کہا کہ بابا جان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بتائیں کہ جب انکو آسمان کی بلندیوں پر لیجایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انکو بچاس نمازوں کا حکم دیا تو آپ نے فود اپن است کیلئے اللہ تعالیٰ ہے کیوں نہیں التجا کی عہاں تک کہ جب حضرت موئی بن عمران علیہ السلام نے آپ ہے کہا کہ آپ واپس جائی اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں اسلے کہ آپ کی است اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی ؟ تو آپ نے فرمایا اللہ علی اور اس می تو آپ کی است کیلئے اللہ نظر ثمانی کی درخواست کر بی اسلے کہ آپ کی مطالبہ نہیں کرتے تھے اور اس نے جو حکم دیا اس پر اس سے نظر ثمانی کی درخواست نہیں کرتے تھے گر جب حضرت موئی علیہ السلام نے آپ ہے گزارش کی اور دو آپ کی است کیلئے آپ ہوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے اور اس نے آپ کی است کیلئے آپ نے نہائی موئی علیہ السلام کی سفارش کو دو فرماتے اس لئے آپ نے لیئے اسلام کی سفارش کو دو فرماتے اس لئے آپ نے لیئے درب کی طرف رجوع کیا اور تخفیف کی درخواست کی عہائی موئی علیہ السلام کی سفارش کو در فرماتے اس لئے آپ نے لیئے درب کی طرف رجوع کیا اور تخفیف کی درخواست کی عہائی میاں تک کہ نماز کی تعدادائد تعالیٰ نے گھٹا کر یانچ کر دی ۔

زید بن علی کا بیان ہے کہ پر میں نے عرض کیا با باجان حضرت موٹی علیہ السلام نے تو آنحضرت ہوں پانچ منازوں کی تعداد میں تخفیف کی درخواست کیوں نہیں گا؟

می تعداد میں تخفیف کیلئے تھا پر آپ نے اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع کیا اور اس میں تخفیف کی درخواست کیوں نہیں گا؟

آپ نے فرما یا اے فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ تخفیف کے ساتھ پچاس (۵۰) منازوں کا ثواب بھی آپ ک امت کو مل جائے ۔ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ " من جاء بالصنة فله عشر امثا لمحا "جو ایک نیک کریگا اسکو اسکا دس گا ثواب سلے گا)۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب آنحضرت معراج سے زمین پر تشریف لائے تو جبرئیل امین نازل ہوئے اور عرض کیا اے محد اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پانچ (۵) (منازیں) پچاس (۵۰) (منازوں) کے برابر ہیں اور مایہ دل الفول لمدی ہو جا انا بخلام المعبید (ہمارا قول بدلا نہیں کرتا اور میں بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا) (مورہ تی آیت مایہ دل الفول لمدی ہو جا انا بخلام المعبید (ہمارا قول بدلا نہیں کرتا اور میں بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا) (مورہ تی آیت منہوں) دیو جس نے کہا ہے تو پچاس منازوں کا ثواب دونگا تو دہ سب ان یانج منازوں پر دیدونگا)

زید بن علی کا بیان ہے کہ پھر میں نے عرض کیا با با جان کیا الیما نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی مکان نہیں تراد دیا جاسکتا ؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ ان تنام چیزوں سے بہت بلند ہے ۔ میں نے عرض کیا پھر حمزت موئی نے آپ سے کہا کہ إرجے المی ربک، لیخ دب کے پاس والی جلیئے اسکے کیا معنی ؟ آپ نے فرمایا کہ اسکے وہی معنی ہیں جو حمزت ابراہیم کے اس قول کے معنی ہے تا المی ربی سیدین " (میں لیخ دب کی طرف جاتا ہوں وہ منقریب مجمجے دو براہ کردیگا) مورہ الصافات آیت نمر ۹۹)

ادر حفزت مولی کے اس قول کے معنی ہیں کہ " وعجلت الیک رب لترضی " (پروردگار میں نے تیرے پاس آنے

میں اسلتے جلدی کی کہ تو بھے سے خوش ہوجائے) (سورہ طرآیت شرم۸) اور جو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے معنی ہیں " نفروا الی الله " (توخدا بی کی طرف محاگو) (سورهالذاریات نسر٥٠) بعنی سبت اللہ کے جج کیلئے جاؤ۔

اے فرزند کعب اللہ کا گر ہے جس نے بیت اللہ کا ج کیا وہ اللہ کے پاس گیا۔ اور مسجدیں بھی اللہ کا گر ہیں جو ان کی طرف گیا وہ اللہ کی طرف گیا اور مصلیٰ جب تک بندہ اس پر پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے سامنے کھوا ہے سہتانچہ اللہ تعالیٰ کیلئے اسکے آسما و ل پر بھی کچہ بقد ت ہیں اور جس کو ان بقعات میں ہے کسی ایک پر لیجایا گیا وہ اللہ کی طرف گیا اور اسکو معراج ہوئی۔ کیا تم قران کی یہ آیت نہیں سنت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "تعریج المطانخسة تو الرق ج الیه " (جس کی طرف طائمیکہ اور روح الله ان بنا بار بارتی ہیں) (سورہ المعارج آیت غرم)

اور الند تعالى نے حفزت على بن مريم كے قصد ميں فرمايا ہے "بل رفعه الله اليه " (بلكه خدا نے انكو اپن طرف افحا ليا) (سوره النساء آيت شر ١٥٨) نيز الله تعالى كا ارشاد ہے " اليه يصعد الكلم المطلب ال العمل المصالح يوفعه " (اسكل طرف پاك كلمات بلند بوكر پنخته بين اور عمل صالح كو وه خود بلند كرليبا ہے) (سوره فاطر آيت شرم)

نیزیس نے مندر جدبالا صدیث کو اپن کتاب المعارج میں بھی نقل کیا ہے۔

اور بناز دن اور رات کے اندر اکیاون رکھتیں ہیں ان میں سے سترہ رکھتیں فریفہ ہیں ۔ بینی ظہر کی بھار رکھت اور میح کی پہلی بناز ہے جبے الند تعالیٰ نے فرض کیا ۔ اور معر کی چار رکھت اور مغرب کی تین رکھت اور عشا، کی چار رکھت اور میح کی دور رکھت ہے کی ملکر سترہ (۱۷) رکھتیں ہیں جو فرض ہیں اور اسکے علاوہ سب سنت و نافلہ ہیں جتکے بغیر فرض بناز یں پوری اور مکمل نہیں ہوتیں ۔ ظہرین (یعنی ظہر وعمر) کا نافلہ سولہ رکھت ہے اور مغرب کا نافلہ چار رکھت ہے جو بناز مغرب کے بعد دو سلام کے ساتھ ہے اور دور کھت شمار کیا جاتا ہے ہیں اگر کسی کو کئی وجہ پیش آجائے کہ شب کا آخر صد نہ پاسکے اور مرف بناز وتر پڑھ لے تو گویا اس نے وتر میں شب بسر کی ۔ اور اگر رات کا آخری صد یاجائے تو نماز شب کے بعد وتر پڑھ ۔

(۱۰۴) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر بناز وتر پڑھے شب بسر نہیں کرے گا۔ اور بناز شب آٹھ رکعت ہے اور بناز شغع وور کعت اور وترکی ایک رکعت اور نافلہ صبح دور کعت تو یہ کل اکیاون (۵) رکعتیں ہیں اور جو شخص آخر شب کو اٹھے اور بناز وتر پڑھے تو اسکی دور کعتیں بناز عشاء کے بعد بیٹھ کر شمار نہیں ک جا ئیں گی اور اس کیلئے بچاس ہی رکعت رہے گی اور بچاس رکھتیں اس لئے کہ رات بارہ سامتوں پر مشتمل ہے اور ون بارہ سامتوں پر مشتمل ہے اور ون بارہ سامت کیلئے دو رکھتیں سامت میں پر مشتمل ہے اور طلوع آفتاب تک ایک سامت ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر سامت کیلئے دو رکھتیں قرار دید س۔

(١٠٥) زراره بن اعين كابيان ب ك حفرت المام محمد باقرعليه السلام في فرمايا كه الله في جو بندول پر فرض كيا وه وى

ر کھتیں ہیں جن میں سوروں کی قرایت ہوتی ہے ان میں کوئی شک اور کوئی سونہ ہونا چاہیے اور رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے سات رکھت اور زیادہ کردیں کہ جس میں سہو ہوسکتا ہے ان میں سوروں کی قرایت نہیں ہے ۔ لیں جو شخص مناز کی دوابتدائی رکھتوں میں شک کرے تو بچرے مناز پڑھے تاکہ محفوظ ہوجائے اور ادائیگی کا لیتین ہوجائے اور جو آخری دور کھتوں میں شک کرے تو وہ شک کے مسائل پر حمل کرے ۔

(۱۰۹) زرارہ اور فعنیل دونوں کا بیان ہے کہ ہم نے حفرت اہام محمد باقر علیے السلام ہے عرض کیا کہ آپ نظر میں تول فعدا "ان المصلوۃ کانت علی المهو منین کتاباً ہو ہوتا " ہے کیا مراد ہے تو آپ نے فرہایا اس ہے مراد کتابِ مغروض (فرض کی ہوئی) اس ہے مراد دقت مقررہ نہیں کہ اگر اس دقت سے تجادز ہوگیا اور نماز پڑھی تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی ۔ اگر ایسا ہو تو پھر حضرت سلمان ہلاک ہوجائیں اسلئے کہ انہوں نے نماز لبغیر دقت کے پڑھی اور یہ کہ جب انہیں یادآیا اس دقت پڑھی ۔ اولی مصنف اس کتاب کے مصنف فرماتے ہیں کہ اہل فلاف کے جائل لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک دن گھوڑوں کے معاشہ میں معروف تھے کہ لتنے میں آفتاب پردے میں چھپ گیا تو آپ نے حکم دیا اور کہا ان ہی نے گھوڑے پھرے ہیں کہ وہ بیش ہوئے تو انہوں نے ایک یاؤں اور انکی گردنیں کا لیے کا حکم دیا اور کہا ان ہی نے گھوڑے پھرے پیش جب وہ پیش ہوئے تو انہوں نے ایک یاؤں اور انکی گردنیں کا لیے کا حکم دیا اور کہا ان ہی نے ہمیں ہمارے پروردگار کے ذکر سے روکا۔

الین جسیا یہ لوگ کہتے ہیں الیا نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کہیں بالاتر ہیں کہ الیہاکام کریں اسلنے کہ ان گھوڈوں کا کوئی قصور نہ تھا کہ انکے پاؤں اور انکی گردنیں کافی جائیں ۔ان پیچاروں نے خود تو اپنے کو پیش نہیں کیا تھا کہ انہوں نے انکو اپنے میں منتول کرلیا ۔وہ تو پیش کے گئے تھے اور یہ تو بہائم ہیں جو غیر مکلف ہوتے ہیں اور ای سلسلہ میں صحے یہ ہے کہ جو

(۱۰۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی گئے ہے کہ آپ نے فرما یا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے سلمنے ایک دن شام کے وقت پھند گھوڑے پیش کے گئے اور آپ اکو دیکھنے میں مشخول تھے کہ آفتاب پردے میں چپ گیا تو آپ نے ملائکہ ہے کہا کہ ہمارے لئے آفتاب کو پلانا دو تاکہ میں وقت کے اندر نماز پڑھ لوں ۔ اور ملائکہ نے آفتاب کو پلانا دو تاکہ میں وقت کے اندر نماز پڑھ لوں ۔ اور ملائکہ نے آفتاب پلانا دیا تو آپ نے اپنی پنڈلیوں اور اپنی گردن پر کے کیا اور جن لوگوں کی نماز انکے ساتھ فوت ہوئی تھی انہیں بھی حکم دیا کہ آفتاب موسی نماز کیلئے ان لوگوں کے واسطے بہی وضو تھا ۔ پھر آپ نماز کیلئے کورے ہوئے اور نماز پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے آفتاب غروب ہوگیا اور سازے طلوع ہوگئے جتائی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے ۔ پڑھی جب نماز سے فارغ ہوئے آفتاب غروب ہوگیا اور سازے طلوع ہوگئے جتائی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے ۔ وو ھینا لدا و د سلیمان نعم المجدانہ او اب اذعرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی اجبت حب المخیر عن ذکر رہی حتی تو ارت بالمحباب رد و ھاعلی فیطفق مسمقا بالسوق و اللاعناق (مورہ می آیت نمبر ۱۳۵۰) میں خواب صدیح کو لینے اسادے ساتھ کو لینے اسادے ساتھ کی آپ الفوائد میں نقل کردیا ہے۔

(۴۸) روایت کی گئ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مونیٰ کے وصی حضرت یوشع بن نون کیلئے بھی آفتاب پلٹایا تھا تا کہ دو اپنے وہ نماز پڑھ لیں جو وقت کے اندر نہیں پڑھ سکے تھے اور نماز فوت ہو گئ تھی۔

(١٠٩) اور نبي صلى الله سليه وآله وسلم كاارشاد ب كه اس امت مين بعى دبي كهه بوگاجو نبي اسرائيل مين بوجها ب قدم ب قدم اگوش به گوش -

اور الله تعالیٰ کا ارضاد ہے سنے الله التی قدخلت من قبل و ان تجد اسنے الله تبدیلاند لوگ گررگے ہیں ان کے بارے میں بھی خداکا یہی وستور تھا اور تم آئیندہ بھی خدا کے دستور میں کوئی تبدیلی نه پاؤگئ (سورة فَحَ آیت نمر ۲۳) نیز الله تعالیٰ کا یہ بھی اشارہ ہے کہ و لا تجد استتناقت یا (اورجو دستور ہم نے قرار دے لیا ہے اس میں تم کوئی تغیر وبدل نه یاؤگئے ۔) (سورة الاسراآیت نمر ۱۰ )

پتانچ اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دستور ردشمس کا حضرت امر المومنین علیہ السلام کیلئے جاری رہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے دو مرتبہ آفتاب کو پلٹا یا ۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اور دوسری مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دفات کے بعد خود امر المومنین علیہ السلام کے عہد خلافت میں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے سلسلہ میں ۔

(۱۹۰) اسماء بنت عمیس سے روایت ہے اٹکا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ تھے اور آپ کا سر مبارک حصرت علیٰ کی آخوش میں تھا کہ عصر کا وقت ختم ہو گیا اور آفناب غروب ہو گیا تو آنحصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی پروردگاریہ علیٰ تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو انکے لئے آفناب کو پلٹا دے ۔ اسماء کا بیان ہے کہ پس خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آفناب غروب ہونے کے بعد طلوع ہو گیا اور الیما کہ کوئی زمین اور کوئی پہاڑ الیما نہ باتی رہاکہ شماعیں ان پرنہ پڑرہی ہوں مہاں تک کہ علی علیہ السلام اٹھے وضو کیا اور انداز پڑھی اسکے بعد آفناب غروب ہو گیا۔

اور نبی صلی الله علیه وآله وسلم کی وفات کے بعد تو

(۱۱۱) جویریہ بن مسہرے روایت ہے اسکا بیان ہے کہ ہم لوگ خوارج ہے قبال کے بعد حفزت اسرالمومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ واپس آرہے تھے اور سرزمین بابل سے گزر رہے تھے کہ نماز عمر کا وقت آگیا اسرالمومنین سواری سے اتر پڑے اور آپ کے ساتھ سب لوگ اترے تو حفزت علی علیہ السلام نے کہا اے لوگو! یہ سرزمین ملعونہ ہے اور تین مرتبہ اس پرعذاب نازل ہو چکا ہے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو سرتبہ عذاب نازل ہو چکا ہے اور تسیری مرتبہ ستوقع ہے کہ عذاب نازل ہو یکا ہے اور تبیری موجبہ متوقع ہے کہ عذاب نازل ہو یہ مدائن کے علا قوں میں سے ایک علاقہ ہے (جس میں قوم لوط پرعذاب آیا) اور یہی وہ سرزمین ہے جس میں سب سے پہلے بت پوج گئے۔ کس نبی یا کسی وصی نبی کیلئے یہ جائز نہیں کہ اس میں مناز پڑھے لہذا تم

لوگوں میں جس کا بی جا بو وہ عمیاں نماز پڑھ لے جانچہ لوگ راستے کے دونوں طرف مڑے اور نماز پڑھنے گئے اور حضرت علی
علیہ السلام رسول اللہ کے بینلہ (نچر) پر سوار ہوکر روانہ ہوئے ۔ جو بیریہ کا بیان ہے کہ گر میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں
امیرالمومنین کے پینچے جان گا اور آج کی نماز وہ جہاں پڑھیں نگے وہیں پڑھوں گا۔ چانچ میں آپ کے پیچے جلا اور ابھی ہم
لوگوں نے جسر سوراء بھی پار نہ کیا تھا کہ آفناب غروب ہوگیا۔ اور میرے دل میں شک آیا تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے
اور فربایا اے جویریہ کیا تم شک میں بنگاہوگئے ، میں نے عرض کیا ہی ہاں یا امرالمومنین چانچہ آپ ایک طرف سواری سے
اتر پڑے بچر وضو فربایا اور کھڑے ہوکر کچے کہا اور الیما معلوم ہوا کہ صبے آپ عبرانی میں کچھ کہ رہے ہیں۔ پر آپ نے نماز
اتر پڑے بچر وضو فربایا اور کھڑے ہوکر کچے کہا اور الیما معلوم ہوا کہ صبے آپ عبرانی میں گچر گرداہٹ کی آواز تھی اور
کیئے اذان دی تو فدا کی قسم میں نے دیکھا دو بہاڑوں کے در میان سے آفیاب نکل آیا جس میں گرد گرداہٹ کی آواز تھی اور
آپ نے معمر کی نماز پڑھی اور میں نے بھی انکے ساتھ نماز پڑھی جب ہم دونوں نماز سے فادرغ ہوئے تو رات جسے تھی والے ہی کہو والی آگئ ۔ اور آپ نے میری طرف رن کرے کہا اے جو بیریہ بن مسہر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ فسبح باسم رہک

ادر جویریہ سے یہ بھی روایت ہے اس نے کہا کہ جب میں نے دیکھا تو کہا رب کعبہ کی قسم آپ ہی وصی نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں ۔

(۱۱۳) اور امر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ توسل چلہنے والے جن چیزوں سے توسل چلہنے ہیں ان میں سب افضل و بہتر چیزائد اور اسکے رسول پر ایمان رکھنا ہے ، راہ فدا میں جہاد کرنا ہے ، کلمہ افلام ہے کہ یہی فطرت کا تقافما ہے ، مناز پڑھنا ہے اسلئے کہ اس کا نام ملت ہے ، زکوۃ دینا اسلئے کہ یہ اللہ کی طرف سے فریفہ ہے ، روزہ ہے اسلئے کہ یہ عذاب البی سے بچنے کیلئے سپ ہے ، تج بیت اللہ ہاس کے کہ یہ فقرو سگدستی سے دور کرنے والا اور گناہوں سے پاک کرنے دالا ہے ، عزیز واقادب سے حسن سلوک ہے اسلئے کہ اس سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور موت کو موخ کر دیتا ہے ، پوشیدہ طور پر صدقہ رینا اسلئے کہ یہ گناہوں کو مناتا اور اللہ کے غصنب کو :کھاتا ہے ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے اسلئے کہ یہ پوشیدہ طور پر صدقہ رینا اسلئے کہ یہ گناہوں کو مناتا اور اللہ کے غصنب کو :کھاتا ہے ، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے اسلئے کہ یہ بری موت کو دفع کرتا ہے اور بلاؤں سے بچاتا ہے ، اور آگاہ رہو کہ صدق و بچائی اختیار کرواسلئے کہ اللہ تعالیٰ بچ لوگوں کے ساتھ نوگوں کے اللہ تعالیٰ بچ لوگوں کے باری کو گوگوں کے باتھ بھائی بے لوگوں کے باتھ بھائی بھائی ہوتا ہے ، اور آگاہ رہو کہ صدق و بچائی اختیار کرواسلئے کہ اللہ تعالیٰ بچ لوگوں کے باتا ہے ، اور آگاہ رہو کہ صدق و بحائی اختیار کرواسلئے کہ اللہ تعالیٰ بچ لوگوں کے باتا ہے ، اور آگاہ رہو کہ صدق و بحائی اختیار کرواسلئے کہ اللہ تعالیٰ بچ لوگوں کے باتا ہے ، اور آگاہ رہو کہ صدق و بحائی اختیار کرواسلئے کہ اللہ تعالیٰ بچ لوگوں کے ساتھ نوگوں کے اللہ تعالیٰ بچ لوگوں کے اللہ تعالیٰ بھور کر تا ہے اور بالموں کو میانے اور اللہ کہ دور کر تا ہے اور بالموں کے اور اللہ کی دور کر تا ہے اور بالموں کی باتا ہے ، اور آگاہ رہو کہ صدق و بھور کی تا ہے اور بالموں کی باتا ہے ، اور آگاہ رہو کہ صدق و بھور کور کور کی باتا ہور کور کی ساتا تھائی کے اور کور کی کی باتا ہور کور کور کی باتا ہور کور کی باتا ہور کی باتا ہور

ساتھ ہے، جموٹ سے پرہمز کرواسلنے کہ اس سے ایمان طلا جاتا ہے ، آگاہ ہو کہ سچا انسان نجات اور کرامت کے کنارے پر ہے
اور جموٹا ناکامی وہلاکت کے کنارے پر لگاہوا ہے ، آگاہ ہو کہ انچی بات کہوجس سے تم پہچانے جاؤاور اس پر عمل کرو تم اسکے
اہل بن جاؤگے اور امانت رکھنے والوں کی امانت کو اواکرواور جس نے تم سے بدسلوکی کی ہے تم اسکے ساتھ حسن سلوک
کروجس نے تم کو محروم کیا تم اس پر فغیل و بخشش کرو۔

(۱۱۴) معربن يمي سے روايت ب انہوں نے بيان كياكہ بس نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام كو فرماتے سناكه آپ فرمار ب تھے اگر تم پانچ وقت كى مناز پڑھتے ہو تو بھر تم سے كسى اور مناز كيلئے سوال نہيں كيا جائيگا اور اگر تم ماہ رمنان كے روزے دکھتے ہو تو تم سے كسى اور روزے كے متعلق نہيں يو جھا جائيگا۔

(۹۱۵) عائذ الاحمی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرا ارادہ تھا کہ میں آنجنائ سے بنازے متعلق دریافت کروٹگا مگر آپ نے (میرے پوچھنے سے پہلے) خود ہی فرمایا کہ جب تم پانچ وقت کی بناز پڑھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کروگے تو تم سے ان کے علاوہ کسی اور بناز کا سوال نہیں کیا جائے گا۔

(۱۹۱۲) مسعدہ بن صدقہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ زانی شخص کو کافر نہیں کہا جاتا اور تارک الصلوۃ شخص کو کافر کہا جاتا ہے آخر اسکی کوئی دریافت کیا گیا کہ کیا سبب ہے کہ زانی اور اسکے ما تندجو لوگ ہیں وہ یہ فعل بدا پی شہوت سے مظوب ہو کر کرتے ہیں ۔ اور بناز کا ترک کرنے والا نماز کو حقیر اور سبک تجھتے ہوئے اسکو ترک کرتا ہے ۔ اسلنے کہ ہر زانی تم کو الیما ہی ملے گا کہ جب وہ کسی عورت کے پاس جاتا ہے ۔ اور کوئی تارک العملوۃ اسلنے نماز ترک نہیں کرتا کہ اسکو ترک کرتا ہے اس باتا ہے ۔ اور کوئی تارک العملوۃ اسلنے نماز ترک نہیں کرتا کہ اسکو ترک کرتا ہے اسکو لذت ماصل ہوتی اور جب لذت نہیں ملتی تو وہ مرف اسکو سبک اور حقیر بھی کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جب لذت نہیں ملتی تو وہ مرف اسکو سبک اور حقیر بھی کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا ہے اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا کہ اور اسکو سبک اور حقیر بھی ای کو نو کا کو نوب کو کا کہ اسکو کی کا کہ جسل کرتا ہے اور اسکو سبک اور حقیر بھی اور جسل کرتا ہے اور اسکو سبک اور حقیر بھی کو کھی اور کو کھی کو کھی کو کھی کرتا ہے اور اسکو سبک اور حقیل بھی کو کھی کو کھی کا کھی کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کا کھی کو کو کھی کو کھ

(۱۱۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپن بناز کو سبک اور حقیر سمجھے وہ ہم میں سے نہیں ہے خدا کی قسم وہ حوض کوٹر پر ہمارے پاس نہیں بہنچے گا اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو شراب پییا ہو نہیں خدا کی قسم وہ بھی ہمارے باس حوض کوٹر پر نہیں بہنچے. گا۔

(۱۹۱۸) حضرت المام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه اپنى نماز كو حقير وسبك سيجھنے والے كو بهم لو گوں كى شفاعت نعيب مذہو گی ۔

(١٩٩) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه جو شخص بناز پرست وقت اپنے كردوں كو بچائے (كه اس ميں كہيں من وغيره نه لگ جائے) تو كويا اس في الله كيلتے يه كردے نہيں الله تكرادر لو كوں كو د كھانے كيلئے يہتے ہيں) (۱۲۰) زرارونے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرنس کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسکی دس (۱۴) قسمیں قرار دیں ۔ نماز سفر، نماز خون تین قسم کی ، نماز کسون شمس وقمر، نماز حمیدین ، نماز استعفار، نماز میت ۔

(۹۲۱) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه زمين پر سجده فرض ب اور غير زمين پر جائز ہے۔

### باب فضيلت نماز

(۱۲۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که نماز ترازو ہے بحس نے اسکو پورا رکھا اس نے پورا اجر پایا ۔ اس ارشاد سے آپ کا مطلب بیہ ہے که ترازو کے دونوں طرف بلژوں کی طرح اسکار کوئ و سجدہ ہو اور پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں شہراؤ برابرہو جس شخص نے اسکو یورا رکھا اس نے پورا اجریایا۔

(۱۲۳) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت دراصل زمین پر اسکی خدمت ہے اور اسکی کو نور میں پر اسکی خدمت ہے اور اسکی کوئی خدمت بناز کے برابر نہیں ہوسکتی ۔اسی بناء پر طائیکہ نے حضرت ذکریا علیہ السلام کو اس وقت آواز دی جب وہ محراب عبادت میں کھوے ہوئے نناز بڑھ رہے تھے ۔

(۹۲۴) نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جمی کسی نماز کا وقت آنا ہے ایک ملک لوگوں کے درمیان آواز دیتا ہے کہ ایماالناس وہ آگ جو تم نے اپن پشت پر روشن کر رکھی ہے اٹھواور اپنی نمازے اسکو بجمالو۔

(۱۲۵) ایک مرتب رسول الله صلی الله علی وآله وسلم مسجد میں تشریف لائے اور اس وقت وہاں آپ کے کچ اصحاب مجی موجود تھے آپ نے فرمایا تم لوگ جلنے ہو کہ تہارے رب نے کیا ارشاد کیا ہے ؟ ان لوگوں نے کہا اسکو تو الله اور اسکا رسول ہی بہتر جانیا ہے آپ نے فرمایا تہارا رب کہنا ہے کہ یہ پانچ وقت کی ننازیں فرض ہیں ہو شخص ان منازوں کو انکے اوقات پر اواکرے گا اور اسکی پابندی کرے گا تو وہ جب قیامت کے دن جھے سے ملاقات کرے گا تو میرے پاس اس کیلئے اوقات پر اواکرے گا اور اسکی پابندی کرے گا تو وہ جب قیامت کے دن جھے سے ملاقات کرے گا تو اور باس اسکو جنت میں واضل کرونگا۔ اور جس نے ان منازوں کو انکے اوقات پر اوا نہیں کیا اور اسکی پابندی نہیں کی تو اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اگر چاہوں تو اس پر عذاب کروں اور چاہوں تو اس بخش دوں ۔ اور اسکی پابندی نہیں کی تو اسکے معفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ قبول کرلی گئی تو اسکے سارے اعمال دو کر دیئے جائیں گے ۔ کرلی گئی تو اسکے سارے اعمال دو کر دیئے جائیں گے ۔ کرلی گئی تو اسکے سارے اعمال دو کر دیئے جائیں گے ۔ (۱۲۲) نیز حضرت امام علیے السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندے اپنی نماز کو اسکے وقت میں پڑھنا ہے اور اسکے صودو کی حفاظت کی الند تیری کرانے کہ وہ مناز کو اس کے وقت میں نہیں پڑھنا تو وہ سیاہ اور دھندنی ہو کر آسمان کی طرف بلند ہوتی اور

کمنی ہے کہ تونے مجم برباد کیااللہ جمعے برباد کرے ۔

ان مومنین کی مودت کی وجد سے اسکو جنت عطا کرویا ہے۔

(۱۲۸) اور حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما يا كه بندے كو الله تعالىٰ بن زيادہ قربت اس وقت ہوتى ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے چتانچہ الله تعالىٰ كا ارشاد ہے و اسجد و اقترب (سجدہ کر اور قربت عاصل كرلے) (سورہ علق آيت بنسر ۱۹)

(۱۲۹) حضرت الم محمد باقر عليه السلام نے فرما ياكہ بمارے شيوں ميں سے جب كوئى بندہ نماز كيلئے كموا بوتا ہے تو اسك مالغين كى تعداد كے برابر ملائيكه اسكولين محمرے ميں لے ليتے ہيں اور اسكے يتھے نماز پڑھتے ہيں اور اسكے كئے اللہ تعالیٰ سے وعا كرتے ہيں مبان تك كه وہ نمازے فارغ بوليا ہے۔

(۱۳۳۱) نیزآپ نے فرہایا کہ تم لوگ سستی ہے کریز کرواسلے کہ جہارا رب رحیم ہے وہ عمل قلیل کو بھی قبول کرلیما ہے پہنانچہ اگر ایک بندہ دو (۱) رکعت بناز محض خوشنودی فدا کیلئے پڑھے تو ان دونوں رکعتوں پراللہ اسکو جنت میں واخل کر دے گا۔اور اگر بندہ ایک درجم خوشنودی فراکی نید، سے تصدق کرتا ہے تو اس کی جڑا میں اللہ اسکو جنت میں داخل کردے گا۔ اور اگر وہ ایک مستحب روزہ محض خوشنودی فداکی نیت سے رکھے گاتو اللہ اسکے عوض اسکو جنت میں داخل کردے گا۔ (۱۳۳۲) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرہایا کہ جس دل میں بھی تواب کی طرف ر فبت اور عذاب کا خوف جمع ہوجائے گا اس پر جنت واجب ہے۔ بس تم جب بناز پڑھو تو دل سے اللہ کی طرف رجہ ع کرو۔اسلے کہ کوئی بندہ مومن جب اپنی بناز اور اپنی دعاؤں میں اللہ کی طرف رجہ ع کرو۔اسلے کہ کوئی بندہ مومن جب اپنی بناز اور اپنی دعاؤں میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکی طرف مومنین کے دلوں کو مواز دیتا ہے اور

(۱۳۳) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا زوال آفتاب کے وقت آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے کو روازے اور جنت کے دروازے کول دیئے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور خوش قسمت ہے وہ شخص جسکا کوئی عمل صالح اس وقت آسمان کی طرف بلند ہو۔

(۱۳۳) ادر معادیہ بن وصب نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سب سے افضل چیز جو بندوں کو ایکے رب کا تقرب دیدے آور اللہ کے نزدیک سب سے پندیدہ چیز کیا ہے ؟آپ نے فرمایا کہ معرفت البی کے بعد اس منازے افضل میں کسی اور چیز کو نہیں بھی آگیا تم نہیں دیکھتے کہ عبد صالح حضرت علیی بن مریم علیہ السلام نے کہا کہ محجے مناز کی ہدایت کی گئے ہے۔

(۱۳۵) اوراکی شخص رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ دعا کریں کہ میں

جنت میں ہوں تو آپ نے فرمایا مچر تم زیادہ سے زیادہ عجدہ کرے میری مدد بھی کرو۔

۔ (۱۳۲) کمد بن مسلم نے حفرت امام کمد باقر علیہ السلام ہے روایت ک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مصلی ( نماز پڑھنے والے )
کیلئے تین شرف ہیں ۔ جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہو تا ہے تو ملائیکہ اسکے دونوں قدموں سے لیکر آسمان تک اس کو گھر لیتے ہیں ادر آسمان سے لیکر اسکے سر تک اس پر خروبر کمت بھری جاتی ہے۔ ادر آگر وہ مصلی جان لے کہ وہ کس سے محو گفتگو ہے تو وہ اس گفتگو کو کبمی فتم نہ کرے۔

(۹۳۷) امام ابو الحن رضاعلي السلام نے فرمايا كه مناز برمتنى كيلئے تقرر ب الى كا ذريعه ب -

(۱۳۸) امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز ہے اور یہ تو انبیاء علیہم السلام کی وصیتوں کے آخر میں ہے ۔ پس ایک انسان کیلئے یہ کتنی اتھی بات ہے کہ دہ غسل کرے یا وضو کرے اور فوب الله تعالی اسکو دیکھے کہ وہ خوب اتھی طرح پورا وضو کرے اور ایک الیے گوشے میں طلاجائے جہاں اسکو کوئی ند دیکھے مرف اللہ تعالی اسکو دیکھے کہ وہ رکوئ کر دہا ہے یا سجدہ کردہا ہے ۔ اور جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اسکا سجدہ طولانی ہوجاتا ہے تو ابلیس طلا اٹھتا ہے اور کرئ کر دہا ہے یا سجدہ کردہا ہے ۔ اور جب کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے اور اسکا سجدہ طولانی ہوجاتا ہے تو ابلیس طلا اٹھتا ہے اور کرئ سجدے کہتا ہے بائے افسوس یہ آدم کی اولاد) لوگ تو الند کی اطاعت کردہے اور میں نے الند کی نافر مانی کرلی یہ لوگ سجدے کردہے ہیں اور میں نے اور میں نے اور میں نے اور میں نے سجدے سے انکار کردیا۔

(١٣٩) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه منازى مثال اليى ب جي خي كيلن عمود (چوب) اگر عمود أبت به تو طنابي ، يخي اور پردك سب ثابت بين اور اگر عمود بى ثوث كيا تو ند ين كوئى فائده بوگاند طناب سے اور ند بردك سے -

(۱۳۴) نیز حفزت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اندر نماز کی مثال ایسی ہے جیسے تم لوگوں کے دروازے پر کوئی چموٹی نہرجاری ہو وہ اپنے گھر میں سے دن رات میں پانچ مرتبہ نگے اور اس میں غسل کرے تو اس پانچ مرتبہ غسل کرنے سے کوئی میل کچیل ہاتی نہیں وہ جائے گا اس طرح دن رات میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے سے کوئی گناہ باتی نہیں رہے گا۔ (۱۹۲۱) حضزت امام جعفر صادتی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس تنص کی ایک نماز بھی اللہ قبول فرمایے گاس پر وہ عذاب نہیں کرے گا در جس شخص کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول کے گااس پر وہ عذاب نہیں کرے گا۔

(۱۳۲) نیز حفزت امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص لینے نفس کو بماز فریف کیلئے دو کے دہ اور اس امر کا انتظار کرے کہ اسکا وقت آجائے تو اول وقت میں پورے خضوع و خثوع کے ساتھ رکوع و مجود کو تمام کرے اسکے بعد اللہ کی مظمت و ہزرگی و تمد کی تسییح پڑھارہ بہاں تک کہ دو سری بماز کا وقت آجائے اور اس در میان میں کوئی لغو فعل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک جج کرنے والے ایک عمرہ کرنے والے کا تواب لکھ دیگا اور وہ اہل علین میں سے ہوجائےگا۔

#### باب پانچ نمازوں کا پانچ اوقات میں واجب ہونے کاسبب

(۱۹۲۳) حفزت امام حن ابن علی ابن ابی طالب علیم السلام ہے روایت کی گئے ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ چند بہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فدمت میں آئے اور ان میں جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے آپ سے پحد مسائل دریافت کئے اور جو کچھ دریافت کیا ان میں یہ بھی دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالی نے آپ کی است پر دن رات میں پانچ نمازی اوقات میں کیوں فرض کیں ؟آپ نے فرمایا کہ زوال کے وقت آفتاب کا ایک طفۃ ہے جس میں وہ واض میں بازی نمازی اور اس وقت زیرعش جتی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے ہوتا ہے اور جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو آفتاب کو زوال ہوتا اور اس وقت زیرعش جتی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے رب کی حمد کی تسیح پر بصنے لگتی ہیں اور یہی وہ وقت ہے کہ جب میرا رب بھے پر درود بھیجتا ہے ۔ اور اس بنا پر اللہ تعالی نے میری امت پر نماز فرض کی ۔ اور فرمایا " اقیم الصلو قہ لدلو ک الشیمس الی غستی اللیل " (مورہ الامرة آیت نمبر ۱۸۷) اور یہی وہ وقت ہے کہ جب قیام میں رہتا ہوگا ۔ الشیمس الی غستی اللیل " (مورہ الامرة آیت نمبر ۱۸۷) اور اللہ تعالیٰ اسکے جمعد کو جہنم پر حوام کر دیگا ۔

اور مناز معرتویہ وہ سامت ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ کے پھل کھائے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سے خارج کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے انکی ذریت کو اس وقت مناز پڑھنے کا قیامت کے دن تک کیلئے حکم دیا اور اس مناز اللہ تعالیٰ نے میری امت کیلئے بھی پند فرمایا اور یہ مناز اللہ کے نزد کیے سب سے پندیدہ ہے اور محجے حکم دیا ہے کہ میں منازوں میں اسکی زیادہ محافظت کروں۔

اور نماز مغرب تو یہ وہ ساعت ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی ۔ اور شجر ممنوعہ کا پھل کھانے اور ائی
توبہ قبول ہونے کے درمیان دنیا کے ایام کے اعتبار ہے تین سو سال کا فاصلہ ہے اور آخرت کا یام کے اعتبار ہے ایک ون
ایک ہزار سال کا ہوتا ہے ۔ وقت معرے لیکر وقت مشالیمناز خرب کھنزت آدم نے اس دوران تین رکعت نماز پڑھی ایک
رکعت اپی خطا کی بنا پر ایک رکعت حفزت حواکی خطا کی بنا پر اور ایک رکعت اپی توبہ کیلئے ۔ پس یہی تین رکعتیں اللہ
تعالیٰ نے میری است پر بھی فرض کردیں ۔ اور یہی وہ وقت ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور میرے رب نے مجھ اس
سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص اس میں دعا کرے گامیں قبول کرونگا اور یہی وہ نماز ہے کہ جسکا میرے رب نے مجھ اس
قول میں حکم دیا ہے " فسیحان الله حین تمسون و حین تصبحون " (مورہ روم آیت نمبر ۱۵)

اور نماز عشاء (کیوں فرض کی گئے ہے) تو بات یہ ہے کہ قبر میں تاریکی ہوگی اور یوم قیامت بھی تاریکی ہوگی ۔ اسلے مرے رب نے مجھے اور میری است کو اس نماز کا حکم دیا آگا کہ قبر میں روشنی رہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور میری است کو صراط پر روشنی عطا کرے اور جو شخص بھی اپنا قدم نماز عشاء پڑھنے کیلئے اٹھائے گااللہ تعالیٰ اسکے جسد کو جہنم کیلئے حرام کردیگا اور یہی

وہ نمازے کہ جسکو اللہ تعالٰی نے جھ سے وہلے رسولوں کیلئے پیند فرمایا ہے۔

اور نماز فجرتو (یہ اسلے فرض ہے کہ) آفتاب جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اسلے میرے ر ب عروجل نے محم دیا کہ میں آفتاب طلوع ہونے سے پہلے ہی نماز فجر پڑھ لوں اور قبل اسکے کہ کافر آفتاب کو سجدہ کرے میری امت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرلے اور اس میں سرعت و تیزی اللہ تعالیٰ کو بہت پند ہے اور یہی وہ نماز ہے حبکے رات کے ملا سکہ اور دن کے ملا سکہ دونوں شاہد بینتے ہیں ۔

اور اسکاایک دوسراسبب بھی بیان کیا گیا ہے اور

(۱۳۵) حفزت علی ابن موئی الرضاعلیہ السلام نے محمد بن سنان کے مسائل کے جواب میں جو خط لکھا اس میں یہ مجمی لکھا کہ بناز کا حکم اسلتے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ربو بسیت کا اقرار ہے اور اسکے امثال کی نفی ہے ۔۔اور ذاست ومسکنت اور فضوع و خشوع کے ساتھ خدا وند جبار کے سلصنے کھڑے ہو کر اپنی کو تاہیوں کا احتراف اور ایسنے پچھلے گناہوں کو ورگزر کرنے کی التجا ہے اور الذلا جلالہ کی عظمت و کبریائی کے سلصنے اپنا چہرہ زمین پر ہر روز رکھنا ہے تاکہ بندہ اسکو یاد رکھے بھولے نہیں اور نمتیں پاکر آپے سے باہر اور سرکش نہ ہوجائے بلکہ خاشع اور متذلل رہ کر دین و دنیا کی نعمتوں میں زیادتی کیلئے رضبت رکھتے

ہوئے طالب رہے علاوہ بریں اس بناز میں دن ورات تواتر کے ساتھ اللہ کی یاد ہوتی رہتی ہے تاکہ بندہ اپنے بالک لینے پللنے والے اور اپنے خالق کو نہ بھول جائے ورنہ وہ ناشکر اور سرکش ہوجائے گا اور اپنے رب کو یاد کرنا اور اسکے سلمنے کھوا ہونا اسکو گناہوں سے روکتا اور مختلف قسم کے فسادات سے بازر کھتا ہے ۔ میں نے ان اسباب مندرجہ بالا کو اپن کتاب علل الشرائع میں میں بھی تحریر کردیا ہے۔

الشرائع میں میں بھی تحریر کردیا ہے۔

مال بناڑ کے اوقات

(۱۳۲) اکی مرتبہ مالک جہن نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز ظہر کے وقت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب زوال آفتاب ہوجائے تو سجھ لو کہ دونوں نمازوں کا دقت آگیا اور جب تم لینے نوافل سے فارخ ہوجاؤ تو جب چاہو ظہر کی نماز پڑھو۔

(۱۳۲) اور عبید بن زرارہ نے آپ سے ظہر وعمرے وقت کے متعلق معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب زوال آفتاب ہو گیا تو سمجھ لو کہ دونوں (ظہروممر) کا وقت ہو گیا ہی اتنا ہے کہ یہ (ظہر) اس (معمر) سے وہلے ہوگی پھر تم غزوب آفتاب تک دونوں نمازوں کے وقت میں ہو۔

(۱۲۸) اور زرارہ نے حضرت اہام محمد باتر علیہ السلام سے (اوقات نماز کے متعلق) دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب آفتاب ڈھل جائے تو (سمجھ لو) کہ ظہر وعمر دونوں نمازوں کا وقت ہو گیا اور جب آفتاب غروب ہو گیا تو (سمجھ لو) کہ مغرب وعشا، دونوں کا وقت ہو گیا۔

(۱۳۹) فعنیل بن بسار اور زرارہ بن اعین اور پکر بن اعین و محمد بن مسلم وہرید بن معاویہ عجلی نے حفزت امام محمد باقر و حفزت امام محمد باقر و حفزت امام بعد دو (۲) حضرت امام جعفر صادق علیهماالسلام سے روایت کی ہے کہ آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ظہر کا وقت زوال کے بعد دو (۲) قدم (سایہ ڈھلنے) تک ہے اور عصر کا وقت اسکے دوقدم اور آگے کے بعد ہے۔

(۲۵۰) امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه اول وقت زوال شمس بيه الله كا (معين كروه) وقت ب اوريه وقت رادل وقت و الله كا وقت با الله عنه وقت با الله وقت دوم سافضل ب

(۲۵۱) نیزآپ نے فرمایا کہ اول وقت (نماز پڑھے میں) اللہ تعالیٰ کی خوش ہے اور اسکے بعد (نماز پڑھے میں) اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے اور معافی تو گناہ ہی کی ہوا کرتی ہے۔

(۱۵۳) نیزآپ نے فرمایا کہ اول وقت کی فضیلت آخرے وقت پراکیہ مومن کیلئے اسکے مال اور اسکی اولاد سے بہترہ ۔ (۱۵۳) اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عمرے وقت کیلئے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ زوال شمس سے ایک ہاتھ اور عصر کا وقت ظہرے وقت کے بعد دوہاتھ ۔ تویہ زوال شمس سے چار قدم ہوئے مجر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجد کی جہار دیواری قدآدم تھی جب اسکا ایک ہاتھ سایہ بڑھ جا آتو آپ عمرکی نماز پڑھتے ۔ اور جب

سايه دوما تقر بره جاماتو معركي مناز پرميت -

مجر فرما یا حمیس معلوم ہے کہ ہے یہ ایک (۱) ہاتھ اور دو(۲) ہاتھ کیوں رکھا گیا؟ میں نے عرض کیا بتائیں کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا آلکہ تم زوال سے لیکر ایک ہاتھ تک نافلے ادا کرواور جب حمارا سایہ ایک ہاتھ کئی جائے تو تم نناز فریفسہ ادا کرو نافلے کو چھوڑ دو۔

(۱۵۳) حمزت امام محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیرے ارشاد فرمایا اگر وقت عمر میں حمیں لوگ کی دھوکا ویدیں (تو یہ مکن ہے) لیکن وقت عمر میں تو لوگ تمہیں وھوکا نہیں اے سکتے تو اس وقت بناز عمر پڑھو جب آفتاب بالکل صاف اور روشن ہو (اس میں وحندلا پن نہ آئے) اسلئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو بناز عمر کو ضائع کر دے وہ لینے اہل ومال کا موتو رہے ۔ تو عرض کیا گیا کہ لینے اہل ومال کا موتو رہے اسکا کیا مطلب ؟آپ نے فرمایا لیعن جنت میں اسکا کوئی اہل ومال نہ ہوگا ۔ عرض کیا گیا اور بناز عمر کے ضائع کرنے سے کیا مراد ؛ فرمایا خدا کی قسم وہ اس میں اس تدر کا خرکرے کہ آفتاب ڈود ہوجائے باغائے ہوجائے۔

(١٥٥) حعزت المام محمد باقرعليه السلام نے فرماياكہ جب قرص آفتاب غائب ہوجائے تو مغرب كا وقت ہو كيا -

(۱۵۹) سماعہ بن مہران کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرحبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ہم اوگ مناز کم کی کمیں افتاب بہاڑے پہنچے نہ ہو اور بہاڑ نے اسکو ہم اوگ مغرب کی بناز کم کمی الیے وقت پڑھتے ہیں کہ ڈرتے ہیں کہ کہیں آفتاب بہاڑے پہنچے نہ ہو اور بہاڑ نے اسکو ہم اوگوں سے نہ چھیا لیا ہو ؟آپ نے فرمایا تم پر بہاڑ پر چڑھ کر دیکھنا تو فرض نہیں ہے ۔

اور جو شخص سفر کے اندر منزل کی مگاش میں ہو تو اس کیلئے مغرب کا وقت ایک چوتھائی رات ہے جو عرفات سے مشعرالحرام جارہا ہے اسکے لئے بھی الیما بی ہے۔

(۱۵۷) بکر بن محد نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے مخرب کے وقت کے متحلق ارشاد وقت کے متحلق دریافت کیا تو آپ نے فرہایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متحلق ارشاد فرہایا ہے کہ " فلھا جن علیہ اللیل وای کو کہا قال ھذاریں " (پس جب ان پر رات کی تاریکی جھا گئ تو ایک ستارہ کو دیکھا تو دفعاً بول اٹھے کہ کیا یہی مرافدا ہے) (سورہ الانعام آیت نمریا) تو یہی اول وقت نماز مغرب ہے اور آخر وقت شفق کا غائب ہونا ہے اور آخر وقت فت اللیل یعنی نصف شب ہے۔

کا غائب ہونا ہے پس نماز مشاء کا اول وقت سرفی کا غائب ہونا ہے اور آخر وقت فت اللیل یعنی نصف شب ہے۔

در مدین اس معادل میں مقادل کی دول ہوں سرکی وقت نماز مشاء کیا تھا ایک تباؤی رات تک سے اور ایک تباؤی رات مشاء کا

(۱۵۸) اور معاویہ بن ممّار کی روایت میں ہے کہ وقت نماز عشاء ایک تہائی رات تک ہے اور ایک تہائی رات عشاء کا درمیانی وقت ہے۔

(۱۵۹) اور اس شخص کیلئے روایت کی گئے ہے جو مناز عشاء کو چھوڑ کو نصف شب تک سوتا رہاتو وہ قضا پڑھے گا اور مج کو بطور عنوبت روزہ رکھے گا۔یہ اس پراس لئے واجب ہے کہ وہ مناز عشاء کو چھوڑ کر نصف شب تک سوتا کیوں رہا۔ (۱۹۲۰) اور محمد بن یحی خشمی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی بناز پڑھتے تھے تو انصار کا قبیلہ بھی آپ کے ساتھ بناز پڑھتا تھا کہ جسکو نبی سلیمہ کہا جا تا تھا اور انکے گھر نصف میل پر واقع تھے یہ لوگ آپ کے ساتھ بناز پڑھ کر واپس ہوتے تو (اتنی روشنی رہتی کہ اگر وہ تیر پھینکیں تو) لین تروں کے گرنے کی جگہ دیکھ لیں۔

(۱۹۱۱) حفزت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو طلب دنیا کیلئے بناز مغرب کو موخر کر دے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ مگر اہل عراق تو نماز مغرب کو اتناموخر کرتے ہیں کہ آسمان پرستاروں کا جال پچھ جاتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ کام دشمن خدا ابو الخطاب (محمد بن مقلدس اسری کوفی ملعون) کا ہے۔

(۱۹۲۲) ابو اسامہ زید شم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں جبل ابو قبیں پر چرمعا اور پنچ تنام لوگ بناز مغرب پڑھ رہے تھے تو ویکھا کہ آفناب ابھی غروب نہیں ہوا ہے بلکہ بہاڑ کے پیچے ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ گیا ہے ۔ میں فورا آیام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بہنچا اور انہیں بتا یا ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ،جو کچے کیا برا کیا۔ تم تو اس وقت مناز پڑھتے کہ جب اسکو بہاڑ کے پیچے مز دیکھتے اور جب وہ غروب گیاہو تا کسی بادل کی اوٹ میں مد چھپا ہو تا بلکہ واقعی ڈوب گیاہو تا تہمیں تو لینے مشرق اور لینے مغرب پر عمل کرنا ہے لوگوں کا یہ فرض تو نہیں کہ دو اسکی کھوج لگائیں ۔

(۱۹۱۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آفتاب غائب ہو گیا تو افطار کا وقت آگیا اور نماز واجب ہو گئ اور جب تم نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو اب نماز عشاء کا وقت نصف شب تک کیلئے آگیا۔

(۱۹۲۳) حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ملک اس کیلئے مقرد ہے جویہ پکار کر کہنا ہے کہ جو شخص بغیر بناز پڑھے ہوئے نصف شب تک سوئے تو اللہ اسکوسو نا نعیب نہ کرے۔

(۹۹۵) حفرت امام جعفر صادق علیه السلام نے فرمایا کہ جس نے مغرب کی نماز پڑھی اور تعقیبات میں معروف ہو گیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی مہاں تک کہ اس نے دور کعت بھی پڑھ لی تو ہم اسکا نام علیین کی فہرست میں لکھ دینگے ۔ اور اگرچار رکھنیں پڑھ لیں تو اسکے نام ہم ایک ج کا تو اب لکھ دینگے ۔

اور فجری نمازجب فجرہوجائے اور انچی طرح روش ہوجائے اور آسمان پر مج ایک قبطی چادریا نہر سوراء کی طرح مخودار ہوتو پڑھے ۔ اور جو شخص نماز فجر اول وقت پڑھے گاتویہ اسکی نماز دو (۲) مرتبہ لکھی جائے گی رات کے طائیکہ بھی لکھیں سے اور دن کے طائیکہ بھی ۔ اور جو نماز فجر آخر وقت میں پڑھے گا اسکی نماز صرف ایک مرتبہ لکھی جائے گی جنافچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ " وقران الفجران قوان الفجر کان مشھو دا " (یعنی رات کے طائیکہ بھی گواہی دینگے اور دن کے طائیکہ بھی ) (سورہ اسراآیت نمر۸۵)

(۹۹۹) حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرما يا كه جمعه ك دن مناز جمعه كا وقت زوالِ آفتاب كے وقت ب اور اسكا وقت

سفر حعز دونوں میں ایک ہی ہے اور یہ بہت سگ وقت ہے اور جمعہ کے دن تمام دنوں میں بناز معر کا وقت اسکا ابتدائی وقت ہے۔

(۹۹۷) اسمامیل بن رباح نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے ناز پڑمی اور تہارا خیال تما کہ وقت ہوگیا تو ناز پڑمی اور تہارا خیال تما کہ وقت ہوگیا تو تہاری ناز ہوگئی۔

(۹۹۸) اور سماع بن مہران نے آپ سے دریافت کیا کہ جب چاند، سورج ، سارے کچے نظرنہ آئیں تو مجرون اور رات کی منازوں کا کیا ہوگا ، تو آپ نے فرمایا اپن رائے قائم کرنے کی کوشش کرواور اس امرکی کوشش کرو کہ قبلہ پر احمتاد پیدا ہوجائے۔

(۱۹۹۹) ابو عبدالله الفراء نے حضرت اہام جغفر صادق علیے السلام سے روایت کی ہے کہ آپ سے ہمارے اصحاب میں سے الک شخص نے کہا کمی کبی جب بادل گرے ہوئے ہیں تو غناز کا دقت ہم لوگوں پر مشتبہ ہوجاتا ہے ؟ آپ نے فرمایا تم ان چریوں کو پہچلنے ہو کہ جو عراق میں بھی حہارے دہاں ہوتی ہیں کہ جنکو دیوک (مرغ) کہتے ہیں ۔ میں نے عرض کیا جی بہاں آپ نے فرمایا جب الکی آوازیں بلند ہونے لگیں اور ایک دوسرے کے جواب میں بانگ دینے گے تو مناز پڑھ لو۔ (۱۹۷۰) اور حسین بن نخار نے آنجناب سے روایت کی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ میں موذن ہوں جب کسی دن بادل گرے ہوئے ہوئے ہیں تو دقت کا پتہ نہیں چلنا ؟ آپ نے فرمایا کہ جب مرغ تین عرتبہ مسلسل بانگ دے تو سجھ لو کہ زوال آفناب ہوگیا ہے اور شاز کا دقت آگیا۔

اور اگر کمی شخص نے بادل کے دن غیر قبلہ کی طرف رخ کرے بناز پڑھ لی بعد میں معلوم ہوا کہ یہ قبلہ کا رخ نہ تھا تو اگر اہمی وقت ہے تو دوبارہ بناز پڑھے اور اگر اس بناز کا وقت گزر گیا تو اعادہ کی ضرورت نہیں اس کیلئے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کانی ہے۔

(۱۷۱) حصرت المام محد باقرعليه السلام في فرمايا كه اكرس مناز پرموں بعد اسك كه وقت جارہا ہے تو يہ محجه زياده بهنديده ہے اس سے كه س اس شك س مناز برموں كه منازكا وقت آگيا يا الجي قبل از وقت ہے -

(۱۹۲) اور معادیہ بن وسب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ گرمی کے دنوں میں عمر کی نماز کے وقت موذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کر آتو آپ فرمائے ابرد، ابرد معنی جلدی کروجلدی کرو۔اوریہ تمرید سے ماخوذ ہے۔

## باب زوال آفتاب کی معرفت

(۱۲دس) عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ماہ حریران (روی یا سریانی زبان میں شمسی سال کے چھٹے مہدنے لیعنی جون) کے نصف میں زوال آفتاب نصف قدم پر ہوتا ہے اور ماہ ہوز (جولائی) کے نصف میں ۱/۱ قدم پر اور ماہ آب (اگست) میں ۱/۲ قدم پر اور ماہ ایلول (سمتمر) کے نصف میں ۱/۱ قدم پر اور ماہ کالون اول ماہ تشرین اول (اکتوبر) کے نصف میں ۱/۲ کالون اول ماہ تشرین اول (اکتوبر) کے نصف میں ۱/۲ کالون اول (دسمری) کے نصف میں ۱/۲ کالون اول (دسمری) کے نصف میں ۱/۲ کالون اول (دسمری) کے نصف میں ۱/۲ کالون اور دسمری) کے نصف میں ۱/۲ کالون اور دسمری) کے نصف میں ۱/۲ کالون اور دسمری کے نصف میں ۱/۲ کالوں اور ماہ آزار (مارچ) کے نصف میں ۱/۲ کالوں اور ماہ آزار (مارچ) کے نصف میں ۱/۲ کالوں اور ماہ آزار (مارچ) کے نصف میں ۱/۲ کالوں اور اسکے اطراف کیلئے ہیں)

(۱۷۴) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زوال آفتاب اس طرح واضح ہوگا کہ تم ایک ہائے چار انگل طویل ککڑی لو چار انگل تو یہی زوال آفتاب کا ککڑی لو چار انگل تو یہی زوال آفتاب کا کو چار انگل تو یہی زوال آفتاب کا وقت ہے اس وقت ہمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ہوائیں چلنے گئتی ہیں اور بڑی بڑی حاجتیں بوری ہوتی ہیں ۔

## باب آفتاب كاساكن مونا

حعزت امام جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كيا كيا كه كيا بات ب كه آفناب روزآنه (زوال ك وقت) ذرا

ئہر تا اور وم لیتا ہے مگر جمعہ کے روز ذرا نہیں ٹہر تا ؟آپ نے فرمایا اسلے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو تنام دنوں سے زیادہ تنگ بنایا ہے ۔ تو دریافت کیا کہ اسکو تنگ کیوں بنایا گیا ؟ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ جمعہ کا دن اسکے نزد کیپ خود محترم ہے اسلے وہ اس دن مشرکین پرعذاب نہیں کرتا۔

(۱۷۷) اور حریز بن حبداللہ وایت کی گئے ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آپ سے وریافت کیا اور کہا میں آپ پر قربان ، آفقاب حرکت کر تا رہتا ہے پھر ذوال کے وقت ذرا ایک ساحت کیلئے شرجا تا ہے ۔ آپ نے فرمایا کہ دہ اجازت لیتا ہے کہ ڈھل جاذں یا نہ ڈھلوں ۔

## باب رات کے ڈھلنے کی پہچان

(۱۷۸) عمر بن حنظد نے حعزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ دن کے وقت زوال آفتاب کو تو ہم لوگ پہان لیتے ہیں مگر دات کو کیسے بہوائیں ؟آپ نے فرمایا کہ رات بھی اس طرح ذھلتی ہے جسے آفتاب ڈھلتا ہے ۔اس نے عرض کیا بھراسکو کیسے بہوائیں ؟آپ نے فرمایا کہ ساروں کے اثار ہے ۔

## باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي وه نماز جس برالله تعالى في انهيس و فات دي

(۱۹۷۹) حضرت اہام محمد باتر علیہ السلام فے بیان فرها یا که رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم دن کو زوال آفتاب تک ذرا بھی نہیں سوتے تھے جب زوال آفتاب ہوجاتا تو آخر رکعت نماز پڑھتے تھے اور یہ توبہ کرنے والوں کی نماز ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں دعا قبول کی جاتی ہے ، ہواچلے لگتی ہے اور الله تعالیٰ اپنی مخلوقات پر نظر ذالیا ہے ۔ پھر جب سایہ ایک ہاتھ ہوجاتا ہے تو عمر کی چار کعت پڑھتے اور بعد عمر دور کعت اسکے بعد دور کعت اور اسکے بعد جب سایہ دو ہاتھ بی خ جاتے ہیں وار کعت پڑھتے اور ایک بعد چار دور کعت ایر اسکے بعد جب سایہ خور ہوجاتا تو معر کی چار رکعت پڑھتے اور اسکے بعد چار رکعت پڑھتے ہماں تک کہ آفتاب قریب عزوب ہوجاتا اور جب شفق گر جاتی اور جب ہوجاتا تو مغر ہی نماز پڑھتے ہماں تک کہ شفق گر جاتی اور جب شفق گر جاتی اور جب ہوجاتا تو مغر ہی نماز پڑھتے ہماں تک کہ شفق گر جاتی اور اس میں شفق گر جاتی ہوجاتی تو مغر کہ نماز پڑھتے اور اس میں ہوجاتی جب آدھی رات ہوجاتی تو آخری دو تھا ہو رات ہوجاتی ہو اور اس میں سورہ الحمد اور قل ہواللہ احد پڑھتے اور ان تین رکھتوں میں ایک سلام ہوتے کی جب باتیں کرتے اور کوئی ضرورت ہوتی تو اور اس میں سورہ الحمد اور لیخ مصلے ہو اس وقت تک ند الحقة جب تک کہ وہ تین رکھتیں نہ پڑھ لیتے جن میں وتر پڑھتے اور اور اجال صاف اور رکھت مین تربی حق ہو کی کا زیز پڑھتے ہو جاتی اور اور اسان میل ایک سلام کے وہ تین رکھتیں نہ پڑھ لیتے جن میں وتر پڑھتے اور رکھت نماز پڑھتے کی جب فحر کا وقت ہوجاتا اور اجالا صاف اور روشن ہوجاتا تو فحر کی نماز پڑھتے ہے تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وہ نمازیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی روشن ہوجاتا تو فحر کی نماز پڑھتے ہے تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وہ نمازیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی

# باب مسجدوں کی فضیلت و حرمت اورجو فتحص اُن میں نماز پڑھے اسکا تواب

(۹۸۰) خالد بن ماد قلانسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مکہ اللہ کا حرم اور اسکے رسول کا حرم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا حرم ہے اس میں شاز پڑھنا ایک لاکھ شازوں کے برابر ہے اور اس میں ایک ورہم (کی خرات) ایک لاکھ درہم کے برابر ہے۔

اور مدینہ اللہ تعالیٰ کا حرم اور اسکے رسول کا حرم اور حضرت علی ابن ابی طالب کا حرم ہے اس میں بناز پڑھنا دس ہزار بنازوں کے برابر ہے اور اس میں ایک ورہم دس ہزار درہموں کے برابر ہے اور کوفہ اللہ کا حرم اور اسکے رسول کا حرم اور حضرت علی ابن ابی طالب کا حرم ہے اس میں بناز پڑھنا ایک ہزار بنازوں کے برابر ہے مگر درہم کے مشخلق آپ ضاموش رہے۔

(۱۸۱) اور ابو حزه بٹائی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد حرام میں اپن ایک فرض بناز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکی وہ بتام بنازیں جس وقت سے اس پر واجب ہوئی تھیں سب قبول کرایگا نیزوہ بتام بنازیں بھی جو بندہ مرتے دم تک پڑھے گاوہ بھی قبول کرایگا۔

(۱۸۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که میری معجد میں شاز دوسری معجدوں میں الیب ہزار شاز کے ماحد میں سوائے معجد حرام میں ایک شاز میری معجد میں ایک ہزار شاز کے برابر ہے۔

(۲۸۳) اور عبدالا على آل سام كے غلام نے حفرت امام جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كيا كه معجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى لمبائى كتنى تمى ، تو آپ نے فرمايا تين ہزار چه سو بائة مكسره (اكب بائة كسره چه مفى كے برابر)

(۱۸۸۳) حضرت امام محمد باقر عليه السلام نے ابو حمزہ نثالی سے ارشاد فرمایا کہ سمجدیں چار ہیں سمجد حرام ، سمجد رسول ، مسجد بست المتعدس اور مسجد کوفد اور اے ابو حمزہ ان میں نناز فریفسہ پڑھنا ایک نج کے برابر اور نناز نافلہ پڑھنا ایک عمرہ کے برابر ہے ۔

(۱۸۵) حضرت ابوالحن اہام رضاعلیہ السلام سے حضرت فاطمہ زہرا سلام الله علیما کی قبرے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ معظمہ لینے گھر میں دفن ہوئیں مگر جب بن امید نے معجد کے حدود بڑھائے تو آپ کی قبر مسجد میں شامل ہوگئ ۔۔

(۱۸۷) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد قباسی آکر دور کعت بناز پڑھے گا تو وہ عمرہ کیلئے بجردالی آئے گا۔

نیر آنجناب علیہ السلام اس میں تشریف لاتے اور اذان واقامت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کی

مسجدوں میں جانا مستحب ہے، مسجد قبامیں اس لئے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ پہلے ہی دن سے جسکی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئ ۔ اور مشربہ ام ابراہیم و مسجد فعنع و قبور شہدائے احد و مسجد احراب اور وہی مسجد فتے ہے۔

اور مسجد غرير ميں بھی نماز پڑھنا مستحب ہے اسلے كہ يہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے قدم مبارك كى جگہ ہے جس وقت آپ نے فرما يا تماكہ من كنت مولله فعلى مولله اللهم وال من والله وعاد من عاداه -

(۱۸۷) اور اس مسجد کی دوسری جانب منافقین کے خیے نصب تھے بحب ان سجوں نے دیکھا کہ آنحفرت اپنے ہاتھ بلند کئے ہوئے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ذرا دیکھوائی دونوں آنکھیں کسی گردش کررہی ہیں جسے کی مجنوں کی آنکھیں گردش کرتی ہیں ۔ تو حفزت جربل علیہ السلام مندرجہ ذیل آیت لے کر نازل ہوئے و ان یکاد الذین کفرو الیز لقونک بابصار جم لها سمعو الذکرویقو لون انه لمجنون و جا جو اللا ذکر للعالمین (اور کفار جب ذکر کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپن نگاہوں کے ذریعہ تمہیں ضرور پھسلادی گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہیں گریہ تو سارے ہمان کیلئے نصیحت ہے) (سورہ القام آیت شرا ۲۵۰)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بات حسّان جمّال سے بیان فرمائی جب وہ انہیں سوار کرے مدینے سے کے لئے جارہا تھا تو آپ نے اس سے کہا اے حسّان اگر تم میرے جمّال مدہوتے تو میں تم سے یہ حدیث ہرگز مدبیان کر تا۔

(۱۸۸) اور من کے اندر معجد خیف تو اسکے متعلق جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ معجد خیف میں سات سو انبیاء نے نماز بڑھی ہے۔

(۱۸۹) اور ابو حمزہ خمالی نے حضرت امام محمد باقر علیہ انسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا کہ جو شخص می سے نکلنے سے جہلے می کی محبد شیف میں سو رکھت بناز پڑھے تو دہ ستر سال کی عبادت کے برابر ہوگی اور جو شخص اس میں سو تسییح پڑھے (سبخان الله کھے) تو اللہ تعالی اس کیلئے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیگا۔ اور جو شخص اس میں سو مرحبہ تہلیل کرے (لااله اللاالله کمے) تو اسکا ثواب ایک آدمی کی زندگی بچانے کا ہوگا اور جو شخص اس میں سو مرحبہ المحمد الله کمے تو اسکا ثواب دونوں عراق کے فراج کو راہ فدا میں تصدق کرنے کے برابر ہوگا۔

(۱۹۰) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرما يا كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے عهد ميں مسجد رسول اس ممارہ كي پاس تھى جو وسط مسجد ميں ہے اور اسكے اوپر قبله كى جانب تقريباً تيں ہاتھ اسكے دلہتے جانب اور بائيں اور اسكے يتحج تقريباً اتن ہى اتن تھى وہ برابر كردى گئ ۔ اور اگر ممكن ہوسكے كه تهارى شازكى جگه اس كے اندر ہو تو اليما بى كرواس الئے كه اس ميں اكي ہزار انبياء في شاز پڑھى ہے۔

اور خیف کو خیف اسلے کہتے ہیں کہ وہ وادی سے بلند ہے اورجو وادی سے بلند ہو اسکو خیف کہتے ہیں ۔ (۱۹۹۱) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ معجد کوفد کی حد آخری دو (۲) چراعوں تک ہے یہ خط حضرت آدم علیہ السلام نے کھینچا تھا۔ میں اس صد کے اندر کسی سواری پر سوار ہو کر جانا مکر زہ سیحتا ہوں۔ تو عرض کیا گیا کہ بجر اس میں تبدیلی کس نے کی جآپ نے فرمایا پہلی تبدیلی تو حضرت نوح کے زمانے میں طوفان سے آئی بچر اس میں اصحاب کسریٰ و نعمان نے تبدیلی کی بچراس میں زیاد بن الی سغیان نے تبدیلی کی۔

(۱۹۲) نیز آنجناب علیہ السلام نے فرمایا گویا میں مسجد کو فہ سے ایک دیرانی کو دیکھ رہا ہوں جو لینے دیر کے اندر زاویہ اور منبر کے در میان ہے جس میں سات عدد محجور کے در خت ہیں اور وہ لینے دیر سے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے اور ان سے باتیں کرمہا ہے۔

(۱۹۳) ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کو فرہاتے ہوئے سنا آپ فرہا رہے تھے کہ مسجد کو فہ بھی کتنی اچھی مسجد ہے جس میں ایک ہزار انبیا۔ اور ایک ہزار اوصیا۔ نے نماز پڑھی ۔اس میں سے تنور ابلا اس میں سفنینے بنایا گیا اسکے دائیں جانب اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کا وسط جنت کے باعوں میں سے ایک باغ ہے اسکے بائیں جانب مکرو وفریب ہے لیعنی شیاطین کے مکانات ہیں ۔

(۱۹۴۷) امیرالمومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تبین مسجدوں کے علادہ کسی اور مسجد کیلئے سواری یہ کسو ۔ مسجد حرام اور مسجد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور مسجد کو فہ ۔

(۱۹۵) نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تھے معراج پر لے جایا گیا تو میں مسجد کو فد کی جگہ سے ہو کر گزرا میں براق پر سوار تھا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا اے محدّ عہاں سواری سے اترواور اس جگہ مناز پڑھو چتا نچہ میں اترا اور میں نے کما یہ کو فد ہے اور یہ اسکی مسجد ہے میں اترا اور میں نے کما یہ کو فد ہے اور یہ اسکی مسجد ہے میں اس کی آبادی کو بیس مرتبہ برباد اور بیس مرتبہ آباد ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں اور ہر وو مرتبہ کے درمیان یانج سو برس کا فاصلہ گررا ہے۔

(۱۹۹۲) اصبغ بن نبات ہے روایت کی گئے ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن ہم لوگ مبد کوفہ میں امیرالمومنین علیہ السلام کے گرد حاضرتھے کہ آپ نے فرمایا اے اہل کوفہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضل و شرف عطاکیا ہے کہ ایسا فضل و شرف کسی کو مطانہ ہیں کیا جہارا مصلا (جائے بماز) بیت آدم و بیت نوح وبیت اور ایس و مصلائے ابراہیم ومصلائے براور خضر اور میرا مصلا ہے اور جہاری یہ مبد ان چار مسجدوں میں ہے جے اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کیلئے منتخب فرمایا ہے ۔ اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قیامت کے دن یہ لائی جائے گی دو (۲) سفید کمردوں میں جینے کوئی شخص جامہ احرام میں ہو۔ اور یہ عہاں کے لوگوں کی اور جس نے اس میں بناز پڑھی ہے اسکی شفاعت ردید کی جائے گی ہو۔ اور یہ عہاں کے لوگوں کی اور جس نے اس میں بخراسود نصب کیا جائے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ یہ میری اولاد میں اور کوئی زیادہ دن اور دات نہ گزریں گے کہ اس میں مجراسود نصب کیا جائے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ یہ میری اولاد میں ہو۔ ادام) مہدی کا مصلا اور ہرمومن کا مصلا ہوگا اور روئے زمین پر کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جسکا دل اسکی طرف مائل نہ ہو

لہذا اسکو نہ مچوڑو اور اس میں نماز پڑھو تا کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرواور اپن دلی مرادیں پوری کرنے کیلئے اوم آؤ ۔ اگر لوگ یہ جان لیں کہ اس محبد میں کیا بر کمتیں ہیں تو اگر انہیں برف پر گھٹنوں چل کر آنا پڑے تو زمین کے سارے اطراف سے عباں آئیں گے ۔

(١٩٤) اور مسجد سملد مے متعلق حصرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرما يا كه اگر مرے محازيد اس مسجد ميں پناہ لیتے تو اللہ تعالی انہیں ایک سال تک پناہ رہا ۔ یہ حصرت ادریس کے مکان کی جگہ ہے کہ جس میں وہ خیاطی کیا کرتے تعے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام عمالة سے نکلے تھے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے حضرت واؤد علیہ السلام جالوت سے جنگ کرنے کیلئے نکلے تھے اسکے نیچ سز پتمری ایک چنان ہے کہ جس کے اندر ہر نبی کی صورت وشکل بن ہوئی ہے جہنیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور ہرنبی کی طینت اس کے نیچ سے لی گئ ہے اور یہ ایک راکب (سوار) کی جگہ ہے۔ تو آپ سے یو چھا گیا کہ راکب کون ؛ فرمایا کہ وہ خصر علیہ السلام ہیں ۔ اور مسجد براثاجو بغداد کے اندر ہے تو اسکے اندر امر المومنين عليه السلام في اس وقت غاز برهي جبآب ابل نبروان سے جنگ كے بعد والى آرم تھے -( ۱۹۸ ) جابرابن مبداللد انصاری سے روایت کی گئ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے خوارج سے قبال کرنے کے بعد والی میں براٹا کے اندر ہم لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی ۔اور ہم لوگوں کی تعداد اسوقت ایک لاکھ تھی تو اكي نعراني لين صومعدے نيچ اترااوريو جهاكه اس فوج كاسردار كون ب، يم لوگوں نے كہاكه يه بمارے سرداريس تو ده حعزت علی علیہ السلام کے پاس گیااور سلام کر کے بولااے میرے سیدوآقا کیاآپ نبی ہیں اآپ نے فرمایا نہیں بلکہ نبی میرا سد وآقاتھاجو دفات پاچا۔ نصرانی نے کہا مچرآپ وصی بی ہیں ؟آپ نے فرمایا ہاں مچر فرمایا اچھا بیٹھو تم نے یہ سوال کیوں كيا واس نے كہا كہ ميں نے يہ صومعہ بنايا بى اس مقام براثا كيلئے ہے اسكے كہ ميں نے الله كى طرف سے نازل كى موتى كتابوں ميں برما تھاكہ اس جگه اتنى برى تعداد كے ساتھ وہى مناز برھے گاجو نبى ہوگا يا وصى نبى ہوگا اور ميں اسلام قبول كرنے كيلے آيا ہوں محروہ بم لوگوں كے ساتھ كوفد آيا اور حفزت على عليه السلام نے اس سے يو جماعهاں كس نے بناز پرمى؟ اس نے جواب دیا میاں حضرت عییی "بن مریم اور ائلی مادر گرامی نے نناز پرمی -حضرت علی علیہ السلام نے اس سے کہا مگر س می جہیں باؤں کد عبال کس نے بناز پرجی اس نے کہاجی ہال آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم فلیل علیہ السلام نے -(١٩٩) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما ياكه جو شخص مسجد مين كهنكهار، اور بلغم كو (تمويك نهيل بلكه) لینے پیٹ میں گھونٹ جائے تو وہ بلغم جس مرض سے گزرے گااہے اتھا کردے گا۔

ب ب ب ب ب اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرما يا كه جو شخص پنجشبه اور شب جمعه مسجد مين جمازو لكائ تواس ده و من نظر وه جس آنكه مين برے كى الله تعالى اسكو بخش وے كا -

(٥٠١) حعزت الم جعفر صادق عليه السلام نے ارشاد فرماياجو تض معجد جانے كے قصد سے نكلے تو اسكے دونوں قدم جس

جس خشک و تر پر پڑیں گے اسکے نیچ زمین کے ساتوں طبق اللہ کی تسییع پڑھیں گے۔

میں نے ان احادیث کو اسناد کے ساتھ اور اسکے ہم مضمون احادیث کو اپنی کتاب فضل المساجد میں نقل کر دیا ہے۔

(۲۰) حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیت المقدس میں ایک بناز ہزار بنازوں کے برابر ہے اور مسجد احظم (مسجد الحرام) میں ایک بناز ایک لاکھ بنازوں کے برابر ہے اور قبیلہ کی مسجد میں ایک بناز پچیس بنازوں کے برابر ہے اور بازار کی مسجد میں ایک بناز پڑھنا ایک ہی بناز کے برابر ہے۔

مسجد میں ایک بناز بارہ بنازوں کے برابر ہے اور کسی شخص کا لینے گر میں ایک بناز پڑھنا ایک ہی بناز کے برابر ہے۔

(۳۰) حضرت امام محمد باتر علیہ السلام نے فرمایا جنتا بڑا گڑھا بھٹ عیر لینے پاؤں سے کھود کر بنا تا ہے اگر کوئی شخص اسی

(۵۰۳) ابو عبیدہ عذاء کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میری طرف سے ہو کر گزرے اور میں کہ اور میں کہ اور مدینے کے درمیان (مسجد بنانے کیلئے) ہتھ پر ہتھ رکھ رہاتھا میں نے عرض کیا اسکا شمار اس میں ہوگا ۔آپ نے فرمایا ہاں کہ اور مدینے کے درمیان (مسجد بنانے کیلئے) ہتھ پر ہتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا چھت والی مسجد وں میں قیام مکروہ ہے ،آپ نے فرمایا ہاں مگر اس میں بناز پڑھنا تمہیں ضرر نہیں پہنچائے گا۔

(۰۰۶) حصرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہمارے قائم آل محمدٌ مسجدوں کی جیستوں سے ابتداء کریں گے انہیں توڑ ڈالیں گے اور انہیں خس پوش کرنے کا حکم دینگے ۔ حصرت موسیٰ علیہ السلام سے سائبان کی طرح ۔

(د٠٠) حصرت على عليه السلام جب معجدوں میں محراب دیکھتے تو اسے تو ژنے کا حکم دیتے اور فرمایا کرتے یہ تو یہودیوں کے مذنح خانوں کے ما تند ہے۔

( ۱۰۰ ) نیز حفزت علی علیہ السلام نے کو فدسیں ایک معجد دیکھی کدوہ کنگرے دار تھی آپ نے فرمایا یہ تو بہودیوں کے بیح ( مبادت خانے ) کے ماعد معلوم بہوتی ہے مسجدیں کنگرے دار نہیں ہوتیں ہے۔ کشادہ بنائی جاتی ہیں

(٥٠٩) حضرت ابو الحن اول (امام مولی بن جعفر) علیه السلام ہے مٹی کے گارے کے متعلق پو چھا گیا جس میں مجوسا ملا ہوا ہو کہ کیا اس سے مسجدیا بسیت الصلات کو لییا جاسکتا ہے ؟آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

(۱۰) نیزآپ سے ایک الیے مکان کے متعلق دریافت کیا گیا جس میں گوبر سے چونا پکایا جا تا تھا کیا یہ جائز ہوگا کہ اس سے کسی مسجد کی چونا کلی کی جائے ؟آپ نے فرما یا کوئی حرج نہیں ۔

(۱۱>) نیزآپ سے دریافت کیا گیا ایک الیے مکان کے متعلق کہ جو ایک عرصہ تک بیت الخلاء بنا ہوا تھا کیا یہ جائز ہے کہ اسکو مسجد بنا دیا جائے ؟آپ نے فرمایا اگر پاک صاف کر کے اسکو درست کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ۔

(۱۲) اور عبیدالند بن علی حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسی مسجد کے متعلق دریافت کیا جو کسی کے گھر کے اندر بن ہوئی ہے اب گھروالے چاہتے ہیں کہ اسکو وسعت دیں ادر اس مسجد کی جگہ بدل دیں ،آپ نے فرمایا اس

میں کوئی حرج نہیں ۔ راوی کا بیان ہے کہ مجرمیں نے عرض کیا کہ ایک مکان ہے جو ایک عرصہ تک بیت الخلاء رہ چکا ہے کیا یہ ایک اسلام کیا یہ جائز ہے کہ اسکو صاف ستحراکرے مسجد بنا دیا جائے ۔ آپ نے فرمایا ہاں بحب اس پر اتنی مٹی ڈال دی جائے جو اسکی سطح کو بالکل چھیا دے تو مجریہ اس کو صاف ستحرا اور یاک کر دیگی ۔

(۱۳) اور حفزت امرالمومنین علیه السلام فرما یا کرتے تھے کہ جو شخص مجدوں میں جاتا رہے گا تو اسکو آتھ چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوگی -(۱) ایک ایسا شخص جو خالصاً لوجہ الله اسکا براور بن جائے (۲) یا کوئی حیرت انگریز جدید اطلاع (۳) یا کوئی ایسا کلمہ جو اسکی اطلاع (۳) یا کوئی ایسا کلمہ جو اسکی اطلاع (۳) یا کوئی ایسا کلمہ جو اسکی افتحت و مہر بانی کہ جسکا انتظار کردہا تھا (۵) یا کوئی ایسا کلمہ جو اسکی ہدایت کے داستہ پر لگا دے (۷) یا وہ ڈر ۱۸ یا شرم جس سے دو کو کوئی گردے ۔

(۱۲۶) الیب مرتبہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے کانوں میں آواز آئی که کوئی شخص اپن کسی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کررہا ہے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ اس سے کہدو کہ مسجد کسی اور کام کیلئے بنائی گئی ہے۔

(۱۵) نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپن معجدوں کو بچایا کرد، لینے لڑکوں سے لینے پاگلوں و دیوانوں سے اپن بلند آوازوں سے ، اپن فریدوفرو فت سے ، گمشدہ چیزوں کے اعلان سے اور سزا واحکام سے ، اور بہتر ہے کہ معجد میں شعر پڑھنے اور اساد کا بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دینے یا کسی خیاط کے وہاں بیٹھ کر کمڑاسینے سے اجتیاب کیا جائے ۔

(۲۸) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص الله تعالیٰ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں ایک چراغ جلائے گاتو جبتک اس چراغ کی روشنی اس مسجد میں ہے ملائیکہ اور حاملین عرش اس شخص کیلئے طلب معفرت کرتے رہیں گے۔

(۱۲) حمنرت امام محمد باقرطیہ انسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں ایک کنکری مجمی نکال لے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کنکری اسکی جگہ پر واپس رکھ دے یا کسی دوسری مسجد میں رکھ دے اس لئے کہ وہ کنکری اللہ کی تسیح پر صتی ہے۔ ا

اور حائض و جنب کیلئے یہ جائز نہیں کہ ممجد میں داخل ہوں سوائے اسکے کہ وہ ممجد سے گزرنے کیلئے داخل ہو سکتے ہیں (۱۸) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تہماری عور توں کیلئے سب سے بہتر ممجد گھر ہے ۔

(4۱) اور آپ سے مساجد کیلئے کوئی جائیداد وقف کرنے کیلئے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے اسلئے کہ مجوی آتشکدوں پرجائیدادیں وقف کرتے ہیں۔

( ۹۰) اور روایت کی گئی ہے کہ توریت میں تحریر ہے کہ زمین پر میرا کھر مسجدیں ہیں اس تخص کا کیا کہنا جو اپنے گھر میں پاک وطاہر ہونے اور ایکے بعد میرے گھر میں میری ملاقات او اے ۔ اگاہ، یو اور پان پر عمان کا اگرام فرمی ہے آگاہ، یو اور

رات کی تاریکیوں میں مسجد کی طرف پاپیادہ جانے والوں کوخوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن انکے لئے ایک نور ساطع ہوگا۔

(۲۱) روایت کی گئ ہے کہ وہ مکانات کہ جن میں رات میں بنازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اہل آسمان کیلئے اسطرح چکتے ہیں میں اہل زمین کیلئے سارے چکتے ہیں ۔

(۲۲) روایت کی گئی ہے کہ حفزت امرِ المومنین علیہ السلام ایک مرتبہ ایک طویل مینارے گزرے تو حکم دیا کہ اسکو گرا دو مینار کو مسجد کی سلم سے بلند نہ کیا کرو۔

(۲۳) اور الله (کممی کممی) یہ چاہتا ہے کہ سارے اہل زمین پر عذاب نازل کردے اور ان میں سے کوئی ند بیچ مگر جب بوڑھوں کو دیکھتا ہے کہ وہ قران کی تعلیم حاصل کررہے ہیں اور پچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ قران کی تعلیم حاصل کررہے ہیں تو ان سے عذاب کو موخر کردیتا ہے۔

اور جو شخص مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اسے نہایت سکون و وقارے داخل ہونا چاہیے اسلے کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور اللہ کی نظر میں وہ لپندیدہ ہے جو سب سے وہلے مسجد میں داخل ہواور سب سے آخر میں نظے۔

باب وه منقامات که جہاں نماز جائز ہے اور وہ مقامات کہ جہاں نماز جائز نہیں ہے

(۲۲) نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو بھے سے وہلے کسی کو نہیں دی گئیں میرے لئے ساری زمین طاہر اور مسجد (جائے سجدہ) بنائی گئی – رعب ودبدبه دیکر میری مدد کی گئی – میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا – مجمع جامع کلمات عطا کئے گئے ۔ تھے شفاعت کا اختیاد دیا گیا –

اور ساری روئے زمین پر نماز پڑھنا جائز ہے سوائے ان مقامات کے جہاں نماز پڑھنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے۔ (۲۵) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايان مقامات اليي بيس كه جهال بماز نهيس يؤهى جائي گل (۱) گارا (۲) پانى (۳) حمام (۳) قبرير، (۵) شاهراه (۱) چيونثيوں كے گمروندے (۷) اونثوں كے بيضنے كى جگه (۸) پانى كے بهاؤكى جگه (۹) زمين شوره زار (۲) برف.

(٤٢٩) اور روایت کی گئ ہے کہ آپ مقام بیدا، (مدینہ سے سات میل دور بجانب مکہ) و ذات العطاصل اور وادی شقرہ اور وادی ضوان میں مناز نہیں پڑھتے تھے۔

اور اگر انسان گارے یا پانی میں ہو اور وقت نماز آجائے اور اس میں سے نگلنا ممکن ند ہو تو اشاروں سے نماز پڑھے اور اس کا بجود اسکے رکوع سے زیادہ جھک کر ہوگا۔اور جمام کا وہ تجرہ جہاں کمڑے اتار نے ہیں وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جمام میں نماز پڑھنا مکروہ ہے اس لئے کہ وہ شیاطین کی پناہ گاہ ہے۔

(۲۲) اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حفرت امام مولی بن جعفر علیہ السلام سے جمام میں بناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر صاف ستحری جگہ ہے تو کوئی حرج نہیں یعنی مسلخ میں (جہاں کردے تبدیل کرتے ہیں)

اور قبروں کو قبلہ یا جائے سجدہ بنانا جائز نہیں اور دو قبروں کے در میان بناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جبکہ قبر کا کوئی صد قبلہ نہ بنایا جائے ۔ اور مستحب ہے کہ بناز پڑھنے والے اور قبروں کے در میان ہر جانب دس ہاتھ کی دوری ہو اور چلتی ہوئی شاہراہ ہو تو اس میں بناز جائز نہیں ہے اور نہ پگڈ نڈیوں پر لیکن دو پگڈ نڈیوں کے در میان جو کھلی ہوئی جگہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ۔

(۲۸) حفرت امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا کہ ہروہ راستہ کہ جس پر طلا جاتا ہے خواہ اس میں راستہ کی لکیر بن ہو یا نہ بن ہو اس میں مناز سام رضاعلیہ السلام نے فرما با کہ اسکے دائیں بن ہو اس میں مناز مناسب نہیں ہے تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ بھر کہاں بناز پڑھی جائے آپ نے فرما با کہ اسکے دائیں ہو کر۔

(۲۹) نیز طبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھیر بکریوں کے باڑے میں بناز کے لئے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس میں بڑھ لو مگر اونٹوں کے بیٹے کی جگہ نماز نہ بڑھو ہاں اگر تمہیں اپنے مال کی ضائع ہونے کا ڈر ہے تو پہلے وہاں جھاڑو دو پانی مجرکو اور مجر نماز بڑھو۔اور شورہ زار زمین میں بناز پڑھنا مکروہ ہے لیکن یہ کہ وہ جگہ الیمی نرم ہو کہ جہاں پیشانی برابرر کھی جاسکے ۔

(۳۰) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے جوسیوں کے گھر کے اندر جس میں پانی کا تجزاکاؤ ہے نماز پڑھنے کے لئے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ۔ دادی کا بیان ہے کہ میں نے اتفاقیہ کہ کے داستے میں دیکھا کہ آپ پیشانی دیکھنے کہ زمین صاف ستمری ہے تو رکھنے کہ جب ویکھنے کہ زمین صاف ستمری ہے تو بانی نہیں تجزکتے تھے۔

(۱۳۱) صالح بن حکم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے بہودیوں کے عبادت خانے اور کئیے۔
میں مناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں نماز پڑھ لو ۔ دادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ
چاہ وہ لوگ بھی اس میں اپنی نماز کیوں نہ پڑھ رہے بوں پر بھی میں اس میں نماز پڑھوں ،آپ نے فرمایا ہاں کیا تم قرآن
نہیں پڑھتے ۔قل کل یعمل علی شاکلته فریکم اعلم بعن ہوا ہدی سبیلا (اے دسول تم کمدد کہ ہراکی لینے لینے
طریقہ پر عمل کرتا ہے پر تم میں سے جو ٹھک سیدھی راہ پر ہے تہادا پردددگار اس سے خوب داقف ہے) (سورۃ الاسراآیت
نمبر ۸۲) لہذا تم قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھو اور ان لوگوں کی پرداہ نہ کرد۔

(۲۳۷) زرارہ نے حضرت امام کمد باقر علیہ السلام ہے اس پیٹیاب کے متعلق سوال کیا جو جیت پریا اس جگہ ہوتا ہے جہاں نماز پڑھن ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اسکو آفتاب نے خشک کردیا ہے تو دہاں نماز پڑھ لو جائز ہے۔

(۳۳) عامر بن نعیم قمی نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان مقامات کے متعلق دریافت کیا جہاں لوگ پرداؤ دلاتے ہیں دہاں جانوروں کے پیٹیاب اور گوبر بھی ہوتے ہیں اور دہاں یہود ونصاری بھی آتے ہیں تو دہاں بناز کس طرح پرحسی اآپ نے فرمایا تم لین کورے پر مناز پرحو ۔

(۹۳۲) علی بن مہزیاد نے ایک مرتبہ حفزت ابوالحن ٹالٹ امام علی النتی علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو مقام بیداء کو پار نہیں کر پائے گا کہ بناز دریافت کیا جو مقام بیداء کو پار نہیں کر پائے گا کہ بناز کا وقت آگیا اور وہ مقام بیداء کو پار نہیں کر پائے گا کہ بناز کا وقت ہی گزر جائے گا اب وہ بناز کیسے پڑھے اس لئے کہ بیداء میں بناز پڑھنے کو منح کیا گیا ہے ۔ آپ نے فرمایا مجراس میں بناز بڑھ لیگالین راستہ کے بلند اور بڑے حصہ کو چھوڑ کر بڑھے گا۔

(۳۵) اور ایوب بن نوح نے انہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ راستہ سے وائیں بائیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ راستہ سے وائیں بائیں ہے کہ مناز بڑھے گا۔

(۲۳۹) علی بن جعفر نے لینے بھائی حضرت امام مولی بن جعفر علیہ السلام ہے اس تجرہ اور گھر کے متعلق دریافت کیا جس میں سورج کی کرنیں نہیں نہیں جبختیں ۔اس میں پیشاب بھی کیا جاتا ہے اور اس میں لوگ غسل بحابت بھی کرتے ہیں کہ کیا اس میں اگر وہ خشک ہے تو نماز پڑھی جائے ؟آپ نے فرمایا ہاں ۔علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میں نے مجر آنجناب سے قروں کے درمیان نماز کے متعلق دریافت کیا کہ کیا یہ درست ہے ؟آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

(۶۳۷) عمار بن موی ساباطی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس پطائی کے متعلق دریافت کیا جس کی اکثریاں نجس پائی سے بھگوئی گئ ہیں کیا اس پر ہناز جائزہے؟ آپ نے فرمایا جب وہ خشک ہو۔ تو اس پر ہناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۲۳۸) زرارہ نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے شاذکو ندکی بن ہوئی جموئی چنائی کے متعلق دریافت کیا

کہ جس میں جنابت گلی ہوئی ہے کیا محمل کے اندر اس پر مناز پڑھ سکتے ہیں °آپ نے فرمایا اس پر مناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

(۳۹) محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا تصویروں کو جب اپنے قدموں کے نیچ رکھو تو اس پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔

( ۱۳۰ ) ایک مرتبہ لیٹ مرادی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے گھروں میں عمیہ کے متعلق دریافت کیا جس کے دائیں بائیں تصویر بنی ہوئی ہے۔آپ نے فرمایا اگر وہ قبلہ کی طرف نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں اور اگر اس کا کوئی حصہ مجہارے سلمنے قبلہ سے ملاہوا ہے تو اس کو کسی چیزے ڈھانب دواور نمازیڑھ لو۔

(۱۳۶) اور آپ سے ان تصویروں کے متعلق دریافت کیا گیا جو فرش پر نبی ہوئی ہیں ادر ان تصویروں کی دو آنکھیں بھی ہیں تو کیا اس پر بناز پڑھ سکتے ہیں ؟ آپ نے فرما یا اگر اس تصویر میں ایک آنکھ بنی ہوئی ہے تو اس پر بناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور آگر تصویر کی دو آنکھیں بنی ہوئی ہیں اور تم اس پر بناز پڑھنا چاہو تو نہیں پڑھ سکتے۔

(۷۲۲) اور فرمایا علیہ السلام نے کہ جب تصویر کی ایک آنکھ ہو اور نماز پڑھتے ہوئے اس پر نگاہ پڑجائے تو کوئی حرج نہیں۔
(۷۳۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں نماز نہ پڑھو جس میں کتا ہو گریہ کہ وہ شکاری ہو اور تم
اس کے لئے دروازہ بند کئے ہو تو کوئی حرج نہیں ۔اور ملائیکہ اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا ہو اور نہ اس گھر میں آتے
ہیں جس میں تصویریں ہوں اور نہ اس گھر میں آتے ہیں جس کے اندر کمی برتن میں پیشاب جمع کیا ہوا ہو ۔اور اس گھر میں نماز جائز نہیں جہاں کمی برتن میں پیشاب جمع کیا ہوا ہو ۔اور اس گھر میں نماز جائز نہیں جہاں کمی برتن میں شراب رکھی ہوئی ہو۔

(۲۲٪) اور ابوبصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ایسی جگہ ہو جہاں اسکو (سجدہ کرنے کیلئے) زمین پر دسترس نہ ہو تو وہ اشاروں سے مناز پڑھے خواہ وہ ایسی سرزمین ہی ہو جو بلاد اسلام سے کئ ہوئی ہو (جہاں شعائر اسلام کا اظہار ممکن نہ ہو) تو اس میں بھی اشاروں سے مناز پڑھے ۔

(4٣٥) اور سماعہ بن مہران نے آپ علیہ السلام ہے ایک الیے قیدی کے متعلق سوال کیا کہ جس کو مشرکین نے قید کرلیا ہے اور اسکی بناز کاوقت آگیا وہ مشرکین اسکو بناز پڑھنے ہے مانع ہیں تو آپ نے فرمایا وہ اشاروں ہی ہے بناز پڑھے۔ (4٢٩) معاویہ بن وهب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک ہی جگہ میں بناز پڑھ رہے ہیں ؟آپ نے فرمایا اگر ان دونوں کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ ہے تو فرداً فرداً کے بعد دیگرے بناز پڑھ مرج نہیں۔

( ۲۳۷) اور زرارہ کی روایت میں ہے جس کو اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس مرداور اس مورت کے درمیان ایک قدم یا ایک ہاتھ کی ہڈی کے برابر کا یا اس سے زائد کا فاصلہ ہے تو کوئی حرج

نہیں اگر وہ بالمقابل نماز پڑھیں ۔

( ٢٣٨) اور جميل نے حفزت امام جعفر صادق عليه السلام ہے روايت كى ہے كہ آپ نے فريايا كہ كوئى حرج نہيں اگر عورت آگے بناز پڑھ رہی ہو اور مرداس كے پیچے بناز پڑھ رہا ہو ۔اس لئے كہ نبی صلی اللہ عليه وآلہ وسلم بناز پڑھا كرتے اور حفزت عائشہ آپ كے سلمنے پاؤں پھيلائے حفيں كی حالت میں لیٹی رہتی تھیں اور جب آپ سجدے كا ارادہ كرتے تو ان كے دونوں پاؤں اٹھا ليتی تھیں تاكہ آپ سجدہ كرلیں ۔اور كوئى حرج نہیں اگر مرداور عورت دونوں باؤں اٹھا ليتی تھیں تاكہ آپ سجدہ كرلیں ۔اور كوئى حرج نہیں اگر مرداور عورت دونوں باؤں كو اشارہ كرتے دہ نوں كے درميان ايك چھوٹا ساتھيہ ياكوئى چيزر كھی ہوئى ہر۔

## باب کس لباس میں نماز پڑھی جائے اور کس میں نہیں اور ان کے تمام اقسام

(۱۲۹) محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ اس نے آپ ہے دریافت کیا کہ مردار کا چڑااگر اسکی دباغت کر لی جائے تو بھی نہیں ۔
چڑااگر اسکی دباغت کر لی جائے تو بناز میں بہنا جاسکا ہے ؟آپ نے فرمایا اگر ستر مرتبہ دباغت کر لی جائے تو بھی نہیں ۔
(۵۰) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے حضرت مولی علیہ السلام کے متعلق الله تعالیٰ کے اس قول فلفلوی اسلام ہے الله الدالم قدیس صلوی (تم اپن جو تیاں اثار لو کیونکہ تم اس وقت طوی نامی پاکرہ چٹیل میدان میں ہو) (سورہ طہ ایک باللوا دالم قدیس صلوی (تم اپن جو تیاں اثار لو کیونکہ تم اس وقت طوی نامی پاکرہ چٹیل میدان میں ہو) (سورہ طہ آیت بنہ برا) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو تیاں گدھے کے مردار چڑے کی تھیں ۔

(۵۵) حفرت المام بعفر صادق عليه السلام اور المام محمد باقر عليه السلام (كي طرف منسوب يه مجهول وضعيف و ناقابل فهم روايت ب كه ان دونوں سے كہا گيا كه ہم اكي اليها كمراخ يدتے ہيں جس كے متعلق خيال ب كه اس كے بننے والے كے باس ہي اس ميں شراب اور خزير كى چربى لگى ہوگى تو اس كو دھونے سے پہلے ہم اس ميں شاز پڑھيں ، دونوں نے فرمايا ہاں كوئى حرج نہيں الله تعالى نے ان كا كھانا اور بينا حرام كيا ہے اسكا پہنا اور اس كو مس كرنا اور اليے مشتبہ لباس ميں شاز پڑھنا تو حرام نہيں كيا ہے ۔

(۵۲) اور محمد بن طبی نے حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ایک ایے شخص کے متعلق کے حبکے پاس مرف ایک ہی کا در نہیں ہے ۔آپ نے فرمایا وہ اس میں بناز مرف ایک ہوا ہے اور وہ اسکے دھونے پر بھی قادر نہیں ہے ۔آپ نے فرمایا وہ اس میں بناز بڑھے (بنازنہ مجوڑے)

(۵۳) نیز عبدالر حمن بن ابی عبداللہ نے آپ سے ایک الیے شخص کے متعلق سوال کیا جو اپنے لباس میں جنب ہو گیا اور اس کے پاس اس کے باس اس کے باس اس کے پاس اس کے باس میں نماز پر ھے اس کے دھونے پر قادر بھی نہیں ؟آپ نے فرمایا وہ اس میں نماز پر ھے (نماز مد مجموزے)

(۵۲) الک دومری صدیت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ اس میں مناز پڑھے اور جب پانی مل جائے تو اس کروے کو

وهوئے اور بھرے دوبارہ نماز پڑھے۔

(۵۵) اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام مولی بن جعفر علیہ السلام ہے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو بالکل برمنہ ہے اور نماز کا وقت آیا تو اسکو الیمالیاس ملاجس کے نصف میں یا پورے میں خون نگا ہوا ہے ۔ کیا وہ اس اباس میں بناز پر سے یا برمنہ بناز پڑھے ؟ آپ نے فرما یا اگر اسے پانی مل جائے تو دھر لے اور اگر پانی خطے تو اس میں بناز پڑے ۔ برمنہ بناز درجے ۔

(دعا) صغوان بن یمی نے حضرت اہام ابو الحن علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں اس نے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے پاس دو کورے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک میں پیشاب نگا ہوا مگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ پیشاب کس میں نگا ہوا ہے اور نماز کا وقت آگیا ہے اور ڈر ہے نماز فوت نہ ہوجائے اسکے پاس پانی بھی نہیں ہے تو اب کیا کرے ،آپ نے فرمایا کہ وہ ان دونوں میں نماز پڑھے گا۔۔

اس كتاب كے مصنف رحمہ اللہ نے فرما ياكہ وہ ان دونوں كو كيے بعد ديگرے بہن كر مناز پڑھے گا۔

(۵۵) کمد بن مسلم نے حفرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے وریافت کیا کہ میں نماز میں ہوں اور میرے کوپے میں خون نگا ہوا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے دیکھ لیا ہے اور تم دوسرا کولا بھی دیکیے ہوئے ، و تو اس کو اتار دو اور دوسرے کوپ میں بناز پڑھو ۔ اور اگر حمہارے اوپر مرف وہی کوپا ہے ، ورکوئی دوسرا نہیں ہے اور اس پر ایک درہم کے برابر خون نگا ہوا ہے تو اس میں بناز پڑھ لو مناز کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے ۔ اور اگر ایک درہم سے کم خون نگا ہوا ہے تو دہ کچہ نہیں تم نے خون دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ۔ اور اگر تم نے دیکھا ہو ۔ اور اگر تم نے دیکھا کہ وہ ایک درہم سے زیادہ ہے اور تم نے اسے نہیں دھویا اور اس کوپ سے میں بہت سی بنازیں پڑھ لیں تو جتن بنازیں تم نے اس میں پڑھی ہیں ان سب کا اعادہ کر واور یہ من اور پیشاب کے برابر نہیں ہے ، بھر آپ نے اسکے بعد من کا ذکر کیا اور اس میں شدت کی اور اسے پیشاب سے زیادہ شدید قرار دیا اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم من کو مناز پڑھنے کے خیا یا بعد میں دیکھو تو تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہے اور اگر تم نے دیکھا اور لیت فرمایا کہ اگر تم من کو مناز پڑھنے کی تو کھر تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہے اور اگر تم نے دیکھا اور لیت کوپ میں من نہیں پائی اور بناز پڑھ کی تو کھر تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہے اور اگر تم نے دیکھا اور لیت کوپ میں من نہیں پائی اور بناز پڑھ کی تو کھر تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہے اور اگر تم نے دیکھا اور لیت کوپ سے میں من نہیں پائی اور مناز پڑھ کی تو کھر تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہو اور اگر تم نے دیکھا اور کی خور سے میں من نہیں پائی اور مناز پڑھ کی تو کھر تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہو اور کی جو سے دیکھا ہو کہ تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہے اور اگر تم نے دیکھا اور کیا کہ کیوپ کے دیکھا ہو کہ کوپر کے میں من نہیں پائی اور مناز پڑھ کی تو کھر تم پر بناز کا اعادہ کرنا واجب ہو اور کی ہو سے سے میں اس من نہیں پر بیاز کیا دیا کیا دور کیا تر کیا کی کوپر کے میں من نہیں پائی اور اس کی کوپر کیا دیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کے دیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کہ کوپر کیا کوپر کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کوپر کیا کوپر کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کیا کوپر کیا کی

(۵۸) اور امر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار بسؤلہ رداء کے ہے تم اس کو اٹکائے ہوئے مناز پڑھ سکتے ہو بشرطیکہ اس میں خون نگاہوانہ دیکھواور کمان بھی بسزلہ رداء کے ہے لیکن ۔

(دهم) مرد کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھے اور اسکے سلمنے تلوار رکھی ہوئی ہو کیونکہ قبلہ جائے امن ہے اور یہ روایت مجمی امرالمومنین علیہ السلام ہی ہے ہے۔

(حا) اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حصرت امام مولی بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کے سلمنے کی اس مرح نماز پڑھنا درست ہے ،آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں -

(دا) اور انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسکے سلمنے اسن اور پیاز رکمی ہوئی ہے ، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔

(۷۲۶) نیزانہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیاآدمی کے لئے یہ جائزے کہ ہری سبزیوں پر نماز پڑھے 'آپ نے فرمایا اگر اسکی پیشانی زمین سے چکی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔

(۷۹۳) نیزانبوں نے آپ سے اگی ہوئی گھاس اور نیل (ایک گرہ دار گھاس جو سخت زمین پر پھیلتی ہے) پر نماز پڑھنے کے لئے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

(۷۹۲) نیزانبوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کسی شخص کیلئے یہ جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے اور چراغ قبلہ ک طرف اسکے سلمنے رکھا ہوا ہو آپ نے فرمایا اس کیلئے یہ جائز نہیں کہ آگ کو سلمنے رکھے ۔یہ وہ اصل ہے کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے۔

(418) لیکن وہ حدیث جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئ ہے جس میں آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر ایک شخص نماز پڑھ اور آگ وچراغ اور تصویر اسکے سلمنے ہو اس لئے کہ جس ذات کیلئے وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ ان چیزوں سے زیادہ قریب ہے جو اس کے سلمنے ہیں ۔

یہ صدیت تین راویوں سے مروی ہے ان میں تین مجہول ہیں اور اسناد منقطع کے ساتھ اسکی روایت کی ہے جسن بن علی کوئی نے جو محروف راوی ہے اس نے روایت کی گئے ہے جسن بن عمرو سے اس نے روایت کی لینے باپ سے انہوں نے روایت کی عمرو بن ابراہیم ہمدانی سے اور یہ سب مجهول ہیں جو مرفوع حدیث کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ فرمایا ۔ لیکن اس سے رخصت کا بتہ چلتا ہے اس لئے کہ اس میں سبب بھی بتا دیا ہے حدیث ثقة راویوں سے نکلی ہے اور مجهول راویوں سے جا کر متصل ہوگئ اور مجرسلسلہ اسناد منقطع ہوگیا ہی جو شخص اس حدیث سے کوئی حکم انحذ کرے تو اسکے اجتہاو میں خطا نہیں ہوگ جبکہ یہ معلوم ہے کہ اصل نہیں ہے ۔ اور اسکا اطلاق رخصت پر ہوگا اور رخصت رحمت ہے۔

- (۲۹۶) اور حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیاہ ٹولی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس میں نماز ند پڑھویہ اہل جہم کالباس ہے۔
- (۷۹۷) اور امرالمومنین علیہ السلام حن باتوں کی اپنے اصحاب کو ہدایت کرتے تھے انہیں بھی فرمایا کہ سیاہ اباس ندبہنا کرویہ فرعون کالباس ہے۔
- ( ۷۹۸ ) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عمامه وموزه اور چادر ان تین کے علاوہ اور دیگر نتام سیاہ نباسوں کو مکروہ اور نالبندیدہ سمجھتے تھے۔

(۲۹۹) روایت کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جرئیل علیہ السلام حضرت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاہ قباء بہت ہوئے اور پنکے میں خبر لگائے ہوئے نازل ہوئے تو آنحضرت نے پو چھااے جریل یہ کیا لباس ہے ؟ اِنہوں نے کہا کہ اے محمد آپ کے چھا مباس کی اولاد کا یہی لباس ہوگا آپ کی اولاد پر آپ کے چھا کی اولاد بڑا سم کرے گی ۔ یہ سن کر آنحضرت (لبت بھیا) مباس کے پاس گئے اور فرما یا اے چھا میری اولاد پر آپ کی اولاد بڑا سم کرے گی ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجر آپ اجازت دیں میں اپنا آلہ تناسل کا کر چھینک دوں ۔ آپ نے فرما یا نہیں اب تو قام قدرت نے یہی لکھدیا ہے (یہ ہوکر دیے گا)۔

(۱۷۰) اسما میل بن مسلم نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنیاء میں سے کسی نبی کے پاس وی کی کہ مومنین سے کہدو کہ میرے وشمنوں کالباس نہ پہنیں اور میرے وشمنوں والی غذا نہ کھائیں اور میرے وشمنوں کی راہ پرنہ چلیں ورنہ جسطرح وہ ہمارے وشمن ہیں یہ لوگ بھی ہمارے وشمن ہوجائیں عے ۔ مگر سیاہ لباس بہننا گناہ نہیں ہے۔

(۱۷۶) حذید بن منصورے روایت ہے اسکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس مقام حرو (پشت کو فد پر ایک قدیمی شہر) میں تھا کہ ابوالعباس خلید کا قاصد آپ کو بلانے کے لئے آیا تو آپ نے ایک برساتی لباس منگوایا جسکا ایک رخ سیاہ اور دوسرا رخ سفید تھا آپ نے پہنا اور فرمایا میں اے بہن رہا ہوں مگر محجے معلوم ہے کہ یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔

(۷۷۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرما یا کوئی شخص لوہے کی انگوشمی پہن کر بنازنہ پڑھے ۔

(44٣) اورآپ عليه السلام في فرمايا الله تعالى اس ما عقد كو ياك مذكر يحس مين لوب كا چملا مو -

(۷۷۲) اور عمّار ساباطی نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیے تف کے متعلق روایت کی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسکے ہاتھ میں لوہے کی انگو تھی ہے "آپ نے فرمایا نہیں وہ ہر گزید ند دیہتے یہ اہل جہنم کالباس ہے۔

(۵۷) ابر الجارود نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مرحبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا میں جہارے لئے بھی وہی پند کر تاہوں جو لینے لئے پند کر تاہوں اور میں جہارے لئے بھی وہی ناپیند کر تاہوں جو لینے لئے ناپیند کر تاہوں ۔ لہذا تم سونے کی انگو نمی نہ بہنویہ جہارے لئے آخرت میں زینت ہے ۔ اور قرمزی (مرخ) چاور نہ اوڑھویہ ابلیس کی چاور ہے ۔ مرخ گدیلار کھ کر اونٹ پر سوار نہ ہویہ ابلیس کی سادی ہواری ہو رہنے گا ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں سواری ہو رہنے کی اجازت نہیں دی سوائے عبدالرحمن بن حوف کے اوریہ اس لئے ان کے جوں زیادہ پڑتے تھے۔ میں سے کسی کو رہنے کہا تن جو فرنے کی اجازت نہیں دی سوائے حمزت امام موئ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا

ہے اور اسکے سامنے کوئی چڑیا ہے ؟آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ۔ پو چھا کہ ایک شخص انگور کی بیلوں میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں پھل لگے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ۔ یو چھا کہ ایک شخص بناز پڑھ رہا ہے اور اسکے سامنے گدھا کھڑا ہوا ہے ،آپ نے فرمایا اپنے اور اسکے ورمیان کوئی ڈنڈا کوئی لکڑی یا کوئی اور چیز کھڑی کرلے ۔اسکے بعد مناز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ۔ پر ہو تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسکے ساتھ گدھے یا فچرے چڑے کا ایک پیپا (بوتل ) ہے ؟آپ نے فرمایا کہ جائز نہیں کہ وہ نماز پڑھے اور یہ اسکے ساتھ ہو مگریہ کہ کوئی ایسی چیزہو حبکے جانے کے خطرہ ہو تو اپنے ساتھ رکھے اور مناز پرھے ۔ بھر یو چھا کہ ایک شخص ہے جو مناز میں ہے اور اسکا کوئی وانت بل رہا ہے کیا وہ اسکو ا کھاڑ لے ؟آپ نے فرمایا اگر اسکو اندازہ ہے کہ اس سے خون نہیں نگلے گا تو اس کو ا کھاڑ لے اور اگر اندازہ ہے کہ خون نکل آئے گا تو باز رہے ۔ پھر یو چھا کہ امک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسکی آستین میں کوئی چڑیا ہے ؟آپ نے فرمایا اگر اسکے بھاگ جانے کا خوف ہے تو کوئی حرج نہیں ۔ اور پوچھا کہ ایک شخص مناز میں ہے اور اسکے جسم پر مسایا زخم ہے کیا وہ اس مے کو توڑ سکتا ہے یا لینے زخم کے کھرنڈ کو نکال کر پھینک سکتا ہے ،آپ نے فرمایا اگر اسکا خطرہ نہیں ہے کہ اس سے خون ہے گا تو کوئی حرج نہیں اور اگر اس کا خطرہ ہے کہ خون بہے گاتو ایسانہ کرے ساور یو چھا کہ ایک شخص بناز میں ہے کہ کسی دوسرے شخص نے اسکو بتمر مارا وہ زخی ہو گیا اور خون بہنے لگادہ وہاں سے بلٹا اور زخم کو دھویا مگر کسی سے کوئی بات نہیں کی واپس مسجد میں آیا کیا وہ جتنی نناز بڑھ جا ہے دوبارہ بڑھے یا اسکے آگے پڑھے ؟آپ نے فرما یا وہ آگے نناز پڑھے اور جو بڑھ جا ہے اس میں سے کسی کا اعادہ نہ کرے ۔ اور پو چھا کہ ایک شخص بناز میں ہے اس نے اپنے کردے پر کسی چڑیا وغیرہ کی بیٹ ویکھی کیا وہ اسکو مل کر صاف کرے اآپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے نیز فرمایا کہ اگر کوئی شخص بناز میں ہے اور آسمان کی طرف دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں ۔۔

(۷۷۷) اور انہوں نے آپ سے خلخال کے متحلق دریافت کیا کہ کیااسکا پہننا مور توں اور پیوں کے لئے درست ہے ؟آپ نے فرمایا اگریہ ہے آواز ہیں تو کوئی حرج نہیں اور اگر ان سے آواز پیدا ہوتی ہے تو درست نہیں ہے۔

(ددم) نیزانبوں نے آپ سے مشک کے نافد کے متعلق پو چھاجو نماز پڑھنے والے کی جیب یا لباس میں ہے ؟آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ۔

( ٤٤٩) نیز دریافت کیا کہ جس شخص کے منہ میں جو اہرات اور موتی ہیں وہ نماز پڑھے ؟آپ نے فرمایا اگر قرائت میں مانع ب تو نہیں اور اگر قرائت میں مانع نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔

(۹۸۰) اور عمّار بن موئی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کسی شخص کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اسکے بجانب قبلہ کھلا ہوا قرآن ہو ؟آپ نے فرمایا نہیں ۔ پو چھا اور اگر وہ غلاف میں ہے ؟ فرمایا ہاں ۔ میں نے پو چھا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسکے سلمنے ایک گلاس ہے جس میں ایک قسم کی خوشہو ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے

عرض کیا وہ بناز پڑھ رہا ہے اور اسکے سلمنے ایک پیش کی انگیٹی ہے ،آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا اور اگر اس میں

اگ ہو ،آپ نے فرمایا وہ بناز ند پڑھے جب تک اس کو قبلہ سے ہٹا ند لے ساور میں نے الیے کمڑے میں بناز کیلئے پو چھا جس
پر چڑوں وغیرہ کی تصویریں نبی ہیں ، فرمایا نہیں اور ایک شخص کے متعلق پو چھا حبکے ہاتھ میں ایک انگو ممی ہے جس پر
چڑوں وغیرہ کی تصویریں ہیں ،آپ نے فرمایا اس میں بناز جائز نہیں ہے۔

(۱۸۰) حبیب بن معلّی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ میں ایک کشیر السہو شخص ہوں الجرائی انگلی سے دوسری اللّی میں) آپ بغیرا پی انگلی سے دوسری اللّی میں) آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

(۱۸۷) محمد بن مسلم نے صفرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے دریافت کیا اور کہا ایک شخص منہ پر نقاب ڈالے یا ڈھاٹا باندھے ہوئے ہے کیاس حالت میں وہ نماز پڑھے ،آپ نے فرمایا اگر وہ سواری پر ہے تو ہاں اور اگر زمین پر ہے تو نہیں ۔

(۱۹۳۷) عبدالر حمن بن تجارج نے ایک مرحبہ حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے سوڈانی درہموں کے متعلق دریافت کیا جو ایک شخص کے پاس ہیں اور وہ ان کو باندھے ہوئے یا بغیر باندھے ہوئے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے ،آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اسکے پاس یہ ورہم ہوں جن میں تصویریں بنی ہوئی ہیں ۔ بھر فرمایا گر لوگوں کو سین نہیں چاہا کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور اسکے پاس یہ ورہم ہوں تو انکو بیچے کرلے اور ایسے اور اسکے پاس یہ درہم ہوں تو انکو بیچے کرلے اور ایسے اور اسکے پاس یہ درہم ہوں تو انکو بیچے کرلے اور ایسے اور اسکے پاس یہ درہم ہوں تو انکو بیچے کرلے اور ایسے قبلہ کے درمیان ان میں سے کوئی شخے نہ دیکھ ۔

(۵۸۷) مولی بن عمر بن بزیع نے حضرت ابوالحن امام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیااور کہا کہ میں بماز میں اپنے ازار اور رومال کو اپنی قمینیں کے اوپر ماند صابوں ؟آپ نے فرما یا کوئی حرج نہیں ہے۔

رومال کو اپنی قسفی کے اوپر باند صابوں ؟آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ (۸۵) صبی بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو عورت کے لباس وازار پہن کر اور اسکے ڈوٹ کا عمامہ باندھ کر نماز پڑھتا ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں (جائز ہے) بشرطیکہ وہ عورتوں کا مخصوص لباس مذہو۔

(۸۸۱) حبداللہ بن سنان سے روایت کی گئی اس نے کہا کہ ایک مرتبہ حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا حبیکے پاس ایک ہی سراویل (زیر جامہ) ہے اور کوئی لباس نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ سراویل کا ازار بند کھولے اور اسکو رداکی جگہ اپنے کندھے پر ڈال لے اور سراویل کو (بغیر ازار بند کے باندھے) اور مناز پڑھ لے اور اگر اس کے پاس کوئی تلوار ہے اور کوئی کمرا نہیں ہے تو تلوار کو لٹکائے اور کھڑے ہو کر مناز پڑھے۔

(د۸۷) زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا نماز پرمنے کے لئے تہمارے کندھوں پر کم از کم اتنا کرواہو ناچاہیے جتنے قطاف (ابابیل) کے دونوں بازوہوتے ہیں۔

(۸۸۸) ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک مرد کیلئے کتنا کرا کانی ہے جس میں وہ نماز پڑھ سکے ؛ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اتنی پتلی اور چھوٹی روا میں بناز پڑھی کہ جو نصف پنڈلیوں تک مھٹنوں کے قریب پہونچتی تھی اور وہ روا آپ کے کاندھوں پر اتنی رہتی تھی جتنے خُطان کے بازو۔ جب رکوع کرتے تو وہ روا آپ کے کاندھوں سے گرجاتی اور جب سجدہ میں جاتے تو وہ سرک کر گردن سے متصل ہوجاتی اور آپ اسے لینے کاندھوں پر لینے ہاتھ سے والی لاتے بس اس طرح وہ روا سرکی رہی اور ای طرح آپ اس کو کاندھوں پر والی لاتے در ہے مبان تک کہ نماز پڑھ کر آپ والی ہوگئے۔

(د۸۹) اور فعنیل نے حعزت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا علیما السلام نے ایک کرتے میں بناز پڑھی ہے اور آپ کی اوڑ صنی آپ کے سرپر ہوتی جس سے مرف آپ کے بال اور کان چھپے ہوئے ہوتے اس سے زیادہ نہیں۔

(۹۰) اور زرارہ نے ان ہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس نے آپ سے پو چھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اس دوران اس نے بچھویا سانپ کو دیکھا تو کیا اسکو مار ڈالے ؟آپ نے فرمایا اگر وہ چاہے تو ایسا کرے ۔

(د۹۱) اور سلیمان بن جعفر بحفری نے عبر صالح حضرت امام موٹ بن جعفر علیماالسلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے بازار میں آکر ایک جب خریدا گر اسے معلوم نہیں کہ وہ ذبحہ کا ہے یا غیر ذبحہ کا کیا وہ اس میں بناز پڑھے ؟آپ نے فرمایا تم نوگوں پریہ معلوم کرنا فرض نہیں ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ خوارج نے اپن جہالت کی وجہ سے لینے نفس پر منگیاں عائد کر رکھی ہیں ورند دین میں تو اس سے کہیں زیادہ وسعت ہے۔

(۱۹۲) اور اسما میل بن عیلی نے حضرت ابو الحن امام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نے بہاڑی بازاروں میں سے کسی بازار سے کھے چڑے اور پوستینیں خریدیں کیا وہ انکے متعلق پوچھے کہ یہ ذبیحہ کا ہے یا نہیں جب کہ فروخت کرنے والا مسلمان ہے جس سے جان بہچان نہیں ہے ؟آپ نے فرما یا جب تم یہ دیکھو کہ فروخت کرنے والا مشرک ہے تو تم پریہ فرض ہے کہ یہ پوچھواور جب تم دیکھ رہے ہو یہ فروخت کرنے والے نماز پڑھے ہیں تو ان سے یہ نہ پوچھوا

(۹۳) جعفر بن محمد بن یونس سے روایت ہے کہ ان کے والد نے حضرت امام ابوالحن علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں پوستین اور موزوں بے متعلق پو چھا کہ میں اسے بہنتا ہوں اور اس میں نماز پڑھتا ہوں گر محجے یہ نہیں معلوم کہ یہ ذبحہ کا ہے ؟ تو آپ نے جواب میں لکھا کہ کوئی حرج نہیں ہے ۔

(۹۳) ہاشم حناط سے روایت ہے اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مولی بن جعفر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جانور ہے اس نے بیان کیا کہ میں نے حضرت مولی بن جعفر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو جانور ہے مروار کھاتے ہیں (فراہ وہ ذبیحہ ہوں) ان کے چڑے میں منازنہ پڑھو۔

(49) زرارہ کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ امرالمومنین علیہ السلام کچے لوگوں کو لوگوں کے پاس گئے جو محبد میں بناز پڑھ دہے تھے اور اپن روائیں سرے اوڑھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تم اوگوں کو کیا ہوگیا کہ اپن روائیں لحاف کی طرح اوڑھے ہوئے ہو الیما معلوم ہو آگہ تم اوگ وہ ہودی ہوجو لینے عبادت خانوں اور کلیساؤں سے نگھے ہوئے آرہے ہیں تم لوگ ہر گزاین روائیں لحاف کی طرح نہ اوڑھو۔

(۱۹۷) زرارہ کا بیان ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ لینے کمپڑے صماء کی طرح اور معنے سے پر بمیر کرو۔ میں نے عرض کیا کہ صماء کیا ہے ، فرمایا ہے کہ تم اپنا کرا اپنے بنل کے نیچ سے نکالو اور ایک کا ندھے پر ڈال دو۔ (۱۹۷) ایک الیے شخص کے متعلق روایت کی گئ ہے کہ وہ برمنہ نکلتا ہے اور نماز کا دقت آجا تا ہے تو اگر کوئی اسکو نہیں دیکھتا تو وہ برمنہ کھوا ہوکر نماز پڑھ لیگا اور اگر کوئی اسکو دیکھتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔

(د۹۸) ابو جمید نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اس نے آپ سے مجوسیوں کے کمپوں کے متعلق دریافت کیا کہ کیا اسکو پہن کر اس میں بناز پڑھوں ؟آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا مگر وہ لوگ تو شراب پیتے ہیں ۔آپ نے فرمایا ہاں ۔ ہم لوگ سابور (ایران کا ایک موضع) کا بنا ہوا لباس خریدتے ہیں اسے پہنتے ہیں اور اس میں بناز پڑھتے ہیں ۔

(۹۹) زیاد بن منذر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ اسکا بیان ہے کہ ایک شخص نے آنجناب اسے میری موجودگی میں ایک الیے شخص کے متعلق سوال کیا کہ وہ تمام سے نکلنا ہے یا خسل کرتا ہے تو توشح کرتا ہے (اپن چاور وائیں بغل کے نیچ سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال لینا ہے) بچرا پن ازار پراپی قسفی بہنتا ہے اور اسی لباس میں بناز پڑھتا ہے ،آپ نے فرمایا یہ قوم لوط کا عمل ہے ۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اپن قسفی کے اوپر توشح کرتا ہے ،آپ نے فرمایا یہ تکبر اور محمد کی نشانی ہے ۔ میں نے عرض کیا قسفی بہت باریک کردے کی ہے وہ اسے لحاف کی طرح اوڑھ لینا ہے آپ نے فرمایا یہ اور بناز میں بٹن کھونا، انگشت شہادت یا انگو شے کے نا شوں سے سنگریزے مارنا (گوفیاں کھیلنا) دائے جم میں کندر چبانا ۔ یہ سب قوم لوط کا عمل ہے ۔

اور میں نے حضرت حبدالصالح علیہ السلام ہے اور ابوالحن ثالث (امام علی النقی علیہ السلام) ہے ازار کے ساتھ قسین کے اوپر توشی کی رخصت کی روایت کی ہے۔ نیزامام محمد باقر علیہ السلام ہے بھی ۔ اور اس کو لیکر میں فتویٰ دیتا ہوں ۔

(۸۰۰) اور حبداللہ بن بکیرنے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو اپن رواء لیے دونوں طرف چھوڑے ہوئے نماز پڑھتا ہے ؟آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ۔

(۸۰۱) ابو بصیرنے آئجتاب سے الیے شخص کے متعلق سوال کیا جو انتہائی شدید گری اور وحوب میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ

زمین پراین پیشانی رکھتے ہوئے ڈریا ہے ؟آپ نے فرمایا وہ این پیشانی کے نیچے کیزار کھ لے ۔

(۸۰۲) داؤد صری نے حضرت ابوالحن علی بن محمد (امام علی النقی) علیہ السلام ہے دریافت کیااور کہا کہ میں اس طرف جاتا ہوں جہاں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ برف کی وجہ ہے الیمی جگہ لے کہ اس میں نماز پڑھوں تو پھر کیا کروں آپ نے فرمایا کہ اگر تہمارے اسکان میں ہو کہ برف پر نہ سجدہ کر تا پڑے تو اس پر ست سجدہ کرواور اگر اسکان میں نہ ہو تو برف کو برابر کرو اور اس پر سجدہ کرو۔

(۸۰۳) ابراہیم بن ابی محود نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ ایک تض ساج کے تخت پر مناز پڑھ رہا ہے اور ساج (ساکھ) پر سجدہ کررہا ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں (ٹھیک ہے)

(۸۰۲) محمد بن مسلم نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہنائی محجوروں کے پتوں کی ٹوکری اور تمام نباتات پر بناز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں سوائے مجملوں کے۔

(۸۰۵) سماعہ بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے شکاری پرندوں اور جانوروں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا ان کا گوشت کھانا ہم جائز نہیں سمجھتے لیکن انکے چڑے تو ان پر بیٹھ لو سوار ہو لو مگر ان سے بنے ہوئے وہ لباس مدہمنو جن میں تم منازیو مستے ہو۔

میرے والد رضی اللہ حنہ نے مجھے اپنے ایک رسالہ میں تحریر فرما یا کہ ہر وہ جانور کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اسک بالوں اور روئیں کے اندر بماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر تم اسکے علاوہ کوئی سنجاب یا سمور یا لومڑی کی کھال عہمنے ہوئے ہو اور بماز کا ارادہ ہے تو اسے اثار دو۔اور بعض رواتیوں میں اسکی اجازت بھی ہے (گمر کراہت کے ساتھ اور اضطراراً) اور لومڑی کی کھال میں ہرگز نماز نہ پڑھو اور نہ اس لباس میں جو اس سے اوپر یا اسکے نیچے نگایا ہوا ہو ( بیغی استر)

(۸۰۹) سلیمان بن جعفر جعفری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام رضا علیہ انسلام فز (اون دریشم سے بنا ہوا کروا) کے جبہ میں بماز پڑھ رہے تھے۔

(۸۰۷) اور علی بن مہزیارے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابوجعفر ٹانی (امام علی النتی علیہ السلام) کو دیکھا کہ وہ اپی نماز فریضہ وغیر فریضہ (ہراکیہ) طارونی خزے جب میں پڑھتے تھے اور آپ نے تھجے ایک خزکا جب بھی مطافرایا اور کہا کہ یہ جبہ مرابہنا ہوا ہے اور تھے حکم دیا کہ تم اس میں نماز پڑھا کرو۔

(۸۰۸) یمی بن ابی حمران سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابو جعفر مانی (امام علی النقی) علیہ السلام کو سنجاب اور فنک (لومڑی کی قسم) کے متعلق خط لکھا اور اس میں عرض کیا کہ میں آپ پر قربان میں جاہماً ہوں کہ آپ اسکاجواب بر بنائے تقیہ ند دیں تو آپ نے جواب میں تحریر فرما یا کہ اس میں نماز پڑھ لو۔

(۱۰۹) داؤد صرمی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابوالحسن ثالث امام علی النتی علیہ السلام سے اس خز کے متعلق دریافت کیا جس میں خرگوش کے بال ملے ہوئے ہیں اتو آپ نے جواب میں تحریر فرما یا کہ

یہ جائزے م

اوریہ ایک طرح کی رخصت واجازت ہے اس سے حکم افذ کرنے والا ٹواب کا مستق ہوگا اور اس کو رد کرنے والا گہگار ہوگا ۔ گر اصل وہی ہے جسکو میرے والد دجمہ اللہ نے تھے لیت رسالہ میں تحریر فرمایا کہ فزمیں بناز پڑھو جبکہ اس میں فرگوش کے بال مخلوط نہ ہوں ۔ نیزاس میں تحریر فرمایا کہ حریرو ویباج اور جس (لباس) پر نقش ونگار بینے ہوئے ہوں اور ابریٹم خانص میں بناز نہ پڑھو۔گریے کہ تا ناابریٹم کاہو اور باناروئی یا کتان کاہو۔

(AP) اور ابراہیم بن مہزیار نے حضرت ابو محمد حسن علیہ السلام کو طط لکھا اور اس میں لباس قرمز کے اندر بناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا اس لئے کہ ہمارے اصحاب اس میں بناز پڑھنے سے پرہمیز کرتے ہیں ؟ تو آپ نے لکھا کہ المدود لله اس میں مطلق کوئی حرج نہیں ہے۔

اس كتاب كے مصنف عليہ الرجمہ في فرمايا كه اس دقت كوئى حرج نہيں جبكہ دو قرمز ابريشم خالص كاند ہو اور بحس لباس سے منع كيا گيا ہے دو، دو ہے جو ابريشم خالص كا ہو۔

(۸۱۱) اوراکی شخص نے آئجناب علیہ السلام کو خط لکھا اور الیے شخص کے متعلق دریافت کیا بھی کا جب روئی کے بجائے قز (ریشم) کا ہے کیا وہ اس میں بناز پڑھے ؟ تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں لیعنی بکری کے بالوں کے قزمیں ابریشم کے قزمیں نہیں ۔

اور دیباج و حریر ابریشم خالص کا لباس پہننے اور اس میں مردوں کے نماز پڑھنے کے متعلق بہت ہی احادیث منع وارد ہوئی بیں اور عورتوں کیلئے ان میں نماز پڑھنے کے ہوئی ہیں اور عورتوں کیلئے ان میں نماز پڑھنے کے جواز کی کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی ہے لہذا ابریشم خالص میں نماز پڑھنا مردوں اور عورتوں دونوں کیلئے منع ہے جب تک کہ حدیث میں خصوصیت کے اجازت وارد نہ ہو جیسا کہ ان (عورتوں) کے لیے خصوصیت کے سامقہ اس کے مہننے کی اجازت وارد نہ ہو جیسا کہ ان (عورتوں) کے لیے خصوصیت کے سامقہ اس کے مہننے کی اجازت وارد ہے۔

اور مرد کے لیے حریرو بہاج کا لباس پیننے کی دخصت (اجازت) صرف بھگ میں ہے اور اگر ان میں تصویریں نہیں ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ روایت سماعہ بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے۔

(AIT) اور یوسف بن محمد بن ابراہیم نے ان ہی بعناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس لباس کے پہننے میں کوئی ہرج نہیں جس میں حریر سے صرف بخیہ یا رفو کیا گیا ہو یا اس کے بٹن یا گھنڈی ہو یا اس کی وحاریاں ہوں ۔مرد کے لیے خالص حریر مکروہ ہے۔

(۸۱۳) مسمع بن مبدالمالک بعری نے ان ہی جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کعبہ کے دیباج (غلاف) میں سے کچھ لیکر قرآن کا غلاف بنایا جائے یا اسکا مصلیٰ بناکر اسرِ نماز پڑھی جائے تو کوئی ہرج نہیں ہے۔ (AM) محمد بن اسمامیل بن بزیع نے حضرت ابوالحن رضاعلیہ السلام ہے ایے کوے میں بناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا جس میں نقش ونگار بینے ہوئے ہیں تو آپ نے اسکو مکروہ بتایا اس لیے کہ اس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں۔

وہ ازار بند کہ جسکا سرا ابریشم کا بنا ہوا ہو اسکو پہن کر نماز جائز نہیں ہے۔ اور خوارزم کی پوستین میں اور وہ کہ جس کی دباخت حجاز میں ہوتی ہے۔ اس کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور مردار کے صوف (اون) سے بنے ہوئے کہرے کے اندر نماز پڑھنے میں کوئی ہرج نہیں اس لئے کہ صوف میں روح نہیں ہوتی۔

(۱۵۵) سمام بن مہران نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے نناز میں اس تلوار کے لٹکانے کے متعلق دریافت کیا حسکے کے ساتھ کیخت (چیڑے کی نیام) اور چیڑے کے جوڑنے کے لئے چیڑے ہی سے بن ہو عزاء (سریش) ہوتی ہے ؟آپ نے فرمایا جب تک یہ معلوم ہو کہ یہ چیڑے مردار کے ہیں کوئی ہرج نہیں۔

(AIX) اور علی بن ریان بن صلت نے حضرت ابوالحن ثالث امام علی النتی علیہ السلام سے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے خود لینے بال اور ناخن تراشے اور اے بغیر لینے کروں سے دور کتے ہوئے مناز کے لئے کھوا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں۔

(AIK) یونس بن بیعتوب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو بناز پڑھ رہا ہے اور اسکے سرپر ٹولی ہے؟آپ نے فرمایا اس سے کوئی نقصان نہیں ۔

اور میں نے لینے مشائخ رمنی اللہ حنم (اساتذہ) سے سنا ہے وہ فرما یا کرتے تھے کہ وہ عمامہ جس میں حتک نہ ہو اس میں نماز جائز نہیں ہے۔
میں نماز جائز نہیں ہے۔اور عمامہ باندھنے والا جب تک اس میں تحت الحتک نہ نکالے اس کے لئے نماز جائز نہیں ہے۔
(۸۱۸) عمار ساباطی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا جو شخص کسی سفر کے لئے نظے اور اسکے عمامہ میں حمت الحتک نہ ہو اور اسے کوئی الیما دکھ پیش آئے جسکا کوئی علاج نہ ہو تو وہ لینے سواکسی اور کو طزم نہ شمبرائے۔

(A1A) حعزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرماياجو لهذ كرے تحت الحك كے سابقہ عمامہ باندھے ہوئے نظے تو ميں ضامن ہوں كہ وہ لهذ كروالوں كے ياس مسجح سلامت والى ہوگا۔

(۸۲۰) نیزآپ علیہ السلام نے فرمایا کہ محجے تعجب ہے اس شخص پرجو اپن کسی حاجت کے لئے جائے اور باوضو ہو اسکی حاجت کسے پوری نہیں ہوتی۔ اور محجے تعجب ہے اس شخص پرجو تحت الحک کے ساتھ عمامہ باندھ کر کسی حاجت کے لئے جائے اس کی حاجت کسے پوری نہیں ہوتی۔

(Arı) نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که مسلمانوں اور مشرکوں میں انتیاز وفرق مرف تحت الحلک کے ساتھ عمامه کا ہے گریہ فرق ابتدائے اسلام میں تھا۔

(A۲۲) اور اہل خلاف نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے عمامہ میں تحت التک کا حکم دیا اور بغیر تحت التک عمامہ سے منع فرمایا تھا۔

(۸۲۳) حلی اور عبداللہ بن سنان نے حفرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا ایک شخص کے منہ پر کموا پڑا ہے کیا وہ نماز میں (سوروں کی) قراءت کرے ؟آپ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں۔

اور حلی کی ایک دوسری روایت می ہے کہ جب وہ ہممہ (آہت آواز) سے -

(۸۲۳) رفاعہ بن موئی نے حضرت ابوالحن اہام موئی بن جعفر علیہ السلام سے ایک خضاب لگائے ہوئے شخص کے لئے دریافت کیا کہ اگر وہ سجدہ اور قرارت پر قادر ہو تو کیا وہ اس خضاب کی حالت میں شاز پڑھے ؟ آپ نے فرمایا ہاں اگر اسکے خضاب باندھنے کا کموایاک ہے اور وہ باوضو ہے۔

اور کوئی ہرج نہیں اگر عورت خضاب نگائے ہوئے ہو اور اسکے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور وہ مناز پڑھے۔ یہ حدیث روایت کی ہے عمار ساباطی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔

(۸۲۵) علی بن جعفر اور علی بن یقطین نے حضرت ابوالحن امام مولی بن جعفرے روایت کی ہے ان دونوں نے ان جتاب (۸۲۵) علی بن جعفر اور حورت کے متعلق دریافت جو دونوں خضاب نگائے ہوئے ہیں کیا ید دونوں مہندی اور دسمہ کا خضاب نگائے ہوئے ہیں کیا ید دونوں مہندی اور دسمہ کا خضاب نگائے ہوئے میں کیا یہ دونوں مہندی اور دسمہ کا خضاب نگائے ہوئے میں کیا یہ دونوں مہندی اور دسمہ کا خضاب نگائے ہوئے میں کیا ہوئی ہمرج نہیں۔

(۸۲۹) محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر اپنے ہاتھ اپنے لباس سے باہر نہیں ثکالنا ؟آپ نے فرما یا اگر وہ اپنے ہاتھ باہر نکالے تو بہتر ہے اور اگر نہ نکالے تو بھی کوئی ہرج نہیں ہے۔

(۱۲۷) زیادہ بن سوقہ نے حفزت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے مرف ایک لباس میں بناز پڑھے اور اس کے بٹن کھلے ہوئے ہوں تو کوئی ہرج نہیں اس لئے کہ دین محمد صلی الله علیہ وسلم دین حنیف (سیدهاساده) ہے۔

# باب سجده کس جنز پر کرنا چاہئے اور کس پر نہیں کرنا چاہئے۔

(۸۲۸) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرما یا کہ زمین پر سجدہ فرض اور دوسری چیز پر سنت ہے۔

(۸۲۹) نیزآپ نے ارشاد فرمایا کہ امام حسین کی قبر کی مٹی پر سجدہ کرنے سے زمین کے ساتوں طبق روش اور نورانی بن جاتے ہیں۔

اور جس شخص کے پاس قر حسین علیہ السلام کی مٹی کی نسیج ہوتو اگر وہ تسیع ند مجی پڑھ رہا ہو مگر اس کا نام تسیع

پڑھنے دالوں میں لکھدیا جائے گا۔اور انگیوں پر تسیح پڑھنے سے افغیل کسی دوسری چیپر تسیح پڑھنا ہے اس لئے کہ قیامت کے دن ان چیزوں سے سوال کیا جائے گا( تہمارے اعمال کا)

( Are) حماد بن ممثان نے حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ ہروہ چرجو زمین سے ایکے اور روئیدہ ہواس پر سجدہ جائز ہے سوائے ان چروں کے جو کھائی یا پہنی جاتی ہیں۔

(API) یاسرخادم سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں طبری چٹائی پر عجدہ کے لیے کچے رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا کہ حضرت ابوالحن علیہ السلام کا میری طرف سے گزر ہواآپ نے فرمایا کیا بات ہے تم اس طبری چٹائی پر سجدہ کیوں نہیں کرتے کیا یہ زمین کے نباتات میں سے نہیں ہے ؟

مرے والد رحمہ اللہ نے جو محم رسالہ بھیجا تھا اس میں تحریر فرمایا ہے کہ زمین پر سجدہ کرویا اس چیز پرجو زمین سے اگی ہے اور مدینیہ کی چڑائیوں پر سجدہ یہ کرو کیونکہ وہ حمرے کی بنی ہوتی ہیں ۔اوریہ سجدہ کرو بال برید اون بریہ حمرے بریہ ریتم پرند فیٹے پرند لوہے پرند مونے پرند پیشل پرند سیر پرند لکنے پرند پرندوں کے پروں پراور ند را کھ پراور اگر زمین بہت گرم ب اور ڈر ب کہ پیشانی جل جائے گ یا بہت اندھیری رات ب اور تہمیں پچواور کانٹے کا ڈر ب کہ وہ تہمیں اذیت بہونیائے گا تو کوئی ہرج نہیں کہ حہاری آستین اگر وہ روئی یا کتان کی ہے تو اس پر سجدہ کرلو۔اور اگر حہاری پیشانی پر ومبل یا برا مساہے تو ایک گرحاسا بنا او اور جب سجدہ کروتو دمیل اس میں رکھواور اگر حہاری پیشانی پر کوئی ایسا مرض ے کہ جسکی وجہ سے تم سجدہ نہیں کرسکتے تو اپنی پیٹیانی کے داھنے جانب سے سجدہ کرواگر اس طرف سے سجدہ نہیں کرسکتے تو پیشانی کی بائیں طرف مجدہ کرو۔اور اگراس پر بھی مجدہ نہیں کریکتے تو اپنے پشت دست پر مجدہ کرلو اور اگر اس پر بھی مجدہ نہیں کرسکتے تو مجراین ٹھڈی سے سجدہ کرلوساس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔(سورۃ الاسراآیت نمسر ۲۵ – ۲۹ – ۴۹ میں ترجمہ: ۔ جن لو گوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کاعلم بخشا گیاہے ان کے سلمنے جب یہ بڑھا جاتا ہے تو ٹھڑیوں کے بل سجدہ میں گریزتے ہیں۔ادر کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے بیٹیک ہمارے رب کا دعدہ یو را ہو کر رہا۔اور مھوڑیوں کے بل گریزتے ہیں اوران کو زیادہ عاجزی پیداہوتی ہے۔ (یہ آیات مجدہ ہیں اس لئے عربی متن نہیں دیا گیا) اور زمین کے علاوہ کسی چیز پر کھڑے ہونے اپنے ہاتھ اور محیثنے اور دونوں انگوٹھے رکھنے اور ناک رگڑنے میں کوئی ہرج نہیں اور (سجدے کے لئے) پیشانی رکھنے کے لئے تمہارے لئے بیہ جائز ہے کہ ایک درہم کے برابر بالوں کی جڑسے لیکر ابروؤں تک جہاں چاہو رکھو۔ اور تمہارا سجدہ الیما ہو نا چاہیے جیسے کوئی دہلا پہلااون بیضتے وقت اپنے پیٹ کواونجار کھتا ہے۔ تم ایسے رہو جیسے معلق ہو تہارے جسد کا کوئی حصہ بھی کسی چیزے مہارے ندہو۔

(APT) معلی بن خسیس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قفر (پڑول ادر آر کول سے مشابہہ ایک چیز) اور قیر (آر کول) پر مناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا (مجوری ہے تو) کوئی ہرج نہیں۔ (۸۳۳) حسن بن مجبوب نے ایک مرتبہ حضرت امام ابوالحس علیہ السلام ہے جونے کے متحلق سوال کیا کہ وہ گوہ غلیظ اور مردار کی ہڈیوں سے چھوٹکا جاتا ہے چراسی چونے سے مسجد میں پختہ سرش کیا جاتا ہے کیا اس پر سجدہ کیا جائے ، تو آپ نے اپنے خط میں جواب تحریر کیا کہ آگ اور یانی ۔ نے اسے یاک کردیا ہے۔

(۸۳۲) واؤد بن ابی زید نے حضرت ابوالحن ٹالٹ امام علی النتی علیہ السلام سے ان قرطاسوں اور کاغذوں کے متعلق وریافت کیا جن پر کچھ لکھا ہوا ہے کیا اسر سجدہ جائزہے؟آپ نے فرمایا جائزہے۔

(AMA) علی بن یقطین نے حفرت ابوالحن اول حفرت اہام موئ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیاجواونی کمیل اور قالین پر سجدہ کرتا ہے؟آپ نے فرمایا اگر وہ حالت تقیہ میں ہے تو کوئی ہرج نہیں۔

اور حالت تقید میں کردے پر عجدہ کرنے میں کوئی ہرج نہیں۔

(۸۳۹) معادیہ بن عمار نے حفزت الم جعفر صادق علیہ السلام سے تار کول پر مناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی ہرج نہیں ہے۔

(۸۳۷) زرارہ نے ان دونوں ائمہ میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ میں نے آنجناب سے عرض کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اسکے سرپر ٹو پی یا عمامہ ہے۔ تو آپ نے فرما یا کہ اگر اسکی پیشانی سرکے بال کی جڑسے ابروؤں تک زمین سے ذرا بھی مس ہوجائے تو دہ کافی ہے۔

(۸۳۸) یونس بن بیعوب کا بیان ہے کہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ دونوں سجدوں کے در میان نہنے سجدہ کی جگہ پر کنگریاں برابر کر رہے ہیں۔

(۸۳۹) علی بن بجیل سے روایت کی گئ ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر بن محمد علیما السلام کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ سے سراٹھاتے تو ان پیٹانی سے کنکریاں تھواکر زمین پر ڈال دیتے تھے۔

(۸۲۰) ممارساباطی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سر کے بالوں کی جرموں سے ناک کے آخری سرے تک سجدہ کی جگہ ہے اس میں سے جو بھی زمین سے مس ہوجائے وہ جمہارے لئے کافی ہے اور زرارہ نے بھی آپ سے ای کے مثل روایت کی ہے۔

(۸۳۱) ایک مخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک جگہ گردو خبار ہے جب سجدہ کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے چھونک لیتا ہوں آپ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں ہے۔

اور میرے والد رحمہ اللہ نے مجھے اپنے رسالہ میں تحریر فرمایا کہ سجدہ کی جگہ کو نہ مجو تکو اور اگر مجمو تکنا ہی ہے تو نماز شروع کرنے سے پہلے مجمونک لو۔

(۸۲۲) حمزت المام جعفر صادق عليه السلام سے روايت ب كه آپ نے فرمايا كه (جائے سجده كا مجوكنا) اس لئے مكروه ب

کہ ذربے کہ جو اسکے پہلوسی نماز پڑھ رہاہے اسکو اذیت ہو۔

، اور حالت نماز میں کسی شخص کا اپنی پیشانی کی گئی ہوئی مٹی کا تھراانا مکروہ ہے اور نماز کے بعد اسکو ولیے ہی چھوڑے رکھنا بھی مکروہ ہے۔ اور حالت نماز میں اپنی پیشانی سے مٹی تھرانا کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ اسکی رخصت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

## باب کھانے اور پہننے کی چروں پر سجدہ کے منع ہونے کے سبب

(۱۸۳۳) ہشام بن عکم نے ایک مرتبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے عرض کیا کہ یہ ارشاد فرہائیں کہ سجدہ کن چیزوں پر جائز ہیں ہے ؟ آپ نے فرہایا سجدہ سوائے زمین کے یا اس ہے جو چیزیں اگتی ہیں ان کے علاوہ کسی چیز پر جائز نہیں ہے۔ سوائے ان اگی ہوئی چیزوں کے جو کھائی اور پہنی جاتی ہیں۔ اس نے کہا میں آپ پر قربان اسکا سبب کیا ہے ؟ آپ نے فرہایا اس لئے کہ سجدہ اللہ کے سلمنے بھکنا ہے اس لئے جائز نہیں کہ جو چیزیں کھائی یا پہنی جاتی ہیں اُن کی طرف آدی جھے کیونکہ و دنیا والے کھانے اور پہننے والی چیزوں کے بندے ہے ہوئے ہیں۔ اور سجدہ کرنے والا لینے سجدہ میں میں صرف اللہ کی عبادت میں مشخول ہے اس لئے یہ جائز نہیں کہ وہ سجدہ میں اپنی پیشائی دنیا والوں کے معبود پر رکھے جو اس کے دھوے میں آئی پیشائی دنیا والوں کے معبود پر رکھے جو اس کے دھوے میں آئی ہیں اور فرمین پر سجدہ کرنا سب سے افضل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تواضع اور خضوع کازیادہ اظہار ہو تا ہے۔

#### باب قبله

(APP) حفزت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرماياكه الله تعالى في كعبه كو ابل مسجد ك لئ قبله بنايا ب اور مبد كو ابل حرم ك لئ قبله بنايا اور حرم كو متام ابل دنياك لئ قبله بنايا ب-

(۸۲۵) مفضل بن عمر نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک مرحبہ ہمارے اصحاب کے متعلق بناز میں ذرا بائیں جانب مرخے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب تجراسو دجنت ہے نازل ہوا اور اپن جگہ پر رکھا گیا تو تجرک نور ہوگئے اور اسکی روشنی کعبہ کے دائن جانب چار میل اور بائیں جانب آٹھ میل تک بہنی بی اگر کوئی شخص داحتی جانب مڑے گا تو وہ صدود قبلہ ہے نکل جائے گا اور اگر بائیں جانب مڑے گا تو صدود قبلہ ہے فارج نہیں ہوگا۔ اور جو شخص محد حرام میں ہے تو وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جس جانب سے چاہے نماز پڑھے اور جو شخص کعبہ کے اندر بماز پڑھے تو وہ جس جانب چاہے بماز پڑھے گر اس کے لئے افضل میہ ہے کہ وہ دونوں ستونوں کے درمیان جو سرخ بھر وہ در کا فرش کے اور جو شخص کعبہ کی خود در کی جس جانب جائے گا دور جو شخص کعبہ کی چھت پر ہو اور

نماز کا وقت آجائے تو وہ لیٹ جائے اور لین سرے بیت معمور کی طرف اشارہ کرے اور جو شخص کوہ ابو قبیس پر ہو تو وہ کعبہ کو سلمنے رکھے اور نماز پڑھے اس لئے کہ کعبہ لینے اوپر کی جانب آسمان تک قبلہ ہے۔

اور رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تیرہ (۱۳) سال تک کہ میں اور انہیں (۱۹) مہینے تک مدنے میں بیت الحدس کی طرف رخ کر کے بماز پڑھی اس پر بہودی طعنہ زن ہوئے اور پولے کہ آپ بھی تو ہمارے ہی قبلہ کے تالی ہیں جس کا آپ کو شدید غم ہوا چنا نچہ ایک شب آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم گھر ہے برآمد ہوئے اور ابنا چرہ آسمان کے چاروں طرف مجرانے گئے اور جب مج ہوئی تو بماز مج پڑھی اس کے بعد جب عمر کا وقت آیا اور آپ عمر کی دور کعت پڑھ مجا تو حضرت جریل یہ آیت لیکر نازل ہوئے ۔ قدنری تقلب و جھک فی السماء فلنو لینک قبلة ترضا ھافول و جھک شمطر المسجد المحرام (اے رسول جہارا قبلہ بدلنے کے واسطے باربار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم مزور کم المح المحد المحرام (اے رسول جہارا قبلہ بدلنے کے واسطے باربار آسمان کی طرف منہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں گو ہم مزور کو المبے قبلہ کی طرف منہ کو المبے قبلہ کی طرف ہی طرف رہے گئے والے قبلہ کی طرف بھر ویا اور آپ کے بچے ہو لوگ نماز پڑھ وہے تے ان سب نے اپنا رخ کعبہ کی طرف موڑ لیا نتیجہ میں مرد جو آگے کھوے تھے وہ اور آخر کی دور کعت بماز آپ کے بیجے ہو توگ نماز پڑھ وہے تھے ان سب نے اپنا رخ کعبہ کی طرف رخ کے پڑھی دور کعت نماز آپ نے بسیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آخر کی دور کعت بہت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آخر کی دور کعت انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آخر کی دور کعت انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھی المار اس ور آکر کے پڑھی ہونی اور آخر کی دور کعت انہ اس مجد میں کی طرف رخ کر کے پڑھی المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی بوئی اور آخر کی دور کعت ایور آخر کی دور کعت انہ سے معر کی نماز اجرائی دور کعت بست المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آخر کی دور کعت انہ اس محمد کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آخر کی دور کعت انہ اس محمد کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آخر کی دور کعت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آخر کی دور کی اس بھر کی ناز اجرائی دور کعت بست المقدس کی طرف رخ کر کے بوئی اور آخر کی دور کی اس محمد کی طرف رخ کر کے بوئی اور آخر کی اور آخر کی اور آخر کی دور کوت بیان اس محمد کی طرف در کی دور کوت است اس محمد کی طرف دور کوت بیان اس محمد کی طرف در کی دور کوت کی اور آخر کی دور کوت کی دور کوت کی دور کوت کی دور کو

مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جتی نمازیں لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کرے کیا پڑھیں وہ سب ضائع ہوگئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی و ماکان الله لیضیح ایمانکم (الیما نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان منازیں جو بیت المقدم کے رخ پر پڑھ کے ہیں) کو ضائع کردے (سورۃ بقرہ آیت نمبر ۱۳۳۳)

میں نے اس مدید کو بعینید کتاب النبوت میں بھی تحریر کردیا ہے۔

(۸۲۹) عبدالر جمن بن ابی عبداللہ ہے روایت کی گئ کہ انہوں نے حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک شخص نابیا کے متعلق پو چھا کہ اس نے غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے بناز پڑھ لی تو آپ نے فربا یا اگر اس بناز کا وقت ہے تو اعادہ کرے اور اگر وقت گذر گیا تو اعادہ نہیں کرے گاراوی کا بیان ہے کہ پھر میں نے آپ ہے ایک الیے شخص کے متعلق پو چھا جس نے بادل گھرا ہوا کہ اس نے فیر قبلہ کی طرف بناز پڑھی ہے۔ جس نے بادل گھرا ہوا کہ اس نے فیر قبلہ کی طرف بناز پڑھی ہے۔ آپ نے فربایا اگر اس بناز کا وقت ہے تو اعادہ کرے اور اگر وقت گذر گیا تو اعادہ نہیں کرے گا۔

(AF4) زرارہ اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شخص متحرے کے تا بد جائز ہے وہ جد مرجا ہے درخ کر کے نماز پڑھے جبکہ اس کو محلوم نہیں کہ قبلہ کارخ کدم ہے۔

(۸۳۸) اور معاویہ بن ممار نے ان جناب علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ بناز کے لئے کھڑا ہو تا ہے اور بناز ہے فارغ ہونے کے بعد دیکھٹا ہے تو اے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبلہ سے ذرا دائیں یا بائیں منحرف تھا۔ تو آپ نے فرمایا اسکی بناز ہوگئی۔ اور مشرق سے مغرب کے درمیان سب قبلہ ہے۔

اور قبلهُ متحرے لئے یہ آیت نازل ہوئی ہولله المبشرق و المغرب فاینما تو لو افتم وجه الله (مشرق ومغرب سب الله علی کے لئے ہو مرخ کرواد حراللہ ہے) (سورہ البقرہ آیت نمبرہ ۱۱۱)

(۸۳۹) محمد بن ابی حمزہ نے حصرت ابوالحن اول امام موئ ابن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر پائٹاند کی پشت سے زمین توڑ کر پانی ابطنے لگے اور وہ قبلہ کی جانب ہو تو اسکو کسی شے سے ڈھانک دو۔ اور مسلمان کی نماز نہیں ٹو نتی اگر اسکے سلمنے سے کوئی کتایا کوئی عورت یا کوئی گدھا وغیرہ گذر جائے۔

(۸۵۰) اور رسول الله صلى الله وآله وسلم في قبله كى طرف تموكي سے منع فرمايا ہے۔

(۸۵۱) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک مرتبه (بناز پڑھتے میں) مسجد میں کسی کا کھنگھار دیکھ لیا تو ابن طاب کھجورے گھے کو لیکر گئے اسکو صاف کیا اور پہنچے کی طرف الٹے پاؤں واپس ہوئے اور دہی بناز پڑھنے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارضاد فرمایا کہ آنحضرت کے اس عمل نے بناز کے مسائل کے بہت سے دروازے کھول دیئے۔

(AAr) نیز نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے روبقبله یا پشت بقبله ہو کر جماع کرنے کو منع فرمایا ہے اور قبله روپایشاب پاتخانه کرنے کو مجمی منع فرمایا ہے۔

(AAM) اور حفزت امام محمد باقرعليه السلام في ارشاد فرما ياكه تم ميں سے كوئى شخص بناز ميں (اگر تھوكنا چاہے تو) يد لينظ سلصنے تھوك اور يد لينے واضح جانب تھوك اگر تھوكنا ہے تو بائيں جانب يا لينے بائيں پاؤں كے پيچے تھوك لے۔

(۸۵۲) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرما ياجو شخص بنازس اجلال خداد ندى كے پيش نظر لين تموك كر ردك رب تو الله تعالى اسكو مرت دم تك صحت عطافر مائے گا۔اور روایت كى گئ ہے جس شخص كو غارس قبله كا ت نہيں چلتا تو وہ جارجانب رخ كر بناز برھے۔

(۸۵۵) زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا قبلہ کی طرف رخ کے بغیر بناز نہیں ہوتی رادی کا بیان ہے میں نے عرض کیا کہ قبلہ کے حدود کیا ہیں اآپ نے فرمایا مشرق و مخرب کے در میان سب قبلہ ہے۔
میں نے عرض کیا اور اگر کوئی شخص غیر قبلہ کیطرف رخ کر کے بناز پڑھ لے باابر کے دن میں غیر وقت میں بناز پڑھ لے اتو آپ نے فرمایا کہ وہ مجرسے بناز کا اعادہ کرے۔

(۱۵۹) اور ایک دوسری مدید میں زرارہ نے حمزت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فربایا۔ تم اپنا پہرہ قبلہ کے سمت رکھواور قبلہ کی طرف ہے اپنا مند نہ پھرو ورند تمہاری بناز فاسد ہوجائے گی پہنانچہ لین بہی صلی الند علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی فرمانا ہے بناز فریفہ کے متعلق کہ فول و جھک شطر المسجد المحرام و حیث ماکنتم فولو او جھک شطر المسجد المحرام و حیث ماکنتم فولو او جو ھکم شطرہ (اے رسول) ہی تم اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرواور(اے مسلمانوں) تم جہاں بھی ہواسی کی طرف کرواور(اے مسلمانوں) تم جہاں بھی ہواسی کی طرف کرواور این اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چپ چاپ سیرها کھوا ور سیر سے کھوے تا والی اور اپن تگاہیں اللہ کے ساتھ فی کے ساتھ سیج ارشاد فرمایا کہ جو شخص چپ چاپ سیرها کھوا نے بوگا اسکی نماز نہ ہوگی اور اپن تگاہیں اللہ کے ساتھ فی کے ساتھ سیج جاپ سیرها کھوا نے بوگا اسکی نماز نہ ہوگی اور اپن تگاہیں اللہ کے ساتھ دی کے ساتھ سیج جاپ سیرها کھوا نے بوگا اسکی نماز نہ ہوگی اور اپن تگاہیں اللہ کے ساتھ دی کھوا کہ اسلام کی طرف نظر نہ کرواور تہارا ہجرہ جائے بود کے بالکل بالمقابل رہے۔

( ۸۵۷) اور امام علیہ السلام نے زرادہ سے فرمایا کہ نماز کا اعادہ صرف پانچ وجہ سے کیا جائے گا۔ طہارت ، وقت ، قبلہ ، رکوع ، مجود (بینی ان سب میں کرکوئی کو تا ہی ہو گئی ہو)

اور میرے والد رضی اللہ حنہ نے محجے ایک رسالہ میں تحریر فرما یا اگر تمہارا نوافل پڑھنے کا ارادہ ہو اور تم کمی سواری پرہو تو اپن سواری کے سرکی طرف رخ کر کے بناز پڑھ لو جدحروہ تمہیں یجائے خواہ قبلہ کی طرف ایجائے یا دائیں یا بائیں۔ اور اگر تم اپن سواری کی پہت پر بناز فریفیہ پڑھو تو قبلہ روہو کر بحییر افتتان کہو پھر جانے دو جدحر تمہاری سواری ایجائے تم سورة کی قراءت کرواور جب رکوع اور بجود کا ارادہ ہو تو رکوع اور بجود ایسی چیزیر کروجس پر سجدہ جائز ہا اور دہ تمہارے ساتھ ہو گر یہ بناز فریفیہ تم اسطرن سواری پر اسی حال میں پڑھو جب شدید اضطرار اور مجبوری ہو۔ اور اگر تم پا پیادہ چلتے ہوئے بناز پڑھ رہے ہو تو بھی ایسا ہی کرولیکن جب سجدہ کرنا ہو تو زمین پر سجدہ کرو۔ اور آپ نے لینے رسالہ میں یہ بھی تحریر فربایا ہے کہ اگر تم کو کمی دوندے کا سامنا ہو اور ڈرہو کہ بناز فوت ہوجائے گی تو قبلہ کی طرف رخ کرو اور بناز اشاروں سے پڑھ کو اور اگر ڈرہو کہ اسطرن دوندے سے تمہاری مڈ بھر ہوجائے گی تو جسطرن وہ چکر لگارہا ہے اسطرن تم بھی چکر لگاؤ اور اگر ڈرہو کہ اسطرن دوندے سے تمہاری مڈ بھر ہوجائے گی تو جسطرن وہ چکر لگارہا ہے اسطرن تم بھی چکر لگاؤ اور انگر ڈرہو کہ اسطرن دوندے سے تمہاری مڈ بھر ہوجائے گی تو جسطرن وہ چکر لگارہا ہے اسطرن تم بھی حکر لگاؤ اور انگر ڈرہو کہ اسطرن سے بیٹھ دوروں سے بیٹھ دوروں سے بیٹھ دوروں

(۸۵۸) اور روایت کی گئی که اگر بوا کا طوفان عل رہا ہو اور سفینہ والوں کا قبلہ رو ہونا ممکن نہ ہو تو صدر سفینہ کیطرف رخ کر کے مناز بڑھ او۔

(۸۵۹) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ (بعض موقع پر) ہر واحظ قبلہ ہو تا ہے وحظ سننے والوں کے لئے اور وحظ سننے والے قبلہ بن جاتے ہیں واحظ کے لئے لینی نماز جمعہ وحمدین و نماز استسقاء میں خطبہ کے وقت امام خطبہ سننے والے امام کے لئے قبلہ بنتے ہیں عباں تک کہ وہ خطبہ سے فارخ ہوجا تا ہے۔

(۸۴) ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں سفر میں ہوتا ہوں تو رات کے وقت قبلہ کا تی نہیں چلتا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس سارے کو پہچاہتے ہو جسکو جدی کہا جاتا ہے ؛ اس نے عرض کیا جی ہاں آپ نے

فرمایا تو اس کو اپنی دامنی جانب پر کھواور اگر جج کے راستہ پر ہو تو اسکو اپنے دونوں کا ندھوں کے در میان ر کھو۔

# باب عمری وہ حدجس میں بچوں سے نماز کے لئے مواخذہ کیا جائے

(۸۹۱) حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ دیے بچوں کو جب وہ پانچ سال کے ہوتے ہیں تو انہیں بناز کا حکم دیستے ہیں تم لوگ لینے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہوجائیں تو بناز کا حکم دور ہم لوگ لینے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہوجائیں تو بناز کا حکم دور ہم لوگ لینے بچوں کو جب وہ سات سال کے ہوجاتے ہیں تو روزے کا حکم دیتے ہیں اور جتنی ان میں برداشت کی طاقت ہوتی ہے وہ ایک دن میں رکھتے ہیں۔ آدھے ون یا اس سے زیادہ یا آدھے دن سے کم جب ان پر بھوک پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو افطار کرلیتے ہیں۔ تاکہ وہ روزہ رکھنے عادی ہوجائیں اور ان میں اسکی برداشت آجائے۔ تم لوگ لینے بچوں کو جب وہ نو (۹) سال کے ہوجائیں تو ان کو روزہ رکھنے کا حکم دواور جب ان پر بیاس کا فیلہ ہو تو افطار کرلیں۔

(۸۹۲) حمن بن قارن سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابوالحن رضا علیہ السلام سے سوال کیا یا کسی نے آپ سے سوال کیا اور میں نے سنا ایے شخص کے متعلق کہ اس کے لڑک کی ختنہ ہوئی تھی اور اس نے ایک دن یا دو (۲) دن نماز نہیں پڑھی آپ نے اس سے پو چھا کہ لڑکا کینے سال کا ہے ؛ اس نے عرض کیا کہ آٹھ سال کا آپ فرمایا وہ جتن پڑھ فرمایا سیان اللہ وہ آٹھ سال کا ہوگیا اور اس نے نماز چھوڑی ساس نے عرض کیا اسے در دہورہا تھا آپ نے فرمایا وہ جتن پڑھ سے برحے۔

(۸۹۳) عبداللہ بن فضالہ نے روایت کی ہے حضرت اہام جعفر صادق علیے السلام اور حفرت اہام محمد باتر علیہ السلام ہور داوی کا بیان ہے کہ میں نے آنجنائے کو فرہاتے ہوئے سنا کہ جب لڑکا تین سال کا ہوجائے تو اس سے کہو کہ وہ سات مرتبہ لاالہ الاالند کہے۔ پچر اسے چوڑ دو اور اب جبکہ وہ تین سال سات ماہ اور بیس دن کا ہوجائے تو اس سے کہا جائے کہ سات مرتبہ صحف الرسول الملہ کہواور پچر چھوڑ دیا جائے مہاں تک کہ وہ چار سال کا ہوجائے تو اس سے کہا جائے کہ سات مرتبہ صفح الرسول الملہ کہواور پچر چھوڑ دیا جائے مہاں تک کہ وہ پورا پانچ سال کا ہوجائے تو اس سے پو چھا جائے کہ حملی الملہ علی صحف و آلہ کہواور پچر چھوڑ دیا جائے مہاں تک کہ وہ پورا پانچ سال کا ہوجائے تو اس کا منہ قبلہ کی طرف حمہارا واحنا ہاتھ کون سا ہے اور بایاں ہاتھ کون سا ہے آگر وہ لینا دایاں اور بایاں پہ چائے لگا ہوجائے اور جب پورا سات سال کا ہوجائے اور جب پورا سات سال کا ہوجائے اور جب پورا سات سال کا ہوجائے تو اس سے کہا جائے کہ بوجائے تو اس سے کہا جائے کہ نظر مور کی تعلیم دی جائے اور اس سے کہا جائے اور جب وہ نو سال کا پورا ہوجائے اور دیں جو کا تو انشاء اللہ تعالی اسکے والد من کو اللہ بخش دیگا۔

## باب اذان داقامت ادر موذنین کا ثواب

(۱۹۲۸) حقع بن بختری نے حضرت امام بحفر صاوق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور نماز کا وقت آگیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان ہی اور جب انہوں نے الله الحبر کہا تو الله الحبر کہا جب انہوں نے الله الحبر کہا تو الله کہا تو الله کہا تو الله کہا تو الله الله کہا تو الله کہا نہوں نے کہا انہوں نے الله کہا کہ الله کہا کہ الله کہا تو الله کہا تو الله کہا تو الله کہا تو الله کہا کہ الله کہا کہ الله کہا کہ الله کہا کہ معود میون الله تو الله کو افراد کیا ۔ جب انہوں نے کہا کہ الصلولة آکہ ہا تو المائیکہ نے کہا کہ الله کہا تو الله تو الله کہا کہ معود میون الله تو المائیکہ نے کہا کہ الله کہا ہے الله کہا کہ الله کہا کہ الله کہا تو الله تو الله تو الله تو الله تو الله کہا تو الله کہا تو الله تو الله تو الله تو الله تو الله کہا کہ جس نے ان کی اسباع کی اس نے فلاح پائی ۔ کہا کہ جس نے ان کی اسباع کی اس نے فلاح پائی ۔ حضرت جبریل علیہ السلام (کھات) اذان لیکر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس نازل ہوئے اور اس وقت آنحصرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا مراقد س حضرت علی کی آخوش میں تھا حضرت جبریل نے اذان کی اور اقاصت کی ۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت علی تے فرمایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو حضرت علی نے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو ان سکھا کے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا دو سکھا کے بلال کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا کی سکھا کی بلول کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا کی سکھا کی بلول کو بلوایا اور انکو اذان دینا سکھا کی سکھا کی بلول کو بلوایا اور انکور کو کور کی سکھا کی سکھا کور سکھا کے بلوگا کور کی سکھا کی سکھا کی

(۸۹۹) زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان تو تم چاہ بغیر وضو کے کہم
لو، ایک لباس میں کہد لو، کھڑے ہو کر کہد لو، بیٹھ کر کہد لو، جسطرف تنہارا درخ ہُو کہد لو، گر جب تم اقامت کو تو باوضو
ہو کر اور نناز کے لئے آبادہ ہو کر۔

(۸۹۷) احمد بن محمد بن الى نعربزنطى نے حضرت امام رضاعليه السلام سے روایت كى ہے كه آپ نے فرما يا كه اليك شخص بينها ہوا ہو تو اذان كه لے سوارى يربو تو اذان كه لے۔

(۸۹۸) ابوبصر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت ک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سواری پر ہو یا پیدل چل رہے ہو یا ابندل جو گرید کہ لو تو کوئی ہرج نہیں گر تم سوار ہو یا بیٹے ہوئے ہو تو اقامت ند کہو گرید کہ کوئی عذر ہو یا چوروں کی سرزمین ہو۔

(A49) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرما ياكه موذن كو اذان واقامت كه درميان اتفا ثواب مل جاتا ب جتنا خداك راه مين شهيد بوف والي اور ليخ خون مين لوشخ والى كو يحفزت على عليه السلام في عرض كيا بحر تو لوگ اذان دين كراي اليما زمانه دين كراي اليما زمانه وين كرايك اليما زمانه

آئے گا کہ لوگ اذان دینے کاکام ضعیوں پر چوڑ دیں مے تو یہی وہ گوشت و پوست ہیں جن پراللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔

(۸۷۰) حضرت على (عليه السلام) نے فرما یا کہ آخری گفتگوجو مجھ سے میرے دلی حبیب (رسول الله) نے کی وہ یہ کہ انہوں نے ارشاد فرما یا اے علی علیہ السلام کیمب تم نماز پڑھو تو حمہارے پیچے جو سب سے زیادہ ضعیف شخص ہو اسکی جسی نماز پڑھو اور اذان پر کسی ایسے شخص کو مقرد نہ کردجو اذان دینے کی اجرت لیتا ہو۔

(۸۷۱) خالد بن جی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان میں الله اکبر کے حااور اللہ کو یوری فصاحت کے ساتھ کہنا حتی اور لازمی ہے۔

(۸۷۲) اورا بوبعسر نے ان دونوں آئم میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بلال ایک غلام صار لح تح انہوں نے کہا کہ بلال ایک غلام صار لا میں اس تح انہوں نے کہدیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی ایک کے لیے بھی اذان نہیں کہیں مح بس اس دن سے حس علی خیرالعمل کہنا ترک کردیا گیا۔

(۸۷۳) حسن بن سری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اذان کے تو این انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے۔

(۸۷۳) اور خالد بن مجمع نے ان ہی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت دونوں حتی اور لازی ہیں اور ایک ووسری حدیث میں ہے کہ دونوں موتوف اور طے شدہ ہیں۔

(۸۷۵) زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان میں حہارے لئے اتن بھی آواز جائز ہے کہ جسے تم خود کو سنارہ ہو یاخود کو سکھارہ ہو۔اور (الله اکر میں) حااور الله فصاحت وضاحت ہے ہو۔ اور جب تم آنحصرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا نام لو یا حہارے سلمنے کوئی نام لے تو تم درود بھیجے بی اور اللی آل پر خواہ اذان میں نام ہو یا خراذان میں۔

اور بغیر اپنے نفس پر دور دیے جہاری جتن بھی آواز تیزہوگی جے اکثر لوگ سنیں اجنا ہی جہارا تواب زیادہ ہوگا۔

(۸۷۹) محادیہ بن دہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اذان کے متحلق دریافت کیا تو آپ نے فرما یا کہ اسکو تم کمل کر بلند آواز سے کہوادر جب اقامت کو تو اس سے کم اور دھی آواز سے اور اذان واقامت میں تم صرف دخول وقت کا انتظار کرواور اقامت میں جلدی کرو۔

(۸۷۷) نیز عمار ساباطی نے ان ہی جتاب علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم مناز فریف کے لئے کھڑے ہو تو اذان کجواور اقامت کمواور اذان واقامت کے درمیان فاصلہ دوخواہ بیٹھ کریا کوئی اور بات کر کے یا تسیح پڑھ کر راوی کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب کے دریافت کیا کہ اذان واقامت کے درمیان فاصلہ کے لئے کتن بات کانی ہے ؟ آپ

ن فرمایا كرالحمد لله (كافى م) -

(۸۷۸) محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو یا پیادہ چل رہا ہے اور طاہر نہیں یا وہ سواری کی پشت پر ہے اور اذان کہد رہا ہے آپ نے فرما یا ہاں اگر کلمہ شہادت کہنے والا رو بقبلہ ہے تو کوئی ہرج نہیں ہے۔

(٨٤٩) اور زرارہ نے ان جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مناز کے لئے اقامت کہد لی جائے تو پرامام اور نتام اہل مسجد کے لئے کلام کرنا حرام ہے سوائے اسکے کہ اہام کو آعے بڑھانے کے لئے کچے کہا جائے۔

(۸۸۰) حمزت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے سب سے اچھا قاری ہو وہ ازان کہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جو تم میں سے ایجھا قاری ہو وہ ازان کہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ فصح ہوں۔

(AAI) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں ایک سال اذان کجے تو اسکے لئے جنت واجب ہے۔

(AA۲) اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موذن کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا۔ اسکی نگاہ آسمان تک جاتی ہے اور اسکی آواز کو سنتا ہے اسکی تصدیق کرتا ہے اور مسجد میں جو بھی اسکی آواز کو سنتا ہے اسکی تصدیق کرتا ہے اور مسجد میں جو بھی اسکے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسکے لئے ایک نیکی ہے۔

(۸۸۳) اور المام عليه السلام في فرما ياجو شخص سات سال تك صرف بنظر ثواب اذان كبير كاتو وه قياست ك دن اس طرح آئ كاك اسك ذمه كوئي گناه مد بوگار

(۸۸۲) روایت کی گئ ہے کہ جب ملائیکہ اہل زمین کی اذان کی آواز سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے جو اللہ کی وحدا بیت کی گواہی دے رہے ہیں مجروہ اللہ تعالیٰ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں جبک کہ یہ لوگ نناز سے فارغ نہیں ہوجاتے۔

(۸۸۵) زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اذان کے لئے کم ہے کم اتن اجازت دی گئی ہے کہ ایک اقامت ہے دن کا افتتاح ہو اجرائی اذان اور ایک اقامت ہے دن کا افتتاح ہو اور ایک اذان اور ایک اقامت ہو دن کا افتتاح ہو اور ایک غلادہ تمام بنازوں میں صرف اقامت جا زہے بغیراذان کے۔

اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے مقام عرفات میں نماز ظهرو معر ملاکر ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور مزدلعہ میں مغرب و مطاء کی نمازیں جمع کر کے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ پڑھی ہیں۔

(۸۸۷) اور حبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا رسول صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہرو معمر کو ایک ساتھ جمع کر کے ایک اذان اور دواقامتوں کے ساتھ اور نماز مغرب دمشا، کو ایک ساتھ جمع کرکے ایک اذان اور دواقامتوں کے ساتھ (سفر نہیں بلکہ) حضر میں بلاکسی عذر وسبب کے پڑھا۔

(۸۸۷) اور روایت کی گئ ہے کہ جو شخص اذان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسکے بیچے ملا تکہ کی دو صغیں بناز پڑھتی ہے۔ اور بیں اور جو شخص بغیر اذان کے صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسکے پیچے ملا تکہ کی صرف ایک صف نماز پڑھتی ہے۔ اور صف کی حد مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔

(۸۸۸) اور حباس بن بلال کی روایت میں حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص نے افران اور اقامت کہی لسکے یکھے ملائیکہ کی دوصفیں غاز پڑھتی بین اور اگر اس نے بغیر اذان کے صرف اقامت کہی تو اسکے داھنے جانب ایک ملک پڑھتا ہے بھر فرمایا کہ دوصفوں کو غنیمت مجھو۔

(۸۸۹) اور ابن انی کیلی کی روایت میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص اذان واقامت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں (وہ صغیبی اتنی طویل ہوتی ہیں کہ ان کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے اور جو شخص صرف اقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسکے پچھے صرف ایک ملک نماز پڑھتا ہے )۔

نہیں آتے اور جو شخص صرف اقامت کے ساتھ بناز پڑھا ہے اسے پیچے صرف ایک ملک بناز پڑھا ہے)۔

(۸۹۰) حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اذان مج سنتے وقت یہ کے الله عمر انبی اُسٹالک باقبال اسلام نے فرمایا جو شخص اذان مج سنتے وقت یہ کے الله عمر انبی اُسٹالک باقبال اسلام کے اُسٹالک باقبال اسلام کے اُسٹالک کو اُسٹالک کو اُسٹالک باقبال اسلام کے اُسٹالک کو اُسٹالک کو اُسٹالک کا واسٹا میں ججھ سے سوال کر کا بوں دن کے آنے کا واسٹا دیکر ، رات کے جانے کا واسٹا دیکر اور بناز کے وقت عاضر بونے کا واسٹا دیکر اور جھ سے دعا لمائلے کی آوازوں کا واسٹا دیکر کہ تو میری دعا کو قبول کرلے سے شک کہ تو تو بہ قبول کرنے والا اور رخم کرنے والا ہور میک ۔

اور اسطرح جب اذان مغرب سے تو کے اور اس دن مرحائے یا اس شب میں مرحائے تو وہ مائب مرے گا اور حصرت علی علیہ السلام کے موذن عامر کے والد ابن عباح اپن اذان میں حص علی خیر العمل ، حص علی خیر العمل کہا کرتے جب حضرت علی علیہ السلام نے اکو یہ کہتے دیکھا تو فرما یا کہ عدل کے ساتھ کہنے والوں کو مرحبا اور اسکے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو مرحبا اور اسکے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو مرحبا اور اصلاً۔

(۸۹۱) حارث بن مغرہ نعزی نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص موذن کو یہ کہتے ہوئے سے کہ اشحدان لااللہ اللااللہ واشحدان محدارسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ سوائے اس اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ تواب کے کہ وانا اللہ اللااللہ واللہ دان محمدارسول اللہ (میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے دسول ہیں) تو یہ دونوں شہادتیں ہرکافروہر منکر سے برائت کے اظہار کے لئے

اس کے واسطے کافی ہیں اور وہ اور ان دونوں شہادتوں کے ذریعہ ہراس شخص کا معنین دمددگار ہوگا جو اللہ کی دصدانیت کا اور محمد کی رسالت کا اقرار کرتے اور اسکی شہادت دیتے ہیں اور اسکو تمام کافروں اور منکروں کی تعداد کے مطابق اور تمام اقرار کرنے والوں اور اسکی شہادت دینے والوں کی تعداد کے مطابق ثواب داجر ملے گا۔

(۸۹۲) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد بن مسلم سے فرمایا کہ اے محمد بن مسلم تم کسی حال میں بمی ہو ذکر ضدا ہرگز نہ چھوڑو۔اگر تم بیت الخلامیں بھی ہو اور موذن کی اذان سنو تو اللہ تعالٰی کا ذکر کر واور وہ کہوجو موذن کہتا ہے۔

(۸۹۳) زید شمام نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے اذان واقامت بمول کر نماز شروع کردی :آپ نے فرمایا اگر اسکو سورہ المحمد پڑھنے ہور کیا تو وہ محمدٌ وآل محمدٌ پر درود بھیج اور اقامت کے اور اگر اس نے سورہ کی قرارت شروع کردی ہے تو بھرا بنی نماز مکمل کرلے ۔

(۸۹۲) عمار ساباطی سے روایت کی گئی انہوں نے بیان کیا کہ اکیب مرتبہ میں نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الکید الله شخص کے متعلق دریافت کیا جو اذان میں ایک لفظ کہنا بھول گیا اور اذان واقامت سے فارغ ہونے کے بعد اسکو یادآیا آپ نے فرمایا کہ وہ جو لفظ بھولا ہے اسے کچے اور اسکے بعد آخر اذان تک کچے پوری اذان اور پوری اقامت کا پھر سے اعادہ مدکرے۔

(۸۹۵) معاویہ بن وصب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سٹی یب العلوہ خیر من النوم کہنا) کے متعلق دریافت کیا جو اذان واقامت کے درمیان کہا جاتا ہے تو آپ نے فرما یا کہ ہم اسکو نہیں جلنے کہ آخر ہے ہیا۔

(۸۹۷) اور حضرت علی علیہ السلام فرما یا کرتے کہ اگر کوئی لڑکا مختلم ہونے (بالغ ہونے) سے چہلے اذان کہے تو کوئی ہرج نہیں اور اگر کوئی حالت جنابت میں ہو اور اذان کہے تو کوئی ہرج نہیں مگر خسل کرنے سے چہلے اقامت نہیں کہے گا۔

(۸۹۷) ابو بکر حضری اور کلیب اسدی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے ان دونوں کو اذان بہائی ۔

(۸۹۸) حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے موذن حفرات کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگ امین ہوتے ہیں۔ (۸۹۹) نیزآپ نے فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کی بناز عامہ کی اذان پر پڑھ لو اس لئے کہ یہ لوگ شدت کے ساتھ وقت کی یابندی کرتے ہیں۔ یا بندی کرتے ہیں۔

(۹۰۰) عبدالرحمن بن ابی عبداللہ نے امام ج قرصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سفر میں اذان کے بغیراقامت کمدلینے کی اجازت ہے۔

(۱۹۰۱) ابو بصیر نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا کہ اگر تم راستے میں یا لینے گھر میں اذان کہو پھر مسجد میں بہونچکر اقامت کہو تو یہ تہمارے لئے جائزہے۔ (۹۰۲) اور تمجی تعبی حضرت علی علیه السلام اذان کہتے اور اقامت کوئی دوسرا شخص کہنا اور تکمجی اذان کوئی دوسرا کہنا اوراقامت آپ کہنے تھے۔

(۱۹۰۳) ہشام بن ابراہیم نے ایک مرتبہ امام ابوالحن رضاعلیہ السلام سے اپنے مرض کی شکایت کی اور یہ کہ اس کے کوئی بچہ پیدا نہیں ہو تا تو آپ نے حکم دیا کہ وہ اپنے گھر میں باواز بلند اذان دیا کرے۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا تو الله تعالیٰ نے مراد کھ درد دور کر دیا اور میری بہت می اولاد ہوئی۔

محمد بن راشد کا بیان ہے کہ میں وائم المریض تھا میں اور میرے خادموں اور میرے اہل وحیال میں سے کچھ لوگوں کو مرض سے چھٹکارا نہیں تھا اور نو بت مہاں تک بہنی کہ میں تہنا باتی رہ گیا تھا اور میری کوئی خدمت کرنے والانہ تھا گر جب میں نے ہشام سے یہ سنا تو میں نے بھی اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے بحمد لله میرے اور میرے اہل وحیال کے سارے امراض وور کر دیئے۔

امرا من دور رکیسے دور سے اور دو کہا رہے جو مون کہا ہے تو اس کے رزق میں زیادتی ہوگ ۔

(۱۹۰۹) روایت کی گئی ہے کہ جو شخص اذان سے اور وہ کہنا رہے جو موذن کہنا ہے تو اس کے رزق میں زیادتی ہوے لادا (۱۹۰۹) حبداللہ بن علی سے روایت کی گئی ہے کہ اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا مال تجارت بعرے سے لادا اور معر کی طرف چلا ابھی میں راستے میں ہی تھا کہ ایک بزرگ کو دیکھا جو طویل القامت تھے رنگ بہت سیاہ تھا سراور داؤھی بالکل سفید تھی ان کا لباس دو چھٹی پرائی چادری تھیں ایک سیاہ تھی اور ایک سفید میں نے پو چھا یہ کون بزرگ ہیں ،

اور معر کی ایک سفید تھی ان کا لباس دو چھٹی پرائی چادری تھیں ایک سیاہ تھی اور ایک سفید میں اور ان کے پاس اور ان کے پاس بہنچا اور کہا السلام علی اللہ علی ایک الش علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث آپ نے سی ہو وہ بیان فرما ئیں۔ انہوں نے کہا تہمیں کیا معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث آپ نے سی ہو وہ بیان فرما ئیں۔ انہوں نے کہا تہمیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں ، میں نے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واللہ وسلم سے دو قدیث آپ نے سی ہو دونے بھا بچہ تم کہاں سے دونے کے اور ہم لوگ دوتے رہے بچرانہوں نے پو چھا بچہ تم کہاں سے دہنے والے ہو، میں نے عرض کیا میں اہل عراق میں سے ہوں انہوں نے کہا بہت خوب مبارک ہو مبارک ہو بچر تھوڑی دیر خاموش دے اسکے بعد کہا اے بعد کہا اس کے مبات کی عرائی عراق میں عرف کیا کھو۔

بسم الله الرحمن الوحيم سي نے رسول صلى اللہ عليه وآله وسلم كو فرماتے ہوئے سناكه آپ فرمارے تھے كه موذن لوگ مو منين كى بنازوروزہ ان كے گوشت اور خون كے اس ہوتے ہيں۔ يہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو بھى مانگيں گے اللہ ان كو ديگا اور جسكى بھى شفاعت كريں گے اللہ انكى شفاعت كو قبول كرے گا۔

میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کوئی اور حدیث ارشاد ہو ۔آپ نے کہا لکھو۔

بسم الله الرحمن الرحيم مي نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كو فرماتے بوئے سنا كه جو شخص چالىس سال تك

مخس الله كى خوشنودى كے لئے اذان كے گاتو الله تعالى قيامت كے دن اسكواس طرح مبعوث كرے گاكه اسكے نامه ممل ميں چاليس صديقوں كاعمل نيك ومقبول لكما ہوگا۔

سی نے عرض کیا اللہ آپ پر رحم فرمائے کوئی اور عدیث ارشاد ہو ۔آپ نے کہا لکھو۔

بسم الله الرحمن الرحيم ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو فرماتے ہوئے سناكه جو شخص بيس سال تك برابر

اذان کہا رہے گا اسکو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسطرح مبعوث کرے گاکہ اس کے پاس آسمان کے برابر نورہوگا۔

میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ۔ کوئی اور حدیث ارشاد فرمائے آپ نے کہا الکھو۔

بسم الله الوحمن الوحيم ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو فرماتے ہوئے سنا كه جو شخص وس سال تك اذان كها دے كا الله تعالیٰ اسكو حعزت ابراہيم خليل كے سابھ اسكے قب يا اسكے درجہ ميں ساكن كرے گا۔

س نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے ۔ کوئی اور حدیث ارشاد فرمائے آپ نے کہا لکھو۔

بسم الله الرحمن الرحيم مي نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو فرماتے ہوئے سنا كه جو شخص ايك سال تك اذان ديآ رہ كا الله الرحمن الك سك الله الله الله تعالى اسكو قيامت كه دن اسطرح مبعوث كرے كاكه اسك سارے گناه جننے بھی ہوں گے خواہ كوہ احد كے وزن كے برابر كيوں شہوں معافى كرديگا۔

میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے ۔ کوئی اور حدیث ارشاد ہو آپ نے کہا اچھا اسکو یاد رکھنا اور اسپر لوجہ اللہ عمل کرنا۔

میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص فی سبیل اللہ ایمان واحتساب سے سابھ تقرب اپنی کے حصول کے لئے ایک نماز کے لئے بھی اذان کم کا اللہ اسکے سارے پچھلے گناہ معاف کردے گا اور اللہ تعالیٰ اس پریہ کرم کرے گا کہ بقیہ عمر اسکو گناہوں سے بچائے گا اور جنت میں اسکو شہدا۔ کے سابھ رکھے گا۔

سیں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے سب سے اچی صدیدہ جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سی ہواسے بیان فرمائیں ۔ انہوں نے کہا اے لڑ کے جھے پروائے ہو تو نے میرے دل کی رگوں کو کاٹ دیا ہے کہکر وہ رونے لگے اور میں بھی رونے نگا اور خواکی قسم تھے ان پر بڑا ترس آیا۔ پھرانہوں نے فرمایا اچھا لکھو۔

بسم الله الرحمن الرحيم ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو فرماتے ہوئے سنا كه جب قيامت كا دن ہوگا تو الله العالم الله المرحمن الرحيم ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو فرماتے ہوئے سنا كه جب قيامت كا دن ہوگا تو الله على الله المرحمن كو الكيت مي كے تو دہ كی شكل ميں جمح كرديگا چر موذنوں كے پاس نور كے فرشت بھيج گا جتكے ہاتھوں ميں علم ہوں گے اور دہ الله كوروں كو كھينچ ہوئے لائيں گے جتكى لجاميں زبرجد سبزى ہو تكى اور ان كى پاكمر مشك اذفركى ہو تكى اس پر دہ موذن لوگ سوار ہوجائيں گے بلك ان گوروں پر كموے ہو تكے اور يہ ملائك ان گوروں كو كھينچ اور يہ موذن با آواز بلند اذان ديتے ہوئے جليں گے۔

یہ کہکر بلال پر سخت گریہ طاری ہوا اور میں بھی رونے لگا۔جب وہ روتے روتے خاموش ہوئے تو میں نے عرض کیا آپ کیوں روئے تھے وانبوں نے کہا تم پروائے ہو تم نے مجے ایس ایس باتیں یاد دلا دیں جو میں نے لینے صیب اور لینے مشفق ہے سن تھیں وہ فرمارے تھے کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے جھے کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا یہ موذن لوگ اپنے اپنے مگوزوں پر کورے ہو کر جمام مخلوق کے سامنے سے گزریں گے اور کہیں گے الله اکبر الله اکبر جب یہ لوگ کہیں گے تو مری امت کی چیخ وبکار سی جائے گی تو اسامہ بن زید نے پوچھا کہ یہ چیخ و بکار کسی ہوگی ؟آپ نے فرمایا یہ تسبیع و تحمید و تہلیل کی آواز ہوگی ۔ اور جب موذن لوگ کہیں گے "اشھدان لا اله الا الله "تو مری امت کے گی ہاں ہاں ہم لوگ دنیا میں اس کی تو عبادت کرتے تھے تو کہا جائے گا گہ تم لوگوں نے چ کہا۔ اور جب موذن صاحبان کہیں مے کہ "أشهدان محمد آرسول الله "تو مرى امت كم كى كه انبى نے تو جمارے رب ذوالجلال كا پيغام بم لوگوں تك چنيايا اور بم لوگ اس پرایان لائے مالائکہ ہم لوگوں نے اسکو دیکھا نہیں تو ان سے کہاجائے گاکہ تم لوگوں نے سے کہا یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے مہارے رب کا پیغام تم لوگوں تک بہنجایا تو اللہ نے بھی یہ طے کرایا ہے کہ تم لوگوں کو اور مہارے نبی کو ایک جگہ جمع کر وے میران کو اٹلی مزلوں تک جہنیا دیا جائے گا اور اس میں وہ کچے ہوگا جو ند کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا ند کسی کان نے سنا ہوگا د کسی دل میں اسکا خیال آیا ہوگا۔ پر میری طرف نظر انحائی اور فرمایا اگر تم سے ہوسکے اور قوت استطاعت تو الله ہی دیتا ہے تو الیماکرناکہ بغیر موذن بنے ہوئے ند مرنا - سی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پررحم فرمائے میں الیب فقیر ومحتاج ہوں مجم کچے مطا کیجے اور وہ چر منایت کیجے جو آپ نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے سى ہے اس ليے كه آپ اكل زیارت سے مشرف ہوئے ہیں اور مجے الی زیارت نعیب نہ ہوسکی ۔ اور یہ بنائیں کہ آپ سے آنحضرت نے جنت کی کیا صفت بیان ک انہوں نے کہا اچھالکھو۔

بسم الله الرحمن الرحيم ميں نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو فرماتے ہوئے سنا كه جنت كى چار ديوارى ميں الك اينك سونے كى ہوگى اور اكي اينك چاندى كى اور اكي اينك ياقوت كى اور اسكا گارا معلك اذفر كا ہوگا اسكے كنگرے ياقوت مرخ و سبزوزرد كے ہونگے - ميں نے عرض كيا اور اسكے وروازے كون كون سے ہونگے ؛ انہوں نے كہا اسكے دروازے مختلف ہونگے اكي باب رحمت ہوگا جو ياقوت مرخ كا ہوگا - ميں نے عرض كيا اور اس كا علقة كس چركا ہوگا ؛ انہوں نے كہا اب محج چوڑو تم نے اكي بيجيدہ سوال كرديا - ميں نے عرض كيا آپ جب تك يد نہ بنائيں سے كہ آپ نے رسول الله سے اسكے متعلق كيا سنا ہے ميں اس وقت تك آپ كو د چھوڑوں گا ۔ انہوں نے فرما يا انجما تو تجراکھو۔

بسم الله الرحمن الرحيم الك باب صربوگاوه الك چوناسا دردازه بوگا در الك بث كابوگا ادر ياقوت سرخ كابوگا-الك باب شكر بوگاجو ياقوت سفيد كابوگاوه دو (۲) بث كابوگا در ان دونوں ك درميان پانچ سو سال كى مسافت بوگى -اور ده شور كرے گاكه پروردگار ميرے ابال كو جلا ميرے پاس بھيج - تو ميں نے عرض كياكه كيا دروازه كلام كرے گا وانوں نے کہا ہاں خدائے ذوالحلال اسکو قوت گویائی مطاکردے گا۔اور ایک باب بلا، وآزمائش ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا وہی تو باب مسرِ نہیں ہے ؟ تو انہوں نے کہا نہیں ۔ میں نے کہا بھر باب بلا، وآزمائش کیا ہے ؟ انہوں نے کہا وہ باب مصیبت و امراض اسقام و جرام ہوگاوہ یاقوت زرد کا ہوگا جسکا صرف ایک پرے ہوگا اور بہت کم لوگ اس میں واخل ہو گئے۔

میں نے عرض کیا میں ایک مرد فقیر ہوں کچہ اور عنایت کیجے اللہ آپ پر رحم فرمائے ۔ انہوں نے کہا لڑے تونے تجے بہت پر ایٹمان کیا اچھا سنو۔ ایک باب اعظم ہوگا اور اس میں سے صالح بندے داخل ہو گئے اور وہ صاحبان زید و تقویٰ ہو گئے ہوتا کہ جہت پر ایٹمان کیا اچھا سنو۔ ایک باب اعظم ہوگا اور اس میں نے عرض کیا اچھا جب یہ سب لوگ جنت میں داخل ہوجائیں گے تو وہاں کیا جو اللہ سے مجت وانس رکھتے ہو گئے ۔ میں نے عرض کیا اچھا جب یہ سب لوگ جنت میں داخل ہوجائیں گے ہو کھا رموتی کریں گئے ہوار موتی کے اندر بیٹھ کر سر کریں گئے ہوار موتی کے ہونگے اور اس میں نور کے فرشتے ہونگے جکے لباس نہایت گہرے سبزرنگ کے ہونگے ۔

میں نے عرض کیا اللہ آپ پررتم فرمائے کیا نور بھی سبررنگ کاہوتا ہے ؛ انہوں نے کہا باس تو سبررنگ کاہوگا لین اسکے اندر اللہ کا پیدا کیا ہوا نور ہوگا تاکہ بید لوگ اس نہر کے دونوں کناروں کی سیر کریں ۔ میں نے پو چھااس نہرکا نام کیا ہے ؟ کہا جت المحاویٰ ۔ میں نے عرض کیا کہ کیا جت میں اسکے علادہ کوئی اور نہر بھی ہے ؛ انہوں نے کہا ہاں جت عدن ہے جو جت کے بالکل وسط میں ہے اور اسکی جہار دیواری یا قوت سرخ کی ہوگی ۔ اسکے سنگریزے موتی ہونگے ۔ میں نے عرض کیا سکہ کیا اسکی جہار دیواری کہ کیا اسکی جہار دیواری کہیں ہوگی ؛ انہوں نے کہا ہاں جت الفردوس ۔ میں نے عرض کیا اسکی جہار دیواری کیسی ہوگی ؛ انہوں نے کہا وائے ہو جھوڑ تھے تو نے تو سوال کرتے کرتے میرے دل کو زخی کر دیا ۔ میں نے عرض کیا تو آپ یے بھوڑ واٹکا جب تک کہ آپ یہ نے عرض کیا تو آپ نے بھی تو جواب دیتے دیتے میرے ساتھ ایسا ہی کیا ہے ۔ میں آپ کو نہ چھوڑ واٹکا جب تک کہ آپ یہ نہ تا تیں گے اسکی جہاردیواری نور کی ہوگی ۔ میں نے عرض کیا اس میں عرف بنائیں گے اسکی جہاردیواری نور کی ہوگی ۔ میں نے عرض کیا اس میں عرف اللہ تعالیٰ کے پیدا کے ہوئے نور کے ہونگے ۔

بھے سے بیان میں کوئی کوتا ہی ہوئی تو اسے معاف کرنا۔ میں نے عرض کیا آپ سے اگر کوئی کی اور کوتا ہی ہوئی ہو تو وہ معاف ہے اللہ آپ کو جرائے خیر دے اور آپ نے وہ کیا جو آپ کا فرض تھا۔ پھر انہوں نے مجمعے رخصت کیا اور کہا اللہ سے ڈرنا اور جو کچھ میں نے حہیں بتا یا ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دینا۔ میں نے عرض کیا کہ میں انشاء اللہ ایما ہی کروٹگا بھر کہا اچھا اب میں حہارے وین اور حہاری امانت کو خدا کے سپرد کرتا ہوں وہ حمییں تقویٰ کا توشہ منایت کرے گا اور این مطیبت سے این اطاحت میں حہاری مدد کرے گا۔

نیزرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خود مجی اذان دے لینے تھے اور آپ کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں الله کا رسول ہوں اور کمجی فرماتے کہ میں گواہی دہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اس لئے کہ احادیث میں دونوں طرح وارد ہوا

وليے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ك دوموذن بمى تح الك حضرت بلال اور دوسرے ابن ام مكتوم - ابن ام ككتوم نابينا تمے دو مع سے وسلے اذان دے دياكرتے تھے -

(۹۰۹) حضرت بلال طلوع م ح بعد اذان دینے تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ابن ام مکتوم رات میں اذان دے دینے بی اہر اجب تم لوگ ان کی اذان یہ سن لو گر عامہ نے اس حدیث کو الف دیا اور کہا کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بلال اذان دیں تو کھاؤی عبال تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤی عبال تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤی عبال تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤی عبال تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤی عبال تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤی عبال تک کہ ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھاؤی عبال ترک کردو)۔

(۱۰۹) روایت کی گئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا تو بلال نے اذان کہنا چھوڑ دیا اور عہد کیا کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے لئے اذان نہیں کھوں گا لیکن ایک ون حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے پر بزر گوار کے موذن کی اذان کی آواز سنوں یہ خبر بلال کو ملی تو اذان وی جب انہوں نے اللہ اکبر الله اکبر کہا تو حضرت فاطمہ کو لینے باپ کا زمانہ یاوآیا آپ نے رونا شروع کر دیا اور جب بلال الشحدان محصد آرسول الله تک بہنچ تو حضرت فاطمہ نے ایک چخ باری اور منہ کے بل کر گئیں اور غش کھا گئیں سو کو گوں نے کہا اے بلال اذان روک وو دخر رسول دنیا ہے رخصت ہو گئیں اور لو گوں نے کھا کہ وہ واقعتاً مرگئیں چنانچ بلال نے اذان کو قطع کر دیا اور پوری اذان نہیں کی ۔ حضرت فاطمہ کو جب غش سے افاقہ ہوا تو کہلا بھیجا کہ اذان پوری کر وگر بلالی شنے اذان کو قطع کر دیا اور پوری اذان نہیں کی ۔ حضرت فاطمہ کو جب غش سے افاقہ ہوا تو کہلا بھیجا کہ اذان پوری کر وگر بلالی شنے اذان کو تو کی اذان سنیں گی تو آپ کے کر وگر بلالی شنے اذان پوری اذان سنیں گی تو آپ کے دل پر چوٹ گئی ۔ لہذا آپ تھیجا کہ اذان سنیں گی تو آپ کے دل پر چوٹ گئی گی ۔ لہذا آپ تھیجا اذان سے معاف کریں۔

(۹۰۸) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما يا كه حورت پريذ اذان ب، اوريد اقامت بدينا ، خد علام منذوانا ، الكه حجراسود كو بوسد دينا ، يد نعايد كعبه مين داخل مونا به اوريد صفاء ومروه كه درميان بهرولد (تيز قدم چلنا) يدسر منذوانا ، الكه

الے ذراسا بال تراش لینا (کافی) ہے۔

اور روایت میں ہے کہ ان کے لئے بال تراشنے میں انگلی کی ایک گرو کے برابر کا شاکانی ہے۔

(۹۰۹) اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مورت جب قبیلہ کی اذان سن لیتی ہے ہو کہ میں ہے کہ حضرت امام جعفرصادق علیہ اسکے لئے صرف کلمہ شہاد تین کہد لینا کافی ہے لین اگر وواذان واقامت کرد لئے تو یہ افضل و بہتر ہے۔

اور مناز عيدين ميں اذان واقامت نہيں ہے بس آفياب كا طلوع ہونا بى ان دونوں كى اذان ہے۔

(۹۴) حعزت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر حول بیابانی (بھوت پریت) تہمیں راستہ بہکادیں تو تم لوگ اذان کما کرو۔

(۹۱۱) نیز فرما یا که جب کسی میچ کی ولادت موتو اسکے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کمو۔

(۹۱۲) نیز فرمایا که جس شخص نے چالئیں دن تک گوشت نہیں کھایا وہ بدخلق ہو گیا ہے اور جو بدخلق ہوجائے اسکے کان میں اذان کہو۔

(۹۱۳) نیز فرما یا که نبی صلی الله علیه دآله وسلم کااسم گرامی اذان میں مکر رلیا جاتا تھاسب سے پہلے جس نے اسکو حذف کر دیا وہ ابن ارویٰ تھا (معارف ابن قتیب میں ہے که حصرت عثمان کی ماں کا نام ارویٰ بنت کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبدالخمس ہے)۔

اور روایت کی گئ ہے کہ جب مدینہ میں موذن جمعہ کی اذان دے لیا کرتا تھا تو پھر ایک منادی ندا دیا کرتا تھا کہ اب خرید وفروخت حرام ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنا پر کہ یااید الذین اہنو اذا نو دی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الدین اہنو دورو اور لین اللہ و ذرو اللہ کے ذکر کے لئے دورو اور لین اللہ و ذرو اللہ و ذرو اللہ عدری اللہ و ذرو اللہ اللہ و درو اللہ میں بمعہ کے دن شاز کے لئے آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لئے دورو اور لین جھوڑ دو) (اور وجمعہ آیت شرو)

(۱۹۱۳) اور فضل بن شاذان نے حمزت امام رضا علیہ السلام سے علل واسبب کے سلسلے میں جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو جو اذان کا حکم دیا گیا ہے اس کی بہت می مصلحتیں اور علل واسبب ہیں۔ اسمیں سے یہ سبب بھی ہے کہ جو بمناز بمولا ہوا ہے اسکو یادآجائے ہو غافل ہے وہ معتنبہ ہوجائے ۔ جس کو بمناز کا وقت نہ معلوم ہو اسکو وقت کا ستہ چل جائے۔ اس اذان کے ذریعے موذن لوگوں کو خالتی کی عبادت کے لئے دعوت دیتا ہے اس کی معلوم ہو اسکو وقت کا ستہ چل جائے۔ اس اذان کے ذریعے موذن لوگوں کو خالتی کی عبادت کے لئے دعوت دیتا ہے اس کی طرف رغبت دلانا ہے۔ تو حید کا افرار کرتا ہے ایمان کا اظہار اور اسلام کا اعلان کرتا ہے جو شخص بمولا ہوا ہے اسکو یاد دلاتا ہے۔ اسکو موذن اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بمناز کے لئے اعلان کرتا ہے دہ اذان الله اکبو سے شروع کرتا ہے اور لا الله اللا الله پر ختم اسکو موذن اس لئے کہ ایڈ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ابتداء اسکو نام ہے ہوا اور انتہا بھی اس کے نام پر ہو چنا نچالله اکبوس ہملانا ما النہ

کا ہے اور الماله الله الله الله میں آخر نام الله کا ہے۔ اور دو دو مرتبہ اس لئے رکھا گیا تاکہ سننے والوں کے کانوں میں ہے دو مرتبہ اس لئے ہو ا کیے لئے تاکید ہو۔ اگر کوئی ایک مرتبہ سکر بھول جائے تو دو سری مرتبہ سکر نہ بھولے اور چو تکہ بناز دو دو رکعت ہے اس لئے افزان کا ہر فقرہ بھی دو دو مرتبہ ہے۔ اور ابتدائے اذان میں تصبیر چار مرتبہ اس لئے ہے کہ ابتدائے اذان ہیں تصبیر چار مرتبہ اس لئے ہے کہ ابتدائی کہ اب اسکے عافل رہتا اس سے جہلے کوئی کلام نہیں ہوتا اس لئے ابتدائی دو تکبیر سے سننے والوں کے لئے انتباہ کے طور پر ہیں کہ اب اسکے بعد اذان ہو رہی ہے۔ اور تصبیر کے بعد دونوں شہاد تیں اس لئے ہیں کہ اول ایمان الله کی دھدا نیت کا اقرار ہے اور دوسرا ایمان الله کی دھدا نیت کا اقرار ہے اور اس ایمان رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے اور ان دونوں کی اطاعت اور معرفت ساتھ ہے اور اس لئے کہ اصل ایمان یہی دونوں شہاد تیں ہیں اور ان دونوں شہاد توں کو دو دو مرتبہ اس طرح رکھا جسطرح تمام حقوق کے شبوت میں دو گو اہمیاں ضروری ہیں۔ پس جب بندے نے الله کی دھدا نیت اور رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرلیا اس لئے کہ ادان بناز کی طرف دعوت ہی دینے کے لئے وضع کی گئی ہے اور ادان کے درمیان میں بناز کی طرف دعوت ہے اس لئے کہ اذان بناز کی طرف دعوت ہی دینے کے لئے وضع کی گئی ہے اور اذان کا اختیام اللہ تعالی کے نام ہے ہوئی ہے۔

اذان کے درمیان میں بناز کی طرف دعوت ہان ہے ہوئی ہے۔

## باب نمازی کیفیت ابتداء سے کسکر خاتمہ تک

(۱۹۵) تماد بن علی ہے روایت کی گئے ہے انہوں نے کہا کہ ایک دن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھے ہے فرمایا اے جماد کیا تم احسن طریقہ سے بناز پڑھتے ہو؟ س نے عرض کیا مولا وآق میں بناز میں حریز کی کتاب کو پیش نظرر کھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کو تی ہرج نہیں تم (میرے سلمنے) کھڑے ہو کر بناز پڑھو سہتانچہ میں ان جناب کے سلمنے قبد رو کھڑا ہوا اور بناز شروع کر دی اور رکوع و بجدہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے جماد تم نے احسن طور سے بناز نہیں پڑھی۔ ایک مروک ہوا اور بناز شروع کر دی اور رکوع و بحدہ کیا۔ آپ نے فرمایا اے جماد تم نے احسن طور سے بناز نہیں پڑھی۔ ایک مروک لئے یہ کتنی بری بات ہے کہ ساتھ سترسال کا ہوجائے اور ایک بناز بھی پورے حدود کے ساتھ نہ پڑھ سے۔ جماد کا بیان ہے کہ سنگر میں نے لینے دل میں بہت ذات محس کی اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان آپ مجھے بناز سکھا دیکئے تو حضرت امام بعد معاد میں اس گزارش پر قبلہ رو لینے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہوگئے اور لینے دونوں ہاتھ پورے طور پر اپنی رانوں پر لئکا دیئے اور الگھیاں ایک دوسرے سے ملادیں اور دونوں پاؤں لئے قریب قریب کرلئے کہ ان کے در میان تین انگل کا فاصلہ کھلا ہوارہ گیا اور الینے پاؤں کی تنام انگیوں کو بھی قبلہ رو کر لیا اور ایسا کہ وہ قبلہ سے بالکل منحرف نہ تمیں بچر بالکل خضوع و خشوع اور اطمینان کے ساتھ آپ نے کہا 'اللہ اگبر ' اور بچر سورہ اللہ احدد اور قبل ہواللہ احد ترسیل اور خش الحانی کے ساتھ آپ سے اس کی آپ ما ان لینے کے لئے رکا جاتا ہے اور کھڑے ہی کھڑے اللہ احد ترسیل اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھیں بچر بالک خضوع و خشوع اور اطمینان کے ساتھ آپ نے کہا 'اللہ اگر ' اور بھر سورہ المحد اور قبل ہو اللہ احد ترسیل اور خوش الحانی کے ساتھ بڑھیں بھر دارائے ہوئی ساتھ آپ کے بیا در کر ایا تا ہو کھڑے ہو کہ کورے اللہ اور المحد اور قبل ہو اللہ اللہ تراکس کیا جو کی بیا کور کے الحد کی بیا تھا کہ بھرے اللہ کے دیا بھاتا ہے اور کھڑے ہی کھرے اللہ کورے اللہ کورے اللہ کہرے کی بھر کے دیا بھر کے دیا جو کھڑے ہو کہ کورے اللہ کی دور کر المحد اور قبل ہو اللہ کورے اللہ کی سیار کی کھڑے الیا کی دور کر کیا تا کہ کے دیا جو کھڑے ہو کہ کورے اللہ کی دور کر کیا تا تا کہ کورے اللہ کی دور کی دور کی کورے اللہ کیا تا کہ کی دور کی کے دور کیا کیا تا کیا کیا تا کہ کور کے اللہ کی دور کیا کی کی کی کی دور کیا کور کے دور کی کی کورے اللہ کیا کو

اکبر کہا تجرر کو ج میں گئے اور اپن دونوں ہمسیلیوں کو دونوں جدا بعد المحمثنوں پرر کھدیا اور استا جھے کہ اگر پیٹے پر پانی یا تیل کا ایک قطرہ پڑجائے تو پشت کے بالکل سیدھی ہونے کی وجہ سے نہ گرے اور دونوں گھٹنوں کو لینے پیچے کی طرف موڑا اور گا ایک سیدھا رکھا اور نگاہیں نیچی کر لیں بچر تین مرتبہ تسیخ ترتیل کے ساتھ پڑھی بینی سینجان رہی العظیم و بحدہ کہا بچر ہون کو بالکل سیدھا رکھا اور نگاہیں نیچی کر کہا "سم الله لهن حصدہ " پور کھزے ہی کھڑے الله ایجبر کہا اور ایسے دونوں ہا تھ لینے دونوں گھٹنوں سے پہلے زمین پر کھا اور آھ احسا سے بہلے دونوں پاقل کے اور نک سیدھا ہے تو نوس ہا تھ ایک ہو بہلے دونوں گھٹنوں سے بہلے زمین پر کھا اور آھ احسا سے بہلے دونوں پاقل کی حصہ کمی شے پر نہیں رکھا اور آھ احسا سے بہدہ کیا دونوں پاقل کی تعدہ کمی شے پر نہیں رکھا اور آھ احسا سے بہدہ کیا دونوں پاقل کی تعدہ کمی شے پر نہیں ہو کہا اور آھ احسا سے بہدہ کیا دونوں پاقل کی تعدہ کمی شے پر نہیں ہو بیٹھے گئے تو الله بیں اور ناک کو بھی زمین پر رکھنا سنت ہے اور یہ ناک رگڑ نا ہے۔ پھر تجدے سی رکھا یا اور جب سیدھے بیٹھے گئے تو الله ایک ہو بیٹھے گئے اور وائیں پاؤں کی پشت کو بائیں پاؤں کے تلویے میں رکھدیا اور کہا "استعفواللہ رہی واقع اور نہیں رکھا نا در ایک ہو بیٹھے گئے تو اللہ کی حصہ کو کمی شے پر نہیں رکھا نا در ای طرح دور کھت پڑھی اور فرما یا اے جماد اسطرح نماز پڑھا کرو ۔ اور در کھت پڑھی اور فرما یا اے جماد اسطرح نماز پڑھا کرو ۔ اور کمی طرف کہنے بائی ہوئے ہائے اور بائی انگھوں سے عبث کام نہ کرو۔ اور نہ لینے داھنے جانب تھوکو نہ بائیں جانب اور در لین سامنے۔

اور جب تم بناز کے لئے کمڑے ہوتو پورے سکون اور وقار کے ساتھ کمڑے ہو جلد بازی مذکرو۔ تہارے اندر شکم سیری ، کسل و سستی مذہو اور کھ نے آتی ہو۔اور جب تم بناز شروع کر وتو تم پر خضوع و خشوع اور بناز پر پوری توجہ لازم ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاو ہے۔ المذین هم فی صلوتهم خاشعون (وہ لوگ جو اپنی بناز میں خدا کے سامنے کو گڑاتے ہیں) (سورة مومنون آیت بنبر۲) نیزارشاد ہوتا ہے۔و انھالکہیوة اللّعلی الخاشعین (اللت بناز دو بحر تو ہے گر خشوع کرنے والوں پر نہیں) (سورة بقرة آیت بنبر۲۵)

اور اپنا پہرہ قبلہ کی طرف رکھو۔ قبلہ سے نہ مجمیرہ ورنہ نماز فاسد ہوجائے گی۔ اور بالکل سیدھے کھڑے ہو اس لئے کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا ارشاد ہے كه جو نماز ميں بالكل سيدها كهزائد بهوگا اسكى نمازى يد بهوگى اور نگاه نيجى ركھو آسمان کی طرف ند اٹھاؤ ۔۔ تہاری نگاہ سجدہ گاہ پر ہونی چاہئے لینے دل کو مناز میں مشغول رکھو۔اس لئے کہ تہاری مناز میں سے مرف اتنا ہی حصہ قبول ہوگا جو تم نے رجوع قلب کے ساتھ پڑھا مہاں تک کہ بندے کی نناز میں سے مجمی ایک چوتھائی کبی ایب تبائی اور کبی نصف نناز قبول ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کے لئے اس کو نوافل سے یورا کر دیتا ہے اورتم منازمیں اسطرح کورے ہوجیے کوئی عبر ذلیل کس صاحبِ جلال بادشاہ کے سلمنے کو اہو تا ہے اوریہ مجھو کہ تم اس ے سلمنے کورے ہو جو حمیس دیکھ رہا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھتے۔اور اس طرح نناز پرحو کہ جیسے یہ حمیاری بالکل آخری اور ونیا سے دواع بناز ہے اس کے بعد تم کمجی بناز ند پڑھ سکو گے۔اور اپن داڑھی اور لینے سرلینے ہاتھوں سے مبث شخل ند کرواین انگیوں کو مذہ ٹھاؤ۔ اپنے یاؤں کو آگے بیچے مذکروانکو برابرر کھواور انکے درمیان تین انگی سے لیکر ایک بالشت تک كا فاصله ركونة انگرائى لونة جمايى اورنة إنسواس لئے كه قبقيے سے مناز وث جاتى ب-سرين كے بل ند بيمواس لئے كه الله تعالیٰ نے سرین کے بل بیضے والی ایک قوم پر عذاب نازل کیا تھا کہ جن سی سے ایک نے مناز کی تھکن کی وجہ سے لیے دونوں سرینوں پر اپنے دونوں ہائقہ ر کھ لئے تھے اور حالت قیام میں اپنے سینے پر ہائقہ نہ باند حو الیما بجوی کیا کرتے ہیں۔ اپنے وونوں ہاتھ چھوڑ کر انہیں این رانوں پراپنے گھٹنوں کے سلصنے رکھوبہتریہ ہے (چتانچہ) این مناز میں یہ اہتمام کرو۔اس سے غافل مدر مواس لئے كداگر تم في بائد كو حركت دى تو وہ تم كو كھيل ميں معروف كردے كا-اور تم مناز ميں كسى ديوار سے سہار نہ او سوائے یہ کہ تم بیمار ہو۔اور اپنے داصنے اور اپنے بائیں مدمرواس لئے کہ اگر تم اس قدر مرگئے کہ اپنے اس پشت والے کو دیکھ لیا تو تم پر نماز کا اعادہ واجب ہے۔اور جب بندہ کس اور چیزی طرف ملتفت ہو تا ہے تو الله تعالیٰ اسے آواز دیتا ہے کہ مرے بندے تو کس کی طرف ملتفت ہے تو جس کی طرف ملتفت ہے کیا وہ مجھ سے بہتر ہے اور اگر یہ بندہ نناز میں کسی اور چیز کی طرف تین مرتب ملتفت ہوا تو بچراللہ تعالیٰ اس سے نگاہ پھیرلیتا ہے اور بھر آ ابداسکی طرف نگاہ نہیں کر تا۔اور سجدہ کی جگہ کو منہ ہے نہ چھوٹکو اگر چھوٹکنے کاارادہ ہے تو نناز شروع کرنے سے دہلے چھوٹک لو۔اس لیے کہ تین قسم کی پھونک مکروہ ہے۔ سجدہ کی جگہ کا پھوٹکنا۔ گنڈے اور تعویذ پر پھوٹکنا اور گرم کھانے پر پھوٹکنا ۔اور نماز کی حالت میں نہ تمو کو اور ند ناک صاف کروساس لیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اجلال کے پیش نظرایینے تموک کو روک رکھے گا اللہ تعالیٰ اسکو تادم مرگ صمت عطا كرے گا۔اور اپنے دونوں ہائة عمبرے نے كردن تك بلند كرديد دونوں كان سے اور تجاوز ندكريں رِ خسِار کے سلمنے رایں اور انہیں احجی طرح چھیلاؤ اور تین عمیریں کہواور یہ کہو-اللَّحِمَّ انْتَ الْمُلِکَّ الْمُوثِقُ الْمُدِیْنُ لَا اللّٰهُ سَّغْرِ مِ مِرْمِ مُرَّرِ مِنْ وَقُومَ مِرْمِ مِ مِرْدِ مِنْ وَ مُرَّدِ وَ مُعْمِدٍ مَنْ مِرْمِومِ مِعْمِومِ م اللائت سبخانک و بحمدِک عملت سوعاً و ظلمت نفسِی فاغفِرلِی ذنوبی انِه للیغفِرالذنوب إلاانت (اے اند تو ہی حقیقی بادشاہ ہے جو بالکل واضح ہے نہیں ہے کوئی الله سوائے تیرے تو پاک ہے اور لائق حمد ہے میں نے گناہ کیا اور خور

اپنے اوپر ظلم کیا ہی میرے گناہوں کو بخش دے اس لئے کہ گناہ کوئی نہیں معاف کرسکتا سوائے تیرے۔) مجر دونوں باخذ انمانے اور چھوڑنے کے ساتھ اور تکبریں کہواور مجربہ کہو۔۔

لَبِيْكَ، و سَعْدَيكَ، و الخَيْرُ فِي يَدْيكَ، و السَّرْلِيسَ إليك، و المحدِّى من هديت، عبدك و ابن عبدك بين يَديك، و منك و بيك و اكتراك و الميك و المعافر منك و المعافر منك و المعافر من عبدانك و حنائيك و الميك و المعافر من بار بار حاضر بو تا بوس حر ترب بالقريس به و حنائيك و منافر بو تا بوس حر ترب بالقريس به اور شرى بارگاه مين بار بار حاضر بو تا بوس حر ترب بالقريس به اور شرى بارگاه مين بار بار حاضر بو تا بوس حر ترب بالقريس به اور شرى بارگاه مين بار بار حاضر بو تا بوس حر ترب بالقريس به اور شرى بالقريب مسامن به يد بحد به به الدين با ور ترب به به اور تربي بي طرف رجوع كرتاب اس لئه كدكوتي بالقريب بناه نهين بوتى بات ترب الموام كالم بينا ور تحد به به الكرد به بالكرد بالي بالما به بالكرد به بالكرد بالي بالكرد بالكرد

مچراگر چاہو تو سات محمیریں اقرار ربو بیت کے لئے بھی کمد لو اور افتتاح نناز میں سات تکبیریں سنت جارہ ہیں جسیا کہ زرارہ کی روایت ہے۔

(۱۵) حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت ہے کہ آپ نے فرایا کہ ایک مرحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مناز کے لئے برآمد ہوئے اور اہام حسین علیہ السلام (بچپن کے اندر) ذرا دیر میں بولے تھے کہ اتنی دیر میں کہ لوگوں کو خطرہ

ہوا کہ یہ بات ہی مذکریں محے اور گونگے ہونگے ۔ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لینے کا ندھے پر اٹھائے ہوئے آئے لوگوں

نے آپ کے بیجھے صف باندھ لی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لینے دائیں بہلو میں کھواکرے افتتان مناز کے

ان اللہ اکر کہا۔ تو اہام حسین علیہ السلام نے بھی اللہ اکر کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحبیر کہتے سنا

تو بھر تکبیر کہی اور اہام حسین علیہ السلام نے بھی تاہم کی اصطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات تکبیریں کہیں

اور اہام حسین علیہ السلام نے بھی تحبیریں کہی اور اسی بنا، پریہ سنت جاری ہوگئ۔

(۹۱۸) اور ہشام بن حکم نے حصرت ابوالحن امام موئ بن چھٹر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ (سات تکبیریں کہنے کی)
ایک دوسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لئے آسمان کی طرف گئے تو آپ نے سات حجاب طے کئے اور ہر تجاب کو طے کرتے وقت ایک تکبیر کبی اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منہائے درجہ کرامت تک بہنجا دیا۔

(۹۱۹) اور فضل بن شاذان نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کی ہے اور اس میں ایک اور سبب کا ذکر کیا ہے اور وہ یہ کہ اول بناز میں سات تکبیریں اس لئے ہیں کہ اصل بناز دو رکعت ہے اور ان دونوں رکعتوں کا افتتاح سات تکبیروں سے ہے ۔ تکبیر افتتاح بناز ، تکبیر دکوع ، دو سجدوں کے لئے دو تکبیریں مجردوں کے لئے ایک تکبیر می حدوں کے لئے اور درمیان کی تکبیر می سات تکبیریں کہہ ۔ لے اور درمیان کی کوئی تکبیر کہنا بھول جائے تو اس کی بناز میں کوئی نقص نہیں داقع ہوگا۔

اور یہ تمام وجوہ واسباب ورست ہیں اور کثرت وجوہ واسباب سے مزید تاکید ہوتی ہے اس سے کوئی تضادیا تناقض پیدا نہیں ہو تا۔افتتاح نماز کے لئے ایک تکبیر مجی جائز ہے۔

(۹۲۰) اور رسول الله ملى الله عليه وآله وسلم بمام لوگوں ميں سب سے زيادہ مكمل اور سب سے زيادہ مختفر بناز پرست وہ كہتے الله اكبر بسم الله الرحون الرحيم ۔

(۹۲۱) ایک شخص نے حضرت امرالمومنین علیہ السلام ہے دریافت کیا اور کہا کہ اے بہترین خلق خدا کے ابن عم آپ پہلی تکمیر میں جو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں اسکا کیا مطلب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اسکا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے داحد ہے ، احد ہے ، اسکا مثل کوئی شے نہیں ، نہ وہ پانچ انگیوں ہے چھوا جاسکتا ہے اور نہ حواس خمسہ ظاہرہ وباطنہ سے اسکا ادراک کیا جاسکتا ہے۔

المجني فَالْعَفْو الْعَفُو (اے اللہ من ایمان لایااس پر جس ہے لوگ انکار کرتے ہیں اور ہم نے پہچان لیا تیری طرف سے اسکو عصور کیا اے اللہ عنو کا طالب، ہوں عنو کا ) اسکے بعد مجدہ سے مسکو لوگ نہیں پہچانے اور ہم نے جس طرف وعوت دی گئ قبول کیا اے اللہ عنو کا طالب، ہوں عنو کا ) اسکے بعد مجدہ سے مرا ٹھائے اور تکمیر کے۔

اور روایت کی گئی ہے کہ حفرت امر المومنین علیہ السلام سورہ ہائے عوام کے سودوں میں فرما یا کرتے ہے۔

المالة الله حقاً حقاً لا الله الله المالة المهانا و تصدیقا ، لا الله الله الله عبو دینہ و رقا ، سجدت لک یارب تعبدا و رقا لا الله عبو دینہ و رقا ، سجدت لک یارب تعبدا و رقا لا مستنگیفاً و لا مستکیراً ، بل اناعبد ذلیل خانف مستیکیراً ، بل انا عبد خوش اور واقعی عق اور واقعی عق ہے۔ نہیں ہے کوئی الله سوائے اس اللہ کے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسکی تصدیق کرتا ہوں نہیں ہے کوئی الله سوائے اس اللہ کے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اسکی تصدیق کرتا ہوں نہیں ہے کوئی الله سوائے اس اللہ کے میں اسکی عبد اور غلامی کا دم بحر تا ہوں۔ میرے پروردگار میں نے جھکو سجدہ کیا ہے خود کو بندہ اور غلام سجھتے ہوئے کوئی خود اور گھمنڈ نہیں ہے میں تو ایک بندہ ذلیل وخائف ہوں اور جھے ہا چاہ جاہا ہوں) اسکے بعد اپنا مراشھاتے اور چھے کوئی خود اور گھمنڈ نہیں ہے میں تو ایک بندہ ذلیل وخائف ہوں اور جھے سے بناہ چاہتا ہوں) اسکے بعد اپنا

اور جو شخص کمی کو عرائم کی قراءت کرتے ہوئے سے تو اس پرلازم ہے کہ سجدہ کرے خواہ دہ بے وضو کیوں نہ ہو۔ اور مستخب ہے کہ انسان ہر سورے کے اندر جس میں سجدہ ہے (سے یا پڑھے) تو سجدہ کرے لیکن ان چاروں سورہ ہائے عرائم میں سجدہ واجب ہے۔

اور دن اور رات کی بخانوں میں افضل اور بہتریہ ہے کہ بہلی رکعت میں سورہ الجمد اور سورہ انائزانا پڑھی جائے اور دوسری رکعت میں سورہ الجمد اور سورہ قل ہو اللہ احد پڑھی جائے سوائے شب جمعہ کی بخا عشاء میں اس میں افضل یہ ہے کہ رکعت اول میں الجمد اور سورہ جمعہ پڑھے اور رکعت دوم میں سورہ الجمد اور سورہ بہ اہم پڑھے اور روز جمعہ کی صح وظہر وعمر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ الجمد اور دوسری رکعت میں سورہ الجمد اور سورہ جمعہ اور بہ بھی جائز ہے کہ شب جمعہ بناز مطا، اور بخار منافقون کے پڑھے اور یہ جائز ہمیں کہ روز جمعہ بناز عمر بغیر سورہ جمعہ سورہ منافقون کے پڑھے اور یہ جائز نہیں کہ روز جمعہ بناز ظہر میں بغیر سورہ جمعہ اور منافقون کے پڑھے اور یہ جائز نہیں کہ روز جمعہ بناز ظہر میں جمعہ اور منافقون کے پڑھے اور یہ جائز نہیں کہ روز جمعہ بناز ظہر میں جمول گئے اور ان دونوں میں ہے کہی ایک کا پڑھنا بناز ظہر میں جمول گئے اور ان دونوں کو مناز نافلہ کی چھوڑ کر سورہ جمعہ اور منافقین کے طاوہ کوئی دوسرا سورہ پڑھ کے اور خمیس یادآیا تو اگر ابھی آوجا سورہ نہیں پڑھا ہے تو اس کو جھوڑ کر سورہ جمعہ اور منافقین کے ساتھ شمار کرلو۔

اور بناز ظہر کو بغیر مورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے پڑھنے کی رخمت بھی روایت کی گئے ہے۔ گر میں اس رخمت کو استعمال کرتا ہوں یا یہ فتوی دیتا ہوں تو صرف عائت سفر اور مرض اور کسی ضرورت کے فوت ہوجانے کے موقع پر (کہ جہاں اس رخمت سے فائدہ اٹھا جاسکتا ہے)

اور دوشنبه (پیر) اور پنجشبه (جمعرات) کو نماز میم کی پہلی رکعت میں المحصد اور سورہ حل اتبی علی المانسان اور دوسری رکعت میں سورہ المحصد اور سورہ حل اتبیک حدیث الفاشید جو شخص ان دونوں سوروں کو دوشنبه اور پنجشنبه کی صح کی نماز میں پڑھے اللہ تعالی اسکوان دونوں دنوں کے شرسے محفوظ رکھے گا۔

۔ اور ایک شخص جو حصرت امام رضاعلیہ السلام کے خراسان کی طرف جانے میں آپ کے ساتھ تھا اس نے بیان کیا کہ جب آپ خض جو حصرت امام رضاعلیہ السلام کے خراسان کی طرف علج تو آپ اپنی تماز میں ان سوروں کی قراءت فرمایا کرتے تھے جٹکا میں نے اوپر ذکر کیا اس لئے میں نے اس کمآب میں ان سوروں کے درمیان اٹکاذکر کر دیا ہے۔

اور ہر بناز میں ہم اللہ الرحم بلند آواز سے پڑھا کرواور مغرب وعشاء اور میں کی بناز میں بتام سوروں کی قرات بلند آواز سے کیا کرو گر لیے نفس پر زور دیکر بہت بلند آواز سے نہیں بلکہ اوسط آواز سے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا ارضاد ہم سے سے لا تجھر بصلاتک ہے لا تہ خاف بین خلک سبیلا (اور تم اپن بناز نہ بہت چاکہ بڑھو اور نہ بہت چیکے سے بلکہ اسکے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کرو) (سورہ نبی اسرائیل آیت بنبر ۱۱) اور بناز عبر ومعر میں سوروں کی قراءت باواز بلند سے کرواس لئے کہ جو شخص ان دونوں بنازوں میں قراءت باواز بلند کرے گا یا بناز مغرب و مضاء و میں میں قراءت بالکل چیکے چیکے عمد آکر ہے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپن بناز کا بجر سے اعادہ کرے اور اگر بحول کر ایسا کیا ہے تو اس پر کوئی بالکل چیکے چیکے عمد آکر ہے گا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپن بناز کا بجر سے اعادہ کرے اور اگر بحول کر ایسا کیا ہے تو اس پر کوئی میں تہیں ہے سوائے جمعہ کے دن عمر کی بناز میں اس لئے کہ اس میں اسکو قراءت باواز بلند کرنی ہے ۔اور آخر کی دور کھتوں میں تسیخ اربعہ پڑھی جائے۔

(۹۲۳) اور امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابتدائی دور کعنوں میں سوروں کی قراءت اور آخر کی دور کعنوں میں تسبیح اربعہ اس سے قرار دی گئ تاکہ اللہ تعالی نے جو اپن طرف سے فرض کیا ہے اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرض کیا سکے اندر فرق رہے۔

آپ کے پیچے بناز پڑھیں اور آنحضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ قراءت باواز بلند کریں اور اس طرح بناز عشاء بھی ۔ پھر جب فجر قریب ہوئی تو آپ آسمان سے نیچ تشریف لائے اور الله تعالیٰ نے آپ پر بناز فجر فرض کی اور حکم دیا کہ اس میں باواز بلند قراءت کریں تاکہ جس طرح ملاتکہ پر آپ کا فضل و شرف ظاہر ہوا تھا اس طرح انسانوں پر بھی آپ کا فضل وشرف ظاہر ہوجائے اس لئے بناز فجر میں قراءت باواز بلند کی جاتی ہے۔

اور آخر کی دور کعتوں میں تسیح پڑھنا سوروں کی قرارت سے افضل اس لئے ہوا کہ جب بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کی دور کعتوں میں مشتول تھے کہ اس اشاء میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی دو مظمت یاد آئی جو دہ معراج پر دیکھ آئے تھے لیس آپ حریت میں آئے اور کہا سبحان الله و المحمد الله و لااله الاالله و الله اکبر اس لئے تسیح سوروں کی قرات سے افضل شہری ۔ حیرت میں آئے اور کہا سبحان الله و المحمد الله و لااله الاالله و الله اکبر اس لئے تسیح سوروں کی قرات سے افضل شہری ۔ (۹۲۵) اور یکی بن اکم قاضی نے حضرت ابوالحن اول (امام موسی بن جعفر) علیہ السلام سے بناز فجر کے متعلق دریافت کیا کہ یہ تو دون کی بناز ہے اس میں قرارت باوالد بلند کیوں کی جاتی ہے بلند آواز سے تو رات کی بنازیں پڑھی جاتی ہیں اآئی نے فربایا اس لئے کہ آلمحمزت ملی الله علیہ وآلہ وسلم اس کو آخری وقت رات کی تاریکی میں پڑھا کرتے تھے اور اس کو رات سے ملا دیجے تھے۔

(۹۲۹) فغل نے امام رضا علیہ السلام سے علل واسباب کے لئے جو کچے نقل کیا ہے ان میں یہ ہے کہ آئی نے فرمایا کہ لوگوں کو نماز میں سوروں کی قراءت کا حکم دیا گیا آباکہ قرآن بالکل متروک اور ضائع نہ ہوجائے بلکہ محفوظ رہے اسکا درس لیا جائے، وہ مضمل اور کرور نہ برجائے اور لوگ اس سے جابل نہ دہیں ۔

اور کمی مورے سے نہیں بلکہ صرف مورہ المتعد سے نماز میں قراءت کی ابتداء کی گئی اس لئے کہ جتنے ہوائی خروطکمت مورہ حمد میں جمع ہیں وہ قرآن کے کمی مورہ اور کلام میں نہیں ہیں چتانچہ (المتعد لله) کہنے سے وہ شکر ادا ہو تا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر واجب کیا ہے نیزاس نے لیخ بندے کو جو تو فیق خیر منایت کی اسکا شکر بھی اوا ہو تا ہے اور اس امر کا اقرار ہے کہ وہی فالق و مالک ہے کوئی دوسرا (رب العالمین) اس میں اسکی وصوانیت کی گواہی اور اسکی حملائی اور نعمتوں کو یاد کرنا اسکی توجہ چاہنا ہے (مالک یہ وہی المدین) اس میں مثام مخلوق پر اسکی حطاؤں اور نعمتوں کو یاد کرنا اسکی توجہ چاہنا ہے (مالک یہ وہی المدین) اس میں دوبارہ اٹھائے جائے اور حساب و کتاب و مزاوج اکا اقراد ہے اور اس امر کو تسلیم کرنا ہے کہ جس طرح وہ دنیا کا مالک ہے ای طرح آخرت کا بھی مالک ہے (ایاک نعبد) اس میں اللہ تعالیٰ سے تقرب کی رضت کا اعہار ہے اور یہ ممل خالص اس کے دین کی دوخواست اور جو کچے اللہ نے اس کو حطا کیا ہے اور اس کی حد کی اور اس کو برقرار رکھنے کی التجا ہے (احد نا المصواحط زیادتی کی درخواست اور جو کچے اللہ نے اس کو حطا کیا ہے اور اس کی حد کی اور اس کو برقرار رکھنے کی التجا ہے (احد نا المصواحط المستقیم) اس کے دین کی طرف ہوایت اور اس کی دی کو معنوط پکڑے دہنے اور لینے رب کی معرفت میں اضافہ کی المی دین کی طرف ہوایت اور اس کی دی کو معنوط پکڑے دہنے اور لینے رب کی معرفت میں اضافہ کی

درخواست ب (صراط الذين انعمت عليهم) اى درخواست اور رغبت ك اعمهارى تأكيد ب اور الله تعالى في اين ادلياء كوجو نعمتين مطاكى بين ان كاذكر اور اى كم مثل نعمتوں كى خواہش ب (غيوالم عضوب عليهم) اس مين بحى الله سے مدد چاہى ہے كہ وشمنوں كافروں اور اس كے امروني كو خفيف تجھنے والوں ميں سے مذہ و جائے (ولا المضالين) اور الله اسكو بيائے كہ وہ ان ميں سے مذہ و جائے والله كى راہ سے بھنكے ہوئے ہيں اور بغير معرفت كے ہيں اور تحجيمتے ہيں كہ بم بزے احجے كام كرد بيان -

تو الله تعالیٰ نے اس سورے میں کلی طور پر دین و دنیا کی خیرو حکمت کو جمع کر دیا ہے جبے اور کسی چیز میں جمع نہیں کیا ہے۔

اور مچر بیان کیا ہے اس سبب کو جسکی بنا پر بعض ننازیں باواز بلند پڑھی جاتی ہے اور بعض بلند آواز سے نہیں پڑھی جاتیں ۔ وہ ننازیں جو باواز بلند پڑھی جاتی ہیں وہ اندصرے کے اوقات میں ہوتی ہیں اس لئے واجب ہے کہ وہ باواز پڑھی جاتیں تاکہ اوھر سے گزرنے والا یہ جان لے کہ عہاں ننازجماعت ہور ہی ہے ۔ اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ لے اس لئے کہ اگر اند صرے میں اس کو جماعت نظر نہیں آتی تو آواز سن کر اس کو اس کا علم ہوجائے ۔ اور وہ وو (۱) بنازیں جو باواز بلند نہیں پڑھی جاتیں وہ روز روشن میں ہوتی ہیں اس کا علم اس کو ویکھ کر ہوجائے گا اے سننے کی ضرورت نہیں ہوگی ۔

اور جب تم سورہ الجمد اور کوئی سورہ پڑھ لو تو کھڑے ہی کھڑے ایک مرتب تئیبر کو پھرد کوع کرواور اپنا دابنا ہاتھ لپنے دائین جب تم سورہ الجمد اور کھی ہوئی انگیوں دائین گھٹنے پر رکھو اور کھی ہوئی انگیوں مسلیاں لپنے گھٹنوں پر رکھو اور کھی ہوئی انگیوں سے گھٹنے کو پکڑو اور اپنی گردن کو آگے بڑھاؤ اور جہاری نگاہ لپنے دونوں قدموں کے درمیان سے لیکر سجدہ گاہ تک ہونی ما دائین

(۹۲۷) اور ایک شخص نے حضرت امرالمومنین علیہ السلام سے سوال کیا اور کہا کہ اے خرخلق کے ابن عم رکوع میں کرون کر آگے بڑھانے کا کیا مطلب ؟ تو آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ پر ایمان رکھا خواہ میری کرون کیوں نہ ماروی جائے۔

اور جب تم رکوع کرد تو کو (اللفتم الک رکفت و ایک خشعت و ایک اسلیت و یک اینت و علیک تو کلت و اینت رسی ، خشو ایک و بیشری ایس بیشری بیشری بیشری بیشری بیشری میشری میشری بیشری ایشری و بیشری و بیشری بیشره میرا بیشره بیشره

کو تو بہت اچھا ہے اور اگر سات مرتبہ کہوتو وہ افغل ہے ۔ گر تہیں تین مرتبہ بھی کہنے کی اجازت ہے یعنی سبحان الله ،
سبحان الله ، سبحان الله اور کھمل تسیح پڑھنے کی مرافض اور عجلت میں ہونے والے کیلئے اجازت ہے ۔ پر رکوع سے مراور
اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور سیرھے کھڑے ہو جاؤ اور کہو سمع اللّه لُون حَمِدَه وَ الْحَهَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ الْرَحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ
الْجَارِقُتِ وَ لَكِبْرِيّاءِ وَ الْعَظَمَةِ (الله کی جو حمد کرتا ہے اس کو الله سنتا ہے ۔ حمد اس الله کی جو عالمین کا رب ہے ،
الحر الْجَارِقُت وَ لَكِبْرِيّاءِ وَ الْعَظَمَة (الله کی جو حمد کرتا ہے اس کو الله سنتا ہے ۔ حمد اس الله کی جو عالمین کا رب ہے ،
ماحب جروت و کریاتی وعظمت ہے) اور حمادے نے صرف سمع الله لمن حمدہ کہنے کی بھی اجازت ہے ہم سمور کھی ایک ساتھ زمین پر رکھ دو۔

اور اگر سجدہ میں جاتے وقت مہارے دونوں ہاتھوں کے اور زمین کے درمیان کوئی کمڑا ہے تو کوئی حرج نہیں مگر ان دونوں کو زمین پررکمو تو یہ افضل ہے۔

(۹۲۹) اسماعیل بن مسلم نے حفرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے اور انہوں نے لینے پر بزر گوار سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ اپن دونوں ہشیلیاں زمین سے متصل کر دے شاید الله تعالیٰ اس کی وجب سے قیاست کے دن اس کی انتکاریوں کو دور کر دے۔

اور تمہارا سجدہ اس طرح ہونا چلبیئے جس طرح اونٹ بیٹے وقت لینے پیٹ کو اونچار کھتا ہے اور اس طرح رہو جسے تم معلق ہو تمہارا جسد کسی چزرر رکھا ہوا نہیں ہے۔

(اے اللہ میں نے تیرے لئے عجدہ کیا جھے پرایمان لایا تیرے سلمنے سر تسلیم خم کیا، جھے پر توکل کیا، مراجرہ، میرے کان، میری آنکھیں، میرے بال، مرافشرہ، میرا مغز، میرے اعصاب اور میری ہڈیاں سب تیرے سلمنے عجدہ ریز ہیں، عجدہ کیا میرے جبرے نے اس ذات کو جس نے اسے پیدا کیا، اسکی صورت بنائی، اسکے کان اور اسکی آنکھیں بنائیں رب العالمین تیری ذات بابرکت ہے۔ اسکے بعد "سبحان رہی اللعلی و بحصدہ "تین مرتبہ کو اور اگر پانچ مرتبہ کو تو انجا ہ اور

اگر سات مرتب کہو تو افغل ہے اور خمیس تین تبیوات پڑھنے کی اجازت بھی ہے کہوسبدان الله سبطن الله سبدان الله -اور تسیح تام کی مریض اور مجلت میں رہنے والے شخص کو اجازت ہے -

یمراس کے بعد عبدے سے سراٹھا واور اپنے ہاتھوں کو اپن طرف سیٹ او اور اتھی طرح بیٹھ جاوتو تیمبر کیلئے ہاتھوں کو بند کرو اور دونوں سیدوں کے درمیان کہو اللّق آغیزلی کو آرگئی ہی گورنی کو اللّق بنی کو علیٰ اور تہمارے لئے یہ بھی اجازت ہے کہ صرف یہ کہواللّق آغیزلی کا رحمینی اور کیر تئمبر کے لئے دونوں ہاتھ اٹھا واور دوسرا سیدہ کرو اور اس میں وہ کہوجو پہلے سیدہ میں کہر حکے ہو اور دوسیدوں کے درمیان اقعاء (دونوں ہفتیلوں کو زمین پر ایک کرف میں کہر حکے ہو اور دوسیدوں کے درمیان اقعاء (دونوں ہفتیلوں کو زمین پر فیک کر میشن کے بل ہونا) کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور پہلی اور دوسری رکعت کے درمیان اور تعیری اور چوتھی رکعت کے درمیان اقعاء میں کوئی حرج نہیں گر دونوں تشہدوں میں اقعاء جائز نہیں اس لئے کہ اقعاء کرنے والا بیٹھا ہوا میں ہوتا بلکہ کچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کچے نہیں اور یہ دعا و تشہد کیلئے مناسب نہیں ہے ۔ اور الیے موقع پر جہاں امام کو بیٹھنا ہوا ہو اور اس پر کھوا ہونا واجب ہے تو اسکو تیم نشستہ ہو کر زمین سے اٹھا ہونا چاہو ہا چوتا ہے اور بحدہ اور بندہ اس میں الله تعالی سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے جتائی الله تعالی کا ارشاد کی طرف سے الله تعالی کی اقتاب کو اور قریب ہوتا ہے جتائی الله تعالی کا ارشاد کو السجد کو افتوں کی مواور ترب ہوجاؤ۔

(۱۳۰) ایک شخص نے حفرت امرالمومنین علیہ السلام ہے دریافت کیا اور کہا اے بہترین خلق خدا کے ابن عم (نماز میں)

ہملے مجدہ کے کیا معنی ہیں اآپ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تونے ہم لوگوں کو اس سے پیدا کیا ہے لین زمین

ہملے مورے سے سرائھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تونے ہم لوگوں کو نکالا ۔ دوسرے مجدے کا مطلب یہ کہ ہم

لوگوں کو اس کی طرف پلانے گا اور مجدے سے سراٹھانے کا مطلب یہ کہ اس سے تو ہم لوگوں کو دوبارہ نکالے گا۔

(۹۳۱) اور بصر نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز کی علت دریافت کی کہ اس میں دو (۲) رکھتیں لین دو

رکوع اور چار مجدے کیوں ہیں اآپ نے فرمایا اس لئے کہ ایک رکھت کھڑے ہو کر پڑھنا دو (۲) رکھت بیٹھ کر پڑھنے کے

برابر ہے اور رکوع میں سبطان دہی العظیم و بحدہ اور مجدہ میں سبطان دہی الل علی و بحدہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ

برابر ہے اور رکوع میں سبطن رہی العظیم و بحدہ اور مجدہ میں سبطن رہی الماعلی و بحدہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ (۱۹۳۲) جب اللہ تعالی نے آیت نسبح باسم ریک العظیم نازل فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تم لوگ لینے رکوع میں قرار وے لو ۔ اور جب اللہ تعالی نے آیہ سبح اسم ریک الله علی نازل فرمائی تو نبی صلی الله علیہ

وآل وسلم نے فرمایا اے تم لوگ لیے مجدوں میں رکھ لو۔

(النزش) مجر دوسرے سجدے سے سراٹھاؤ اور جب کھوے ہوئے کیلئے ہائق پر ٹیک نگاؤ تو کہو ( بحول الله و قوته اقدوم و اقعد) اور دوسری رکعت کیلئے کھوے ہوگئے تو سورہ الحمد اور کوئی ایک بھورہ پڑسو اور پڑسے کے بعد رکوع سے پہلے قنوت پڑھو۔اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ انا انزلناء اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل ہوالند احد پڑھنا مستحب ہے اس لئے کہ انا انزلناء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انکے اہلبیت صلوات اللہ علیم کا سورہ ہے۔ پس ان لو گوں کو بناز گزار اللہ کی طرف اپنا وسلیہ بنائے اس لئے کہ انہی حعزات کے ذریعہ اس کو اللہ کی معرفت عاصل ہوئی ہے۔

اور دوسری رکعت میں سورہ تو حید (قل مدہ الله احد) بڑھے اس لئے کہ اسکے بڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس کے بعد قنوت بڑھے گا تو قنوت (کی دعا) قبول ہوگی۔

(پاک اور مزوج اے وہ ذات کہ جمام آسمان اور زمین اس کے سلمنے پست اور اطاعت گزار ہیں) اور ان میں سے ایک یہ کہ تم تم تمین مرتب سبطن الله کمو اور ایخ قنوت ورکوع و مجود وقیام وقعود میں دنیا وآخرت کیلئے دعا کرواور اگر چاہو تو این حاجت بیان کرو۔

(۹۳۳) حلی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے قنوت کے متعلق دریافت کیا کہ کیاس میں کوئی معینہ تول ہے؟ آپ نے فرہا یا کہ لینے رب کی شاء کرو۔لینے نبی پر درود جھیجو لینے گناہوں کی مففرت چاہو۔

(۹۳۳) کمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قنوت بناز نافلہ اور بناز فریفیہ کی ہر دور کعت میں ہے۔

(۹۳۳) اور زرارہ نے ان بی جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا قنوت ہر بناز میں ہے۔

اور ہمارے شے محمد بن حسن بن احمد بن ولیدرضی اللہ نے سعید بن عبداللہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ قوت کے اندر دعا فاری میں جائز نہیں ہے اور محمد بن حسن صفار کہا کرتے تھے کہ جائزہے اور میں بھی کہتا ہوں کہ جائزہے

(۱۳۳۱) حضرت ابوجعفر ثانی (امام علی النتی علیه السلام) کے قول کی بناپر کہ کوئی حرج نہیں اگر انسان بناز فریف میں جس زبان میں چاہے اللہ سے مناجات کرے۔

اور اگریے طریدہ ند مجی ہوتی تو میں اسکو جائز کہااس طریث کی بنا پرجو روایت کی گئی ہے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام ہے۔ (٩٣٤) آئے نے فرمایا کہ ہر شے آزاد ہے جب تک کہ اسکے لئے کوئی منع ند دارد ہوئی ہو ۔ اور نماز کے اندر فارس میں دعا تو اس کے لئے کوئی نہیں وارد ہوئی ہے ۔ المحمد لله رب العالمين ...

(۹۳۸) اور طبی نے ایک مرتبہ حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ہم بناز میں اتبہ علیم السلام کا نام لے سکتے ہیں ؟آپ نے فرمایان کا اجمالی طور پر ذکر کرو (جسے آل محدد) ۔

(۹۳۹) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في فرماياتم منازي لين رب سے جو مناجات بھي كرووه اليها كوئى كلام نہيں (جو مناز ميں مخل ہو)-

(۹۴۰) اور منصور بن یونس بزرج نے آپ سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیاجو بناز فریف میں رونے والے کی صورت بناتا ہے عہاں تک کررونے لگتا ہے تو آپ نے فرمایا خداکی قسم اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں مچر فرمایا جب الیما ہو تو تم دعا میں مجمع بھی یاد کرلیا کرو۔

(۹۳۱) اور روایت کی گئی ہے کہ بناز میں میت پر رونے سے بناز باطل ہوجاتی ہے اور بناز میں جنت جہنم کے ذکر پر رونا بہترین عمل ہے۔

نیزروایت کی گئی ہے کہ ہرشے کا ایک ناپ اور ایک تول ہوتا ہے سوائے خوف خدا میں رونے کے اس لئے کہ اس کا ایک قطرہ جہنم کے سمندوں کو بھیا رہتا ہے اور اگر کسی قوم کا ایک شخص بھی خوف خدا میں روتا ہے تو پوری قوم پر رحم کیا جاتا ہے۔

(۹۲۷) اور ہر آنکھ قیامت کے دن روتی ہوگی سوائے تین آنکھوں کے ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے روئی ہوگی دوسری وہ آنکھ جس نے اسکے دیکھنے سے خود کو بچایا ہو جب دیکھنا اللہ نے حرام کیا ہے ۔ تسیری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں جاگتے ہوئے شب بسری۔

(بار الهامين ليخ لئ ليخ والدين كيلئ اور ليخ كمر والول كيلئ اور لي براوران مومنين كيلئ التجاكر تا

ہوں کہ ان سب کو تھے پر یقین ہو اور انہیں تیری طرف سے دنیا وآخرت میں عنو و معافی ورجمت و مغفرت اور عافیت عطا ہو)
اور جب تم قنوت سے فارغ ہوجاؤتو رکوع کر واور سجدہ کر واور جب و وسرے سجد سے سرا تماؤتو تشہد پڑھو اور ہجو بسم الله و بالله و المحمد لله و الله و المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم الله و بالله و المسلم المسل

پر تبیری رکعت کی تیاری کرو اور جب تم کرے ہونے کیلئے اپنے ہاتھ سے سک نگاؤ تو یہ کہو بحقول اللّهِ وَ آفَوَتِهِ اُقُوٰمُ وَ اُلْعَدُ اور آخر کی دور کعنوں میں خواہ تم پیشمازہو یا غیر پیشماز تین مرتب یہ کہوسُبْطان اللّهِ وَ الْحَدُدُ لِلّهِ وَلا إِلٰهَ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

اور اگر چاہو تو ان میں سے ہر رکعت میں سورہ المحد پڑھولیکن تسییح پڑھنا افضل ہے اور جب چوتھی رکعت پڑھ عکو تو

آخر میں تشہد پڑھو اور اپنے تشہد میں یہ کہو۔

يسم الله و بالله و بالله و المحمد لله و الله سماء الحسن علما الله و المحمد و المحمد

وخالع ہے وہ اللہ کیلئے ہے اور جو ردی اور فراب ہے وہ غیر ضدا کیلئے ہے۔ میں گواہی دیا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد التلکے بندہ اور اسکے رسول ہیں اس نے ان کو حق کے ساتھ بشیر و تذریر بنا کر ہمارے سامنے اس وقت کیلئے بھی بھیجا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے بہم عق ہے اور اللہ تعالیٰ جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں دوبارہ انمائے گا اور کواہی دیتا ہوں کہ میرا رب بہترین رب ہے اور اللہ تعالیٰ جو لوگ قبروں میں ہیں انہیں دوبارہ انمائے گا اور کواہی دیتا ہوں کہ میرا رب بہترین رب ہے اور مخد بہترین رسول ہیں جو رسول بنائے گئے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کی ذمہ داری صرف ہے ہے کہ وہ اللہ کا واضح پیغام بہنچائے۔ اے نبی آپ پر ہمارا سلام اور اللہ کی رحمت اور اسکی برکت ہو ۔ محمد بن حبداللہ خاتم النہین پر سلام ۔ اور رشدہ ہدایت کرنے والے اتمہ طاہرین پر سلام ۔ اللہ کے تمام انہیاء اور اسکے رسولوں اور اسکے طائکہ پر سلام ۔ اور رشدہ ہدایت کرنے والے اتمہ طاہرین پر سلام ۔ اللہ کے تمام انہیاء اور اسکے رسولوں اور اسکے طائلہ پر سلام ۔ اور رشدہ ہدایت کرنے والے اتمہ طاہرین پر سلام ۔ اللہ کے تمام انہیاء اور اسکے رسولوں اور اسکے طائلہ پر سلام ۔ اور واللہ کے صالح بندوں پر سلام ۔)

اور تہمارے لئے تھہد میں صرف شہاد تین پڑھ لینا ہی کانی ہے اور اسکا پڑھنا افغل ہے اس لئے کہ یہ عبادت ہے مجر
تم قبلہ رُورہے ہوئے سلام پڑھو اور اگر تم امامت کررہے ہو تو این نگاہ دائیں جانب موڑلو (اور السلام علیم کہو) اور اگر تم
تہا نماز پڑھ رہے ہو تو قبلہ رُورہے ہوئے ایک مرتبہ السلام علیم کہواور این ناک بائیں مجراد اور اگر تم کس امام کے بچھے نماز پڑھ رہے ہو تو قبلہ کی طرف رخ کرے کہوالسلام علیم امام کے جواب میں اور مجردائیں جانب رخ کرکے ایک مرتبہ کہوالسلام علیم لین اگر تہمارے بائیں جانب کوئی ایک مرتبہ کہوالسلام علیم لین اگر تہمارے بائیں جانب کوئی انسان نہیں ہے تو لینے بائیں جانب سلام کے جواب میں اور چو دوئی وارد اگر تہمارے بائیں جانب بھی السلام علیم کہور حائل ہے تو لینے بائیں جانب بھی السلام علیم کہو۔ گر دائیں جانب سلام کو تہ چوڑو خواہ کوئی اوح بو یا نہوں۔

(۹۳۵) اور ایک شخص نے حضرت امر المومنین علیہ السلام ہے عرض کیا اے خلق خدا میں سب سے بہترین کے ابن عم تشہد میں جو آپ اپنا داہنا پاؤں کھوار کھتے ہیں اور بایاں پاؤں بٹ رکھتے ہیں اسکا کیا مطلب ہے ؟آپ نے فرمایا اسکا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو باطل کو موت وے اور عق کو کھوا کر دے ۔اس نے کہا کہ انچھا پیشماز کے السلام علیم کہنے کا کیا مطلب ؟آپ نے فرمایا کہ امام اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتا ہے اہل جماعت کیلئے کہ تم لوگوں کو قیامت کے دن عذاب البیٰ سے امان ہے۔

پس جب تم نے سلام کہ ایا اور اپ دونوں ہاتھ اٹھا کر تین مرتبہ عبیر کہ لی تو پھرید کہا کرو الله اللاالله وَحده لا السّریک له انجز وَعُده و نصر عبده و اعز جنده و عَلَبَ اللّا حزاب و حده فله الملک و له المحمد يحيي ويويت و هو على حل شئ قدير (نهيں ہے کوئی الله سوائے اس اللہ کے دو اکيلا ہے اسكا کوئی شريک نهيں اس نے اپنے دعدہ کو پوراکيا اپنے بندے کی تعرب کی اسکر کروہ کو قوت دی دوسرے گروہوں پر اکيلانات دہا اس کيك علک ہے ای کے لئے تحد ہے دہی زندہ کرتا ہے اور دہی مارتا ہے اور دہی ہرشے پرقادر ہے) ۔

م رئيسيع فاطمه زمراً پزهو اور وه چونتيس (۳۲) مرتبه الله ا كر اور تنيتيس (۳۳) مرتبه سبحان الله اور تنيتيس (۳۳) مرتبه م

الحمد شدے۔

(۹۲۲) تحضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت ہے كہ جو شخص تسيج فاطمہ زہرا سلام الله عليما ہر نماز فريفسہ كے بعد برجے كا قبل اسكے كمہ وہ لينے دونوں ياؤوں كو موڑے اللہ تعالٰ اسكى مغفرت كر ديگا۔

(٩٣٤) روايت كى كى ب كه حفزت امرالمومنين عليه السلام نے قبيد بى سعدے ايك شخص سے فرمايا سنوميں تم سے لینے اور فاطمہ زہڑا کے متعلق با آبوں کہ وہ مرے پاس تھیں تو پانی کی مشکیں اتنی اٹھا ئیں کہ انکے سیلنے پر نیل بڑگیا اتنی کی پیسی کہ ہاتموں میں گھٹے پڑگتے ۔ اور گھر میں اتنی جمازو دی کہ انکے کرے غبار آلو د ہوگئے ۔ ادر دیکھی کے نیچ اتن آگ روشن کی کہ انکے کموے وحوسی سے مجرگے ساور اسکی وجہ سے وہ شدید تکلیف میں تھیں تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لینے پدر ہزر گوار کے پاس جاتیں اور ان سے ایک خادمہ کی درخواست کرتیں تو جس تکلیف میں تم ہو وہ دور ہو جاتی ہے جنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور جب وہ پہنچیں تو وہاں چند لوگوں کو آب سے محو گفتگو پایا تو انہیں لوگوں ے سامنے کچے کہتے شرم آئی چنانچہ واپس آگتیں اور آلحضرت نے سمجھ لیا کہ یہ کس کام سے انی تھیں تو دوسرے دن المحضرت ہم او گوں کے پاس آئے اور ہم لوگ اپنے اپنے لیف میں لیٹے ہوئے تھے آنخفرت نے آکر کہا السلام علیم مگر ہم لوگ ضاموش رب آنحمزت نے مچر کہا کہ السلام علمکم اب ہم لوگ ڈرے کہ اگر ہم لوگ جواب سلام نہیں دیتے تو آپ واپس طلے جائیں مے اور کمبی کمبی آپ ایسا کرتے ہمی تھے کہ تین مرحبہ سلام کرتے اگر جواب ملا تو ٹھیک ورند واپس علی جاتے تھے تو ہم لو گوں نے کہا علیک السلام یارسول اللہ تشریف لائیں تو آپ اندر تشریف لائے ادر ہم لوگوں کے سہانے بیٹھے گئے بحر بوجھا اے فاطمہ کل تم کو جھے سے کیاکام تھا اب میں ڈراکہ اگرجواب نددیا تو آپ اکٹ کر علیے ندجائیں ۔اس لئے میں نے لحاف ے سر تکالا اور عرض کیا کہ خدا کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں یارسول اللہ انہوں نے یانی کی اتنی مشکیں اٹھائی ہیں کہ انکے سن پر نیل پڑگیا ۔اتن کی پیسی ہے کہ ہاتھوں میں گھٹے پڑگئے اور گھر میں اتن جھاڑو دی ہے کہ سارے کردے غبار آلود ہوگئے اور دیکھی کے نیچے اتن آگ روشن کی کہ سارالباس دھوئیں سے بجر گیا۔ تو میں نے بی ان سے کہا کہ اگر تم اپنے والد ك باس جاكر اكب خادمه كيلي كهتي تو ان كامون كى تكليف سے تهين نجات مل جاتى -آنخصرت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو ایسی چیز کیوں نہ بناؤں جو خادم سے تم دونوں کیلئے بہتر ہو سنوجب تم دونوں اپنے بستر پر جاؤ تو چو شتیں (۳۴) مرتب الله ا کراور تنتیس (۳۳) مرتب سبحان الله اور تینتیس (۳۳) مرتب الحمد الله کمه لیا کرو - یه سنکر فاطمه نے لینے لحاف سے سر نکالا اور کہا میں اللہ اور اسکے رسول کے فیصلہ پر رامنی ہوں میں اللہ اور اسکے رسول کے فیصلے پر رامنی ہوں ادر جب تم نسیج فاطمہ علیماالسلام پڑھ کر فارغ ہو تو یہ کہو

، ون اور بب م حين مديمة من به وقد و رقاع و السَّلَامُ وَ الْيَكَ يَعْقُ دُ السَّلَامُ سَبُحَانَ رَبِّكَ رَبُّ الْعِزَّةَ عُمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامَ اللَّهُمُّ انْتُ السَّلَامُ وَهِنْكَ السَّلَامُ وَلَكَ السَّلَامُ وَ الْيَكَ يَعْقُ دُ السَّلَامُ سَبُحَانَ رَبِّ عَلَى الْمُرسَلِينَ وَ الْحَمْدَ لِلْهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْدًا النَّبِي وَرَحْمَةَ اللّهِ وَبَرِكَاتُهُ - السَّلَامُ عَلَى الْأَبْهَةِ

بجرائمہ طاہرین پرایک ایک کرے سلام کرواسکے بعد جو چاہو دعا بانگو۔

### باب تعقيبات نماز

(۹۲۸) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه نماز واجب كه بعد قميس كم از كم استا چاہئے كه يه كور الكفيم صَلّ عَلَى مُسَمّ وَ اللّهِ مَا اللّهُ عَلَى مُسَمّ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

اللَّهُمْ إِنِّيُ اَسْالُكَ بِاسْهِكَ الْهَكُنُونِ الْهَذَّرُ فِنِ الطَّاهِرِ الطَّهَرِ الْهَبَارُكَ وَ اَسْالُكَ بِاسْهِكَ الْعُظْيَمِ ، وَسُلطَانِكَ، الْهُمْ إِنِّي اَسْالُكَ الْمُطَانِكَ، الْمُلْكَ، الْمُلْكَ الْمُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

(اے الند میں تیرے پوشیدہ و مخزون وپاک ومبارک نام کا واسطہ دیکر جھے سے سوال کرتا ہوں اور تیرے اسم عظیم اور تیری سلطنت قدیم کا واسطہ دیکر جھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی آل پر۔ اے عطیات کے بخشنے

والے۔اب اسروں ، کو آزاد کرانے والے اے لوگوں کی گر دنوں کو جہنم سے تھوانے والے میں جھے سوال کرتا ہوں کہ تو مخد وال محد براین رحمتیں نازل فرما اور میری گردن کو جہنم سے چھڑا دے اور تھے دنیا سے امن کے ساتھ نکال اور جنت میں سلامتی کے ساتھ واخل کر۔اور میری دعا کو اول میں فلاح درمیان میں نجاح (کامیابی) اور آخر میں صلاح (ورست ہونا) قرار دے۔ بیٹیک تو غیب کا جاننے والا ہے ) ۔

اس كے بعد امر المومنين عليه السلام في فرما ياك بيد دعا أن اسرار ميں سے ج جنكي تعليم رسول صلى الله عليه وآله وسلم في

مجے دی اور تھے حکم دیا کہ میں حسن وحسین (علیجماالسلام) کو بھی ہیہ دعا تعلیم کروں۔

(٩٥٠) اور المام جعفر صاوق عليه السلام نے فرمايا الك مرحبه حفرت جبرئيل عليه السلام قديد خاند ميں حضرت يوسف عليه

السلام كى پاس آئے اور كما كداك يوسف تم ہر غاز فريف كى بعديد كماكرو-من رسى در در در مركز كر مركز در اللهم اجعل ليى مِن أَمْرِ فَرَجَا وَ مَخْرِجَا وَ أَرْفَغِي مِن حَيْثُ اَحْتَسِبُ وَمِن حَيْثُ لَا اَحْتَسِبُ

(اے اللہ میرے امر میں کشادگی اور اس سے عہدہ برآ ہونے کا راستہ پیدا کر اور مجم دہاں سے رزق عطا کر جہاں سے مگان ہے اور وہاں سے جہاں سے مجھے گمان تک نہیں ہے ) -

(۹۵۱) اور حفزت امام محمد باقر عليه السلام بر بناذك بعديه كهاكر تقص

اللَّهُمُ الْمُدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَ انْضِ عَلَيَّ مِنْ نَضْلِكَ وَأَنْشُرْعَلَى مِنْ رَحْمَتِكَ وَانْزِلَ عَلَى مِنْ بركَاتِكَ -

(اے اللہ مجم نینے پاس سے ہدایت کر ساور لینے فضل سے بچھ کو نراز اور اپن رحمت بھے پر پھیلا اور اپن بر کتیں بھے برنازل

(۹۵۲) صفوان بن مہران جمال کا بیان ہے کہ س نے حضرت المام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ جب نناز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے سرے اوپر بلند کرتے ہے۔

(۹۵۳) اور حضرت امام محمد باقرعليه السلام نے فرمايا كه جب بھى كوئى بنده لينے دونوں ہاتھ الند تعالیٰ كے سلمنے پھيلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اسکو خالی ہاتھ واپس کرے چنانچہ اس ہاتھ میں اپنے فضل اور رحمت سے کچھ نہ کچھ ضرور ر کھدیتا ہے۔ پس تم میں سے جو کوئی دعا مانگے وہ اپنے ہاتھوں کو نہ ہٹائے جب تک کدان سے اپنے سراور اپنے ہجرے پر مسح نه کرے اور ایک دوسری صدیث میں ہے کہ آپ نے فرما یا جبتک وہ اپنے پھرے اور اپنے سینے پر مسح نہ کرے۔

(٩٥٣) حضرت امرالمومنين عليه السلام نے فرمايا كه جو شخص يہ چاہا ہے كه اگر اسكى ناپ تول كى جائے تو وہ بورا بى اترے تو اسکا آخ قول یہ ہونا چاہیے ۔ سبحان ریک رہے العزہ عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رہو السعالمين (صافات آيت غر ١٨٠ تا١٨١)

( یہ لوگ جو باتیں خدا کے بارے میں بنایا کرتے ہیں ان سے جہارا پروردگار عرت کا مالک پاک صاف ہے اور پیغمروں پر سلام ہواور کل تعریفیں خدا ہی کے لئے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کا پلنے والا ہے۔) تو اسکے لئے ہر مسلم کے حسنہ میں ایک حصہ ہوگا۔

(۹۵۵) حعزت امرالمومنین علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بناز سے فارغ ہو تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا مائے تو ابن سبانے کہا یا امرالمومنین کیا اللہ تعالیٰ ہر بھہ نہیں ہے ،آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا پور اٹھائے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھائے ،آپ نے فرمایا کیا تم نے قران کی یہ آیت نہیں پڑھی و فی السماء رزق کم و ماتو عدون (الذاریات آیات نمبر۲۲) (ادر تم لوگوں کا رزق آسمان میں ہے جسکا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے) اور جہاں رزق ہوتا ہے وہ سے تو طلب کیا جاتا ہے اور رزق کی جگہ جسکا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہو وہ اسمان سے ۔

(٩٥١) اور امرالومنين عليه السلام جب شاز ذوال (عبر) سے فارغ ہوتے تھے تو يہ كماكرتے

اللهم إنتي أَتُقْرَبُ إلَيْكَ بِجَوْدِكَ وَكُرُوكَ وَ أَنفُرَبُ إلَيْكَ بِمُحَمَّدَ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَ القَرْبُ إلَيْكَ بِمُلَائِكَ الْمُقَرِّبِينَ وَانْبِيالِكَ الْمُوسِلِينَ وَابْكَ الْفَنْيَ وَانْكَ الْفَنْيَ وَلَا تَعْذَبْنِي وَانْفِينَ وَانْدَى الْفَنْيَ وَانْكَ الْفَنْيَ وَانْدَى الْمُوسِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللل

فريابي مجع خر كثر مطابو) -

ر (۹۵۸) نیز آنجناب علیه السلام دونوں مناز مغرب د مشاء کے در میان کہا کرتے ہے۔ اللهم بیدک مقادیر اللیل و النهار و مقادیر الدنیا و الله خوق ، و مقادیر المقوت و الْحَیاة و مقادیر الشّه س و الْقَمْر و مقادیر النّصرو المحد لان ، و مقادیر الفِنی و الفَقْر، اللّهُمَّ اَدْراَ عَنِی شَر فَسَقَة الْدِنَ و اللّهِ نُسِ وَ اجْعَلْ مُنْقَلَدِی الّی خُیْر د اِنم و نعیم لایرو ل -(اے الله تربے می دست قدرت میں دات دون کی مقدار اور دنیا و آخرت کی مقدار اور موت و حیات کی مقدار اور شمس و قر کی مقدار اور فتح و شکت کی مقدار اور دولتندی اور فقر کی مقدار ہے اے اللہ بھے سے فاس جنوں اور انسانوں کے شرکو دور کر اور مربی بازگشت دائی خیراور لازوال نعیم قرار دے) ۔

(۹۵۹) اور محمد بن فرج سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حصرت ابوجعفر محمد بن علی الرضاعليہ السلام نے مرے یاس یہ دعالکھر مجیبی اور انہوں نے مجھ کو اسکی تعلیم دی اور کہاجو شخص مناز مسم کے بعدید دعا پڑھے گا وہ جو مجس حاجت طلب ے اسلے لئے آسان ہوگی اور جو ارادہ رکھنا ہوگا الله اسمیں اسکی مدد کرے گا۔ بشم الله و بالله و ملک علی محمد و اله، ءَ مَن مُ أَوْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٍ بِالْعِبَادِ ثُوتًاهُ اللَّهُ سَيَّاتٍ مَامُكُرُوْا ؛ لَا إِنَّهُ سَبُحَانَكَ إِنِّنَ كُنْتُ مِنَ الضَّالِمِيْنَ ، فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كُذٰلِكَ، نَنْجِي الْمَقِ مِنْيِنَ - حَسْبنَا الله وُ نِعْمَ الْوَكِيلَ- فَانْقَلِبُوْ ابِنَعَ مِنَ اللَّهِ وَ نَصْلِ لَمْ يَعْسُمُمْ سُو ءَ ، مَاشَاءُ اللَّهُ وَ لَا حَوْلُ وَ لَا قُوهُ إِلَّا بِاللَّهِ - ماشاءُ اللهُ لَا مَاشَاءُ النَّاسُ ، مَاشَاءُ اللَّهُ وَإِنْ كُرِهُ النَّاسَ ، حَسْبِي الرَّبِّ مِنَ الْمُرْبُوبِينَ حَسْبِي الْخَالِقَ وِنَ الْمُخْلُوقِينَ حَسْبِي الرَّازِقَ مِن الْمُرزُوقِينَ حَسْبِي الَّذِي لَمْ يَزِلْ حَسْبِيَّ- حَسْبِي مَنْ كَانَ مُنْذَكَنْتُ لِحَسْبِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَا إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ و حدورت العرس العظيم- (الله عنام اورالله على ما فقروع كرما بون اورالله تعالى محد صلى الله عليه وآله وسلم اور ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائے میں اپناکام اللہ ہی کے سرد کرتا ہوں بیشک اللہ بندوں کے امور کا بہت اچھا دیکھ ممال كرنے والا بے ميں خدانے محوظ ركھا اسكو لوگوں كے كمركى برائيوں سے - نہيں ہے كوئى الله سوائے تيرے تو پاك ادر مزہ ہے بقیناً میں قصور وار ہوں۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو رنج وغم سے نجات دی اور اسطرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ ہمارے واسطے کانی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اس وہ اللہ کی نعمت اور ففسل کے ساط پلید کرآئے کہ ان کو کسی برائی نے مس نہیں کیا۔سب کچہ اللہ کی مرضی سے ہے کسی میں کوئی قوت نہیں بغیراللہ کی مدد کے۔سب کچہ اللہ کی مرضی سے ب نہ کہ لوگوں کے جاہئے سے۔سب کچہ خدا ہی کے چاہئے سے ہ اگرچہ لوگ اس ے کراہت کریں مرے سے مرارب کانی ہے تام مربوبین کے مقابلہ میں مرے لئے مراخالق کانی ہے تام مخلوقین کے مقابلہ میں ، مرے لئے رزق دینے والا کافی ہے رزق پانے والوں کے مقابلہ میں ، مرے لئے الله رب العالمين كافى ہے -مرے لئے وی ذات کافی ہے جو ہمدیثہ ہمارے لئے کافی رہا۔ مرے لئے وہی کافی ہے کہ جو مرے لئے اس وقت سے کافی ہے

جب سے میں پیدا ہوا اور وہ ہمارے لئے ہمیشہ کانی رہا۔ میرے لئے اللہ کانی ہے نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اسکے میں اس پر بجروسہ کرتا ہوں اور دبی عرش عظیم کا بھی رب ہے) -

( ٩٢٠) نيزآپ عليه السلام نے فرما يا جب تم مناز فريفيه ادا كر مكو تو كهو

رَضِيتَ بِاللّهِ رَبّ ، وَبِا لَلْسِلُامِ دِيناً ، وَبِالقَرْ آن حَتَاباً وَأَوْمِحَمْ نِيناً ، وَبِعليّ وَلِيّا ، وَلِيا لَلْسَكُونِ وَمُحَمّ الْنِي عَلَيْ وَمُوسَى اَبْ حَفْو ، وَعَلَيْ اللّهُ مَ وَلِيّكَ الْحَبّ الْحَبّ الْحَبْ وَالْمَدِينَ وَعَلَيْ الْهُوهَ وَهُو سَى اَبْ عَلَيْ الْهُوهَ وَالْمَدِينَ وَعَلَيْ الْمُدَّةِ الْمَالُمُ اللّهُ وَلَا الْحَبْ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ الْمُسَالِمِ وَمِنْ نَوْقِهِ وَ وَمَنْ تَحْدَيه ، وَالْمَدْوَلَة وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمُولِينَ الْمُسَالِمِ وَمِنْ نَوْقِهِ وَ وَمَنْ تَحْدَيه ، وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَدِينَ وَالْمَلْ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالْمُولِينَ الْمُسَالِمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُلْكِمُ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَاللّه

ادر بي صلى الله على وآله وسلم حب اي نماز عن فارغ بوت هم توبي واللهم النه المقدم وانت المؤخر الآله والمانت وما المؤرث ومؤرث ومؤرث

کو المنادک خیر ماتعلم ، کو اعد و بحد من سرما تعلم کو ما المتعلم ، فیانک تعلم کو المنعلم کو النعلم کا اور جو بالاعلان کیا ہے ہی معاف کر میرے اس گناہ کو جو میں نے آگر کیا ہے اور جو بالاعلان کیا ہے ہی معاف کر میرے اس گناہ کو جو تو جھ ہے تو یادہ جانتا ہے ۔ پروددگار تو ہی مقدم ہے تو ہی موخر ہے نہیں ہے کوئی اللہ سوائے تیرے تھے لیے علم خیب اور تمام مخلوقات پرقدرت کا داسطہ جب تک تو یہ جانے کہ میری حیات میرے مق میں بہتر ہے تو تجے زندہ رکھ اور جب تو یہ عالم فیات کہ دفات میرے مق میں بہتر ہے تو تجے دفات دیدے ۔ اے النہ میں بہتر ہے تو تجے زندہ رکھ اور جب تو یہ عافی اور رضا میں کلہ حق کہے کا اور فقیری اور امیری میں کفایت شعاری میں جھ سے قاہر وباطن میں تیرے خوف کا اور ناراضگی اور رضا میں کلہ حق کہے کا اور فقیری اور امیری میں کفایت شعاری کا طالب بوں ۔ اور جھ سے ایسی فقیت کا بوار کہ میں تیری فقیا پر واضی رہوں ۔ موت کے بعد تھے تئی عیش فصین اور تیرے جرے کی زیارت کا طالب بوں اور میرے دل میں تیری طاقات کا شوق بغیر کسی معزت اور تاریک فتنوں کے خوف کے ہو ۔ بروردگار ہدایت کی ہے اس اللہ تھے راہ واست پر چلنے اور اس پر تا بت قدم رہنے اور داہ رامت پر قائم رہنے کا عزم و حو سلہ عنایت فرا۔ اور تھے تو فیق عطا کر کہ میں تیری فعت اور تیری حس عافیت کا شکر ادا کر دن اور تیرا تی ادر کر دن ان گناہوں کی جب سے میں تیری فعت اور تیری حس عافیت کا شکر ادا کر دن اور تیرا تی ادر کر دن ان گناہوں کی جب سے میں جھ سے معفرت طلب کر دن ان گناہوں کی جب تو تیرے علم میں نہیں جھ سے علم میں نہیں ہے اور اس جو تیرے علم میں نہیں ہے اور تو فیب کا جانے والا ہے)

میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں آپ پر قربان مجمع کوئی ایسی دعا تعلیم کر دیجئے جو دنیا اور آخرت کی جامع ہو اور مختصر ہو۔ تو آپ

نے فرمایا کہ طلوع فجر کے بعدے طلوع آفتاب کے درمیان یہ پڑھو۔ سُبکتان اللّٰہِ الْفَضِلَيْمِ وَبِحَفْدِهِ ، اُسْتَغَفِّر اللّٰهُ وَ اُسْتَلَهُ وَ اَسْتَلَهُ اللّٰهِ الْفَضِلَيْمِ وَبِحَفْدِهِ ، اُسْتَغَفِّر اللّٰهُ وَ اُسْتَلَهُ وَ اَسْتَلَهُ اللّٰهِ الْفَضِلَيْمِ وَبِحَفْدِهِ ، اَسْتَغَفْر اللّٰهُ وَ اَسْتَلَهُ وَ اِنْ اَبُوں ) مِن فَضَل کا سوال کر تا ہوں) مطلقام کا بیان ہے کہ اس وقت میں اور میرے گروالے برترین حالات میں بر کر دہے تھے اور تھے میرے وحم دگان میں بمی نہ تھا کہ لیک اور میرے درمیان قرابت ہو اور بمی نہیں جانیا تھا کہ ایک اور میرے درمیان قرابت ہو اور اب میں لین خاندان کے اندر سب نے زیادہ مالدار ہوں یہ اس دعاکا نتیج ہے جسکی میرے مولائے تھے کہ ناز فریفہ (۱۹۲۳) زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے ساتا پ فرما دے تھے کہ نماز فریفہ کے بعد دعا نماز نافلہ پڑھنے نافشل ہے۔ اور اس بناء پریہ سنت جاری ہوئی۔

(۹۹۳) ایک مرتبہ عشام بن سالم نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپی ضرورت کی بنا، پر گھر سے نظام ہوں میں میں میں مشغول رہوں۔آپ نے فرمایا اگر تم باوضو ہو تو تعقیبات میں مشغول رہوں۔آپ نے فرمایا اگر تم باوضو ہو تو تعقیبات میں مشغول رہو۔

(۹۹۵) نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالیٰ کاارشاد ہے که اے آدم کی اولاد تم لوگ مجمع نماز مع کے بعد ایک ساعت اور بعد بناز معرا کیک ساعت یاد کرو توجو تمہارے ارادے ہیں ان میں تمہاری مدد کروں گا۔

(۹۹۹) حفزت الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه نماز مح كے بعد طلوع آفتاب تك تعقيبات اور دعا ميں مشخول رہنا طلب رزق كے لئة زمين ميں مارے مارے محرفے سے زيادہ بہتر ہے۔

# باب سجده فنكر اوراسمين كيا كهنا چلسي

(٩٩٤) مبداللہ بن جندب نے حضرت موئ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ وہ جناب سجدو فکر سر . . کما کر ترقیم

(اے اللہ میں جمع گواہ کر کے کہنا ہوں اور تیرے طائیکہ اور تیرے انبیا۔ اور تیرے رسولوں کو اور تیری بنام مخلوق کو گواہ بنا کر کہنا ہوں کہ بیٹک تو ہی میرارب ہے اور اسلام میراوین ہے محد میرے نبی ہیں اور حصزت علی اور حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی وجعفر بن محمد موی بن جعفرو علی بن موی و محمد بن علی وعلی بن محمد و حسن بن علی والجب بن سن م مُدُولُ مِنْ يَا كُو مِنْ مِنْ اللَّهُ عَدِيرٍ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

بحراینا دایان گال زمین پر د ممکر تنین بار

یاک هفی حین تعیینی المهذاهی و تخییل علی الارض بعار حبث و یاباری عظمی رخمه بی و کنت عن خلفی ایک هفی حین تعیینی المهذاهی و تخییل علی الارض بعار حبت و یاباری عظمی الموقت بناه دین و الے جب مخلف عنیا صل علی محمد و الله محمد و الله جب محالی محمد و الله علی الله علی و الله و الله

بحرابينا بايان وخسار زمين پرد كمكر تين باركهو

ً يا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ، وَ يَامَعِزُكُلِّ ذُلِيلٍ، قَدْ وَعِزَّ بِكَ بُلُهُ [فِ] مُجْهُو دِي (اے ہر ظالم وجابر كو ذليل كرنے والے اور اے ہر ذليل كو عزت دينے والے جھے اپن عرت وجلال كى قسم تجھے ميرے مقصد تك ، بينچا دے) -

مچر سجدہ کرواور سو مرحبہ کہو شکر اُشکر اُ مجرا پی حاجت کے لئے سوال کروانشا. الند تعالیٰ اور مخالفین کے سلمنے سجدہ شکر ند کرو بلکہ تقیبہ اختیار کرواور اسے ترک کرو۔

(۹۹۸) ہم بن ابی جم سے روایت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حفزت امام ابوالحن موسیٰ بن بعفر علیماالسلام کو دیکھا کہ آپ نے مفار منرب کی تین رکعت کے بعد سجدہ کیا تو میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان میں نے دیکھا کہ آپ نے تین رکعتوں کے بعد سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا کیا واقعی تم نے مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا بھر تم بھی اس کو مد مجھوڑنا اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔

(۹۲۹) ابراہیم بن عبدالخمید کی روایت ہے کہ حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا کہ جب تہیں کوئی غم و حزن لاحق ہو تو لینے ہاتھ کو سجدہ گاہ سے مرک کرو بحراس ہاتھ کو لینے بائیں رخسار پر ملو بحراسے اپنی پیشانی سے لیکر لینے واضعے رخسار پر ملو۔ (ابن عمر کا بیان ہے کہ ابراہیم بن عبدالحمید نے تھے اسطرح بتایا) اور ابیا تین مرتبہ کرد اور ہم

(٩٥٠) اور سلیمان بن حفص مروزی سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حفزت ابوالحن رضا علیہ السلام نے مجمع طط میں تحریر فرمایا کہ تم مجدہ شکر میں سو مرتبہ شکراً شکراً کبواور اگر جاہو تو صواً صواً کرد۔

(۹۷۱) اور حعزت ابوالحن المام موی بن جعفر علیه السلام مناز کے بعد عبدے میں جاتے تو سرند اٹھاتے جب تک کہ دن د چراح جائے۔

(۹۷۲) اور مبدالر حمن بن حجاج نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص حالت وضو میں سجدہ شکر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وس منازوں کا ثواب لکھے گا اور اس کے دس گناہوں کو محو کردے گا۔

(۹۷۳) اور سعد بن سعد نے حضرت امام رضاعلیہ السلام ہے بجدہ شکر کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ ہم اپنے اصحاب کو دیکھتے ہیں کہ یہ بجدہ شکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شکر یہ ہے دیکھتے ہیں کہ یہ بجدہ شکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کو کمی نعمت ہے نوازے تو وہ یہ ہے۔

سُبُحَانَ الَّذِى سَخَّرُ لُنَا هَذَا وَهَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِيْنَ وَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لُهُ نَقَلِبُوْنَ وَ الْحَهُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ (پاک و مزو ہے وہ دات کہ جس نے مجے اس چیز پر قابو دیا جبکہ بھے میں اس پر قابو پانے کی طاقت نہ تھی اور ہم سب لینے رب کی طرف والی پلٹنے والے ہیں اور حمد اس اللہ کی ہے جو تمام عالمین کا پروردگار ہے (سورة زخرف سآیت شرسا)

(۹۹۳) اور اسحال بن ممار نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كى ہے كه آپ نے بيان فرمايا كه حضرت موئ عليه السلام جب مناز برصع تو جب الله وايال رخسار زمين سے طاند ليتے اور بايال رخسار زمين سے جب الله الله بنتے دقے۔

(٩٤٥) حضرت المام محمد باقر عليه السلام في عبال فرماياكه الله تعالى في حضرت مولى بن عمران كى ظرف وى فرمائى كه حمرت معلى معلوم به كما بني ال معلوم به كما بني الم معلوم به كما بني الم معلوم به كما بني المعلى معلوم به كما بني المعلى معلوم به كما بني المعلى المعلى

مرے رب اللہ تعالی نے کہا اے مولی میں نے لینے تمام بندوں کو الٹ پلٹ کر دیکھا مگر میں نے کسی ایک کو بھی ایسا نہ پایا جو حماری طرح مرے سلصنے خود کو ڈلیل کرتا ہو اے مولی جب تم نماز پڑھتے ہو تو لینے دونوں رخسار زمین پر رکھ دیتے ہو۔

(۹۷۹) اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ عجدہ کرے اور پوری ایک سانس تک یارب یارب کے تو اللہ تعالی فرماتا ہے میں موجود ہوں بتا جھے کیا حاجت ہے۔

(۹۷۸) ابی الحسین اسدی رمنی الله عند کی روایت میں بیہ کہ حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کرار مناز فریف کے بعد عجدہ کرتا ہے تو وہ اس لئے کہ وہ اس امر پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے احسان کیا کہ ادائے فرض کی توفیق مطافرمائی۔اور سجدہ شکر میں کم از کم بید کہناکائی ہے کہ تین مرتبہ کیے شکر آلیا۔

(۹۷۹) اور اجمد بن ابی عبداللہ نے لینے باپ سے اور انہوں نے محد ابی عمیر سے انہوں نے حریز سے انہوں نے مرازم سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سجدہ شکر ہر مسلمان پر واجب ہے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راضی دخوش ہوگا اور ملائیکہ بختے پر تعجب کریں گے کہ اس بندے کو دیکھو

کہ یہ جب بناز پڑھتا ہے تو سجدہ شکر اوا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور ملا کہ کے درمیان جب اٹھا دیتا ہے اور
کہتا ہے کہ اے میرے ملا تکہ میرے بندے کو دیکھو کہ اس نے میرے فرض کو اوا کیا اور میرے عہد کو پورا کیا بحر اس نے
شکر کرتے ہوئے تھے سجدہ بھی کیا اس بنا پر کہ میں نے اس کو تعمیس دیں۔ میرے فرشتو یہ بناؤ کہ اسکو دینے کے لئے میرے
باس کیا ہے ، ملا تکہ کہیں ہے ہمارے پروردگار تیری رحمت ہے اللہ تعالیٰ کہے گا (درست ہے) مگر اسکے علاوہ اور کیا ہے ملا تکہ
کہیں ہے پروردگار اس کو دینے کیلئے تیری جنت ہے اللہ تعالیٰ کہیگا (ورست ہے) لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہے ؛ ملائیکہ عرض
کریں ہے پروردگار بھر اسکے علاوہ اس کی مہمات کو حل کر دے اللہ تعالیٰ کہے گا بھر اور کیا اور کیا تو ملا تکہ اسکے بعد ایک ایک
تکی کو شمار کر دینگے اور اللہ تعالیٰ کہتا رہے گا اور کیا اور کیا جب کچہ نکی باتی نہ رہے گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے ملائکہ یہ
بناؤ اور کیا ، تو ملا تکہ کمیں گے پروردگار ہمیں ان کے علاوہ کچہ معلوم نہیں تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں اسکا فکر ہے اوا کرونگا جسطر ح

معنفِ کتاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اور چروں کی طرح اللہ تعالیٰ کا پچرہ بتایا اس نے کفروشرک کیا۔ اسکا پچرہ تو انبیاء اور چہائے فدا صلوات اللہ علیم ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے وسلہ سے بندے اللہ کی طرف اسکی معرفت اور اسکے دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھنا سب سے بڑا ثواب واج ہے اور یہ ہر ثواب سے بڑھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

کل من علیها فان ویبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکوام (ہر مخلوق فنا ہوئے والی ہے ہی خدائے ذوالجلال والاکرام کا جره باتی رہے گا) (موره رحمل آیت شر۲۹-۲۷) نیزارشاد فرمایا ہے فانیما تو لوافشم وجه الله (تم جدم مجی رخ کروادمر بی الله کا جره ہے لین ادمر بی الله کی طرف توجہ ہوگ) (موره بقره آیت شر۱۱) اور قران کے ظاہری الفاظ کی بناء پر احادیث سے الکار نہیں کیا جائے گا۔

# باب : هرضح و شام کی مستحب دعائیں

(۹۸۰) حبرالکر یم بن عتب نے صفرت اہام بعفر صادق علیہ السلام ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مورج کے طلوع ہونے ہے جہلے اور اسکے غروب ہونے سے جہلے وس مرتب یہ کھے ۔ لُا اِلٰهُ اِللّٰا اللّٰهِ وَ حَدَهُ لَا شُریک لَهُ ، لَهُ الْهِلْک وَ لَهُ الْهُلْک وَلَهُ اللّٰهِ عَلَیْ کُلُ اللّٰهِ وَحَدَهُ لَا شُریک لَهُ ، لَهُ الْهِلْک وَلَهُ اللّٰهِ وَحَدَهُ لَا شُریک لَهُ ، لَهُ الْهِلْک وَلَهُ اللّٰهِ وَحَدَهُ لَا شُریک لَهُ ، لَهُ الْهِلْک وَلَهُ اللّٰهِ وَحَدَهُ لِللّٰهِ وَحَدَهُ لَا الله سوائے اس الله کے وہ اللّٰ کوئی شریک نہیں اس کے لئے تمد ہے وہی جلا اور بارتا ہے وہ زندہ ہے جو کمی نہ مرے گائی کے ہاتھ خربے اور وہ ہر شے پر قاور ہے) تو یہ اسک اس دن کے گناہوں کا کفارہ ہوجائے گا۔

(۹۸۱) حفی بن بخری نے آئجناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب مع ہوتی

اور جب شام ہوتی تو یہ کہا کرتے تھے۔اللّقم انٹی اللّقم انٹی اللّقم انٹی مااصبکے وَ اَہْسَیٰ بِی مِنْ نِعْمَة آو عافیة فی دین اوّ دنیا اَوْدنیا فَهِ مُن کَلَّ مَدَّ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اَلْهُ مُنْ اللّهُ مُن اَلَّهُ مُن اَلْهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَاللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَال

ایہا جب می ہوتی تو دی مرتبہ کہتے اور جب شام ہوتی تو دی مرتبہ کہتے اور ایں بنا۔ پر اللہ نے ان کا نام عبد آ

والمُخرُنُ الْعَبْرَ وَ الْکَسُل وَ الْبَحْنُ وَ الْبَحْنُ وَ خَلِدٌ اللّهِ اللّهِ الْرِجَال ، وَبُوارِ اللّهِ مَ وَ الْفَفْلَة وَ الْجُنْنُ وَ الْفَسُو وَ وَالْحَرْنُ الْعَبْرِ وَ وَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ ا

(۹۸۲) اور ہمارے متعدد اصحاب نے حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے قرمایا کہ میرے پردبرد گواد جب نماز می چھتے تو یہ ہے تھے سیامُن حُواُلُّوبُ اِلْیَ مِن حَبْلِ الْوَرِیْدِ ، یامُن یکوُلُ بَیْن الْمُرْء وَ تَلُبِه ، یامُن کَمِنُلِهِ شَیْ وَ حَوَ السَّمْیِ الْعَلَیْم ، یا أَجُوَدَ مَن سَبّل ، وَیالُوسُ مَن الْمُرْء وَتَلْهِ مَن الْمُرْء وَیَالُوسُ مَن الْمُرْء وَیالُوسُ مَن الْمُرْء وَیالُوسُ مَن الْمُرْء وَیالُوسُ مَن الْمُرالِّ الْمُرالِّ الْمُرالِّ الْمُرْء وَیالُوسُ مِن اللّٰمُ الْمُرالِّ الْمُرالِقُولُ مِن اللّٰمُ اللّٰمُ السَّامِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُرالِقُولُ مِنْ اللّٰمُ الْمُرالِقُولُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ الْمُرالِقُولُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ الْمُرالِقُولُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ الْمُرالِقُولُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ الْمُرالِقُولُ اللّٰمُ اللّٰ الْمُرالِقُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ مُرالِقُولُ الْمُرالِقُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ الْمُنافِقِ وَالْمُولُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلُولِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

شُرَّع - و أنَّ الإسلام كمَّا وُ صَفٍّ و أن الْكِتَابُ كُمَّا أَنْزَلُ ، عَتَ لَا اشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ۚ وَلَا أَدْعُقِ مُواللَّهِ أَحَداً ۚ وَلَا أَتَّخِذَ مِنْ دُونِهِ وَليّا ۚ ا أَصُبُحَتُ لِكَ إِلاَّ مَامَلَكَنِيْ رَبِّنْ • أَصْبَحْتَ لَا ٱسْتَطِيرَانُ أَسُوَّلُ إِلَى نَفْسِى خَيْرَمَا أُرْجُو وَلَا أَصْرِفُ عَنْهَا · أَصْبَكُ مُرْتَهِنَا بِعَمَلِيُّ · وَأَضْبَكُ فَقِيْراً لاَ أَجِدٌ أَنْقَرُ مِنْنِي · بِاللّهِ اَصْبَحَ وَبِاللّهِ اَمْسِي وَ بِاللّهِ أَكِيا و بالله اَمُوتُ و الله النَّسْقُورُ (اے وہ ذات کہ جو بھے سے میری شہ رگ گردن سے مجی قریب ہے ، اے وہ کہ جو انسان اور اسکے طلب سے درمیان مائل رہا ہے ، اے وہ ذات کہ جو منظراعلیٰ پر ہے ، اے وہ کہ حبکے مثل کوئی شے نہیں اور وہ سننے والا اور جلنے والا ب- اے وہ کہ جو اُن تمام لوگوں سے زیادہ کی ب جن سے سوال کیا جاتا ہے ، اے تمام عطا کرنے والوں سے زیادہ مطاکرنے والے۔اے تمام پکارے جانے والوں میں سب سے بہتر، اے اُن تمام میں سب سے افضل جن ے امید رکمی جاتی ہے ، اے ہرسننے والے سے زیادہ سننے والے ، اے تمام دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ ویکھنے والے ، اے تمام مددگاروں میں سب سے بہتر مددگار، اے حساب کرنے والوں میں سب سے جلد حساب کرنے والے ، اے تمام ر حم كرنے والوں ميں سب سے زيادہ رحم كرنے والے ، اے حاكموں ميں سب سے بڑے حاكم ، اپن رحمتيں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمدٌ پراور میرے رزق میں میرے لئے وسعت دے ، میری عمر کو دراز کر اور این رحمت کو بھھ پر پھیلا دے اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کے ذریعہ تو اپنے دین کی مدد کرتا ہے ادر میرے بدلے کسی غیر کو یہ شرف ند دے۔ اے اللہ تونے میرے وزق کا اور خام جان واروں کے رزق کا ذمد لیا ہے لی مرے اور میرے میال پر اپنے وسیع ادر طال رزق میں وسعت عطافرما اور فقرو تلکست سے محم محفوظ رکھ۔

مجرفرمایا کرتے۔

اے دونوں محافظ فرشتوں مرحبا اے کرانا کا تین اللہ تم دونوں کو زندہ و سلامت رکھے اللہ تم دونوں پر رحم کرے (میرے نامہ اعمال میں) تم دونوں یہ نکھ لو کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اسی اللہ کے دہ اکیلا ہے اسکا کوئی شرکی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دین وہی ہے جو تواعد شرکی نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ دین وہی ہے جو تواعد واصول اللہ نے بنائے اور اسلام وہی ہے جسکی توصیف اللہ نے کی۔ کتاب وہی ہے جے اللہ نے نازل فرمایا۔ حدیث وہی ہے جو رسول ملی اللہ علیہ واقع حق ہے پروردگار تو محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور بیشک اللہ کی ذات ایک واضح حق ہے پروردگار تو محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور بیشک اللہ کی ذات ایک واضح حق ہے پروردگار تو محمد ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ در اللہ علیہ اللہ علیہ در اللہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ در اللہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا بہترین تحدید اور بہترین سلام بہنچا دے۔ میں نے لیٹ رب کی حمد

كرتے بوئے مع كى ميں نے اس طرح مع كى كد الله كا شركيك كسى شے كو نہيں كيا اور الله تعالىٰ كے ساتھ كسى اور كو نہيں ا پارا اور اسکے سوا کسی دوسرے کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ میں اللہ تعالیٰ کا عبد مملوک ہوں جس چنز کا اللہ نے مجمعے مالک بنایا ہے الك سواس كسي في كا مالك نبيل بول جح مي تو اتى جى استطاعت نبيل كدائي تمنا ك مطابق كوئى خر ماصل كرلول اور نہ اتنی استطاعت ہے کہ جس شرے میں ڈرما ہوں اسکو دور کرسکوں ، میں لینے عمل کے ہاتھوں رمن ہوں ، میں ایسا فقیر ابوں کہ اپنے سے زیاوہ کسی کو فقیر نہیں یا ، میں مع کر ابوں تو اللہ کی مرضی سے ، شام کر ابوں تو اللہ کی مرض سے ، (دو ہوں تو اللہ کی مرضی سے ، مرونگا تو اللہ کی مرضی سے اور اللہ بی کی طرف مرا حشر ونشر ہوگا ۔) (۹۸۲) ممآر بن موسیٰ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ آپ نے ارشاو فرمایا کہ جب تم مح كرو اور شام كرو تو يه كهر أَصْبُحنَا وَ الْعِلْكَ وَالْحَهُ وَالْحِبْرِيَاءُ وَالْجَبْرِيَاءُ وَالْجَبْرُوبُ · وَالْجِلْمُ وَالْجُلُولُ وُالْجُهُالَ وَالْكُهُالَّ وَالْبُحَاءُ (وُالْقَدْرَةُ) ، وَالْتَقْدُيسَ وَالتَّفْظِيمُ وَالنَّسْبِيحُ وَالْتَكْبِيرُو النَّهُلِيلُ وَالتَّكْبِيمُ احٌ وُ الْجَوْدُ وَ الْكَرَمُ ۚ ﴾ وَ الْجَدِّ وَ الْجَنُّ ﴾ وَ الْخَيْرُ وَ الْفِضُلُ وَ السَّمَةُ ۚ وَ الْحَوْلُ وَ السَّلَطَانَ وَ الْعَوْةُ وَالْعِرْةُ وَ ٱلْفَتَقَ وَ الرِّتَقَ ، وَ الَّذِلَ وَ النَّمَارَ ، وَ الظَّلَمَاتَ وَ النَّورَ ، وَ الدَّنْيا وَ الأَخِرةَ وَ الْخَلْلُ جَهِيعاً وَ الأَمْرِكُلَّةِ وَهُا وَّمَا لَمُ اَسْمٌ ، وَمَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالُمْ أَعَلَمُ ، وَمَا كَانَ ۖ وَمَاهُو كَاثِنَّ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالِمِيْنَ ، ٱلْحَمْدُ اللَّهِ الَّذِي أَذُهَبُ بِاللَّيْلِ وَجَاءَ بِالنَّهَارِ وَأَنَا فِي نِعُمَةٍ مِنْهُ وَ عَانِيَةٍ وَفَضَّل عَظِيْم ، ٱلْكُمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَاسَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارُهُوَ السَّمْيُوالْعَلِيمُ ﴿ وَ ﴾ الْحُمْدُلِلَّهِ الَّذِي يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ، وَيُؤلِجُ النَّهَارِ فِي النَّهُارِ ، وَيُؤلِجُ النَّهَارِ ، وَيُؤلِجُ النَّهُارِ ، وَيُولِجُ النَّهُارِ ، وَيُؤلِجُ النَّهُا اللَّهُ الْعُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ أُرْسَ ﴾ وَ يَخْرَجُ الْفَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ، ٱللَّحْمُ بِكَ نَمْسِيْ وَبِكَ نَصِبُحُ وَبِكَ نَحْيا وَبِكَ مَا مِنْ أَنْ الْبِيكُ نَصِيرٍ ، وَ أَعْوَ ذُبِكَ مِنْ أَنْ أَذَلُ أَوْ أَذِلَّ ، أَوْ أَضَلُ أَوْ أَضِلٌ ، أَوْ أَضَلُم أَوْ أَضُلُم أَوْ أَضْلُم أَوْ أَصْلُم أَنْ أَوْ أَصْلُم أَوْلًا أَوْلُم أَصْلُم أَوْلُم أَوْلُم أَصْلُم أَوْلُم أَوْلُم أَوْلُم أَلُم أَلَم أَلَم أَلَا لَمُ لَم أَنْ أَمْ أَلُم أَلُم أَلُوا أَصْلُم أَلَم أَلُم أَلَم أُلّا أَلَم أَلّا أَلَم أَلّا أَلّا أَلَم أَل عُلَىٰ ، يا مُصَرِّفُ الْقَلَوْبِ ثُبِّتُ تَلْبِي عَلَى طَاعَتِكَ وَ طَاعَةٍ رُسُولِكَ ، اللَّهُمَّ لَاتَرَغُ تَلْبِي بَعْدُ إِذْ هَدْيُتَنِي وَهُبُ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحْابُ ﴿ كُمْ ﴿ اللَّهُمْ إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّفَانِ مِنْ خُلُقِكَ - فَلَا تُبْتَلِيِّنِي فِيهِمُا بِجُرَاةٍ عَلَى مَعَاصِيكَ ، وَلَا رَكُونِ إِمُكَارِمِكَ ، وَارْزَقُنِي نِيْجِما عَمَلاً مِتَقَبِلاً وَسَعَيا مَسْكُوراً ، وَيَجَارَةُ أَنْ تَبُورُ (س نے اس امر کا اقرار کرتے ہوئے مج کی کہ ملک و حمد و معمت و کمریائی وجروت و علم وعلم وجلال وجمال و کمال وحسن وقدرت و تقديس وتعظيم وسينج وعمير تهليل و محميد وبخشش وجود وكرم ومجدوا حسان مخيروفضل و وسعت وحول وقوت وسلطنت و عربت و قدرت بهمازنا جوزنا اور رات ودن و ظلمت و نور و دنیا وآخرت اور جمام مخلوق اور هر طرح کا فرمان حبن چروں کا میں نے نام لیا ہے وہ اور جن چروں کا نام نہیں لے سکاان میں سے جن کا ہمیں علم ہے وہ اور جنکا علم نہیں ہے جو کے ہو چا دہ اور جو آئدہ ہوگا دہ سب کا سب سارے جہاں کے دب کے لئے ہے۔ حمد اس اللہ کی جو رات کو لے میا اور دن کو لا یا در س اسکی طرف سے ملی ہوئی نعمت اور عافیت اور اسکے عظیم فضل وکرم میں ہوں۔ حمد اس اللہ کی کہ جس کی ہروہ

چیز ہے جو رات اور دن میں ساکن ہے اور وہی سننے والا اور جلنے والا ہے۔ تمد اس اللہ کی جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔
اور دن کو رات میں واخل کرتا ہے مردہ کو زندہ ہے نکالتا ہے اور زندہ کو مردہ ہے اور وہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔
اے اللہ ہم تیری منشاء ہے شام کرتے ہیں اور تیری ہی منشاء ہے ہے۔ تیری ہی منشاء ہے زندہ رہیں گے اور تیری ہی منشاء
سے مریں گے اور تیری ہی طرف ہماری بازگشت ہوگی ۔ اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری اس بات ہے کہ میں کسی کو ذلیل
کروں یا کوئی بچھ کو ذلیل کرے یا میں کسی کو بگراہ کروں یا کوئی تھے گراہ کرے یا کوئی بھے پر ظلم کرے یا میں کسی پر ظلم
کروں یا میں کسی کو جاہل بناؤں یا کوئی تھے جاہل بنائے۔ اے دلوں کے پھرنے والے میرے قلب کو اپن اطاعت اور لینے
رسول کی اطاعت پر ثابت وبرقرار رکھ ۔ اے اللہ میرے قلب کو ہدایت دینے کے بعد گراہ نہ ہونے دے اور لینے پاس سے
میرے رحمت عطافر یا بیشک تو بہت عطاکرنے والا ہے۔)

پرآپ کہا کرتے کہ (اے اللہ رات و دن یہ دو مخلوق ہیں تیری مخلوقات س سے ان دونوں کے اندر مجھے نہ اپی معمیت کی جرأت میں بیٹلا کر نا اور نہ فعل حرام کے ارتکاب میں ۔ ان دونوں کے اندر کھے اس عمل کی توفیق دے جو مقبول ہو اور دہ معی و کوشش جو لائق شکر ہو اور وہ تجارت جس میں کھی گھاٹا نہ ہو۔)

#### باب: منازمیں مہو کے احکام

(۱۹۸۳) اسما ممیل بن مسلم نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اور انہوں نے لینے آبائے کرام ہے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم محجہ اپن نماز میں شک اور وسوسہ پڑجانے کی شکایت ہے حدید ہے کہ تجبہ یاد نہیں رہتا کہ میں زیادہ پڑھ گیا یا کم ، رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز شروع کرے تو اپن بائیں رانِ میں لینے ولصنے باتھ کی تسیح والی انگی کو گڑا کر یہ کہر بیشم الله فی بالله فی بالله تکو گئات علی الله اُعلی الله السّبِنْ والی الله بالسّبِنْ والی الله کی الله کی مربول الله کی الله کی مربول کی مربول الله کی مربول کی

(۹۸۵) روایت کی گئ ہے عمر بن بزید سے اسکا بیان ہے کہ ایک مرحبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ انسلام سے نماز مغرب میں سہوکی شکایت کی تو فرہایا تم مغرب کی نماز سورہ قل حواللہ اور قل یا ایماالکافرون کے ساتھ پڑھو۔اسکا بیان ہے کہ میں فیا ایما اور سہوونسیان جاتا رہا۔

(۱۹۸۹) ابو جزو ثالی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک تض رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ضدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں ایک عیال دار آدی ہوں مقروض ہوں اور محاج ہوں۔آپ نے فرمایا آم ان کھمات کو بار بار کہا کرو۔ تَو کُلُتُ عَلَی الْحَیْقِ الَّذِی لَایَمُوْتَ وَالْحَدُدُ لِلّٰهِ الّذِی لَمُ يَتِّذِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَا اللهُ الّٰذِی لَایَمُوْتَ وَالْحَدُدُ لِلّٰهِ الّذِی لَمُ يَتِّذِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَلَا اللهُ اللهِ يَكُن لَهُ وَلَيْ مِن اللّٰهِ اللّٰذِی لَایَمُوْتَ وَالْحَدُدُ لِللّٰهِ اللّٰذِی لَمُ يَتِّذِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَا اللهُ اللّٰهِ اللّٰذِی لَمُ اللّٰهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آپ کا بیان ہے کہ چند دنوں بعد وہ شخص آنحفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے میرے ول سے سارے وسوے نکال دیئے میرے قرض ادا ہوگئے میرے رزق

مېر، وسعت بهوگئ۔

(۹۸۷) اور عبداللہ بن مغیرہ کی روایت میں ہے کہ آنجناب نے فرمایا کہ کوئی ہرج نہیں اگر ایک شخص اپن بناز (کی رکھتوں) کا شمار ابنی انگوشی سے کرے یا ہاتھ میں کنگریاں لئے رہے اور اس سے شمار کرے۔

(٩٨٨) امام رضاعليه السفام نے ارشاد فرمايا كه جب تم مناز ميں بہت مجولنے لكو تو اپنى مناز پر چلتے رہو شمار نه كرو-

(۹۸۹) اور محمد بن مسلم نے حمزت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تم کو سہوبہت ہونے گئے تو اسکو تجوڑو ہوسکتا ہے کہ یہ سہوتم کو خود مجھوڑ دے اس لئے کہ یہ سہوشیطان کی طرف سے ہے۔

(۹۹۰) اور ابن ابی ممیر کی روایت میں محمد بن ابی حمزہ سے روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص ان لوگوں میں ہے جو ہر تین (رکعت) میں سہو کرتے ہیں تو اسکا شمار کثیرالسہو میں ہوگا۔

(۹۹۱) زرارہ نے حمزت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ بناز کا اعادہ مرف پانچ موقع پر کیا جائے گا۔ طہارت اور وقت اور قبلہ اور رکوع اور مجود (میں سہو) مچر فرمایا اور سوروں کی قرابت و تشہد سنت ہے اور سنت (کا سہو) فریفہ کو نہیں توڑیا۔

اور سہو میں اصل یہ ہے کہ جو شخص اپنی کسی بناز کے اندر اول کی دور کعتوں میں سہوکرے تو اس پر اعادہ لازم ہے اور جب کوئی شخص بناز مخرب میں شک کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے اور جو شخص بناز مج میں شک کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے اور جو شخص بناز مجمعہ میں شک کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے اور جو شخص دوسری اور تمیری رکعت میں یا تمیری اور چو تمی رکعت میں شک کرے تو اس پر اعادہ لازم ہے اور جو شخص دوسری اور تمیری کرے تو وہ اکثر کو بان لے اور جب سلام پڑھ کے تو اسکو پورا کرے جو اسکے گان میں نقص اور کی رہ گئے ہے۔

(۹۹۲) حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ممّار بن موئی سے ارشاد فرمایا اے ممّار میں جہارے لئے مسئلہ سہو کو دو حکموں میں جمع کئے دیتا ہوں۔ جب جہیں شک ہو تو اکثر کو اختیار کراو مجر جب سلام پڑھ لو تو جہارے گمان میں جو کی رہ گئے ہے اسے یورا کرلو۔

(۹۹۳) اور اس حدیث کا مطلب جس سی به روایت کی گئ ہے کہ فقیہ کبھی بناز کا اعادہ نہیں کرتا تو اس سے مراد تبیری اورچو تھی میں شک کے ہیں ابتداء کی دور کھتوں میں نہیں۔

اور دو مجدہ سہو اس وقت واجب ہیں کہ جب انسان کورے ہونے کی جگہ بیٹھ جائے یا بیٹھ جانے کی جگہ کھڑا ہوجائے یا تشہد ترک ہوجائے یا نہیں جانا کہ زیادتی ہوئی یا کی اور یہ دونوں مجدے سلام کے بعد زیادتی یا کی کے لئے ہوگئے۔

(٩٩٣) حمنرت امر المومنين عليه السلام نے فرمايا كه دو سجده سهوسلام كے بعد كوئى بات كرنے سے بہلے ہوگئے۔

(۹۹۵) لیکن صغوان بن مہران جمال کی حدیث امام جعفر امام صادق علیہ السلام ہے تو اسکا بیان ہے کہ میں نے ان جماب اس صادق علیہ السلام ہوئے ہے تو سکام پڑھنے سے دیم متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر کی کی ہے تو سلام پڑھنے سے دیم اور اور اگر زیادتی کی ہے تو سلام کے بعد اور میں اس حدیث کے پیش نظر حالت تقیہ میں فتویٰ دیتا ہوں۔

(۹۹۲) اور حمّار ساباطی نے ان جناب سے دونوں عجدہ مہوے متعلق دریافت کیا کہ کیاان میں عمیر اور تسییع ہے ، تو آپ نے فرمایا نہیں اس لئے کہ دونوں فقط دو سجدے ہیں ۔ پس اگر سہو کرنے والا امام ہے تو جب سجدہ کرے اور سرا ٹھائے تو عمیر کہے تاکہ وہ لوگ جو اسکے پیچے بماز پڑھ رہے ہیں وہ آگاہ ہوجائیں کہ امام سے سوہوا تھا اور اس پر لازم نہیں ہے کہ ان دونوں سجدوں میں سبطن الله کے اور شدید لازم ہے کہ ان دو سجدوں کے بعد تشہد پڑھے۔

(۹۹۷) اور طبی نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں سجدہ سہوس ہو گ " بِسم اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ وَ صلَّى اللّٰه على محمد و آل محمد " اور دوسری مرتب میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ " بِسم اللّٰه وَ بِاللّٰهِ السلام علیک ایتحاالنبی ورحمة الله و برکاتُه "

اورجو شخص اذان میں شک کرے جبکہ وہ نمازی اہامت کررہا ہے تو جانے دے ۔ اورجو شخص تکبیر کہنے کے بعد اقامت میں شک کرے تو اے جانے دے ۔ جو شخص اسکے بعد میں شک کرے تو اے جانے دے ۔ جو شخص اسکے بعد سورہ کی قراءت میں شک کرے تو اے جانے دے ۔ اورجو شخص سجدہ میں جانے کے احد رکوع میں شک کرے تو اے جانے دے ۔ ہمروہ چیز کہ جس میں شک دوسری حالت میں پہنچنے کے بعد ہو تو اے جانے وے اور شک پر کوئی توجہ نہ کرے بوائے دے ۔ ہمروہ چیز کہ جس میں شک دوسری حالت میں پہنچنے کے بعد ہو تو اے جانے وے اور شک پر کوئی توجہ نہ کرے سوائے یہ کہ اس کو یقین ہوجائے اور جس شخص کو یقین ہو جائے کہ اس سے اذان واقامت ترک ہو گئی ہے اور بھر سورہ نہیں پڑھا ہے کہ اس خوائد وسلم پر دردو بھیج اور کہے سورہ نہیں پڑھا ہے کہ اے یادآیا تو ترک اذان میں کوئی مضائقہ نہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دردو بھیج اور کہے اس کو یقین ہو کہ تکبیرافتاح نہیں کی تو دہ بھرے بناز پڑھے مگر اس کو یقین کیے آئے گا ہ

(٩٩٨) اور حفزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرما يا كه كوئى شخص تكبير افتتاح كو نہيں مجوليا -

(۹۹۹) اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا ایک ایسے شخص کے متعلق کہ وہ تکبیر کہنا بھول گیا اور نماز شروع کردی آپ نے فرمایا اسکی بھول یہی تو ہے کہ تکبیر کی ہے یا نہیں ؛اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا پروہ نماز برمارہے گا۔

(۱۰۰۰) ادر اجمد بن محمد بن ابی نمر بزنطی نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے ایک اسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ حجہ شک ہے کہ وہ عمیر افتتاح کہنا ہول گیا مہاں تک کہ اس نے رکوع کیلئے بھی عمیر کہد لی آپ نے فرمایا یہ اسکے بدلے میں کانی ہے۔

(۱۰۰۱) اور زرارہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب سے عرض کیا کہ الکیہ شخص ہے جو پہلی تلبیرافتاح بھول گیا ، آپ نے فرمایا اگر اسکو رکوع سے پہلے یاو آگبا تو تکبیر کمے مچر قراروت سورہ کرے مجر رکوع کرے اور اگر اسکو مناز میں کسی وقت یاد آئے تو وہ تکبیر کی جگہ تکبیر کم قراءت سورہ سے پہلے ہو یا قراءت سورہ کے بعد ہو - میں نے عرض کیا اور اگر اسکو بعد نمازیاد آئے تو آپ نے فرمایا کہ وہ نماز کی قضا کرے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے ۔

(۱۰۰۲) اور زرارہ نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت ک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے افتقاح کے بعد مناز کی اکسی تلیروں میں سے پہلی تلیر کہہ لی پھر تم تلیر کہنا بھول گئے یا تم نے تلیر نہیں کھی تو مناز کی تمام تلیروں کے بدلے میں یہ پہلی تلیری کافی ہے۔

(۱۰۰۳) حریز نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت اہام محمد باتر علیہ السلام سے روایت کی ہے ایک الیے شخص کے متعلق کے جس نے بلند آواز سے بناز پڑھی جہاں بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیئے یا جہاں بلند آواز سے پڑھنا چاہیئے وہاں اس نے خفی آواز سے بناز پڑھی ؟ تو آپ نے فرما یا دونوں صور توں میں اگر اس نے عمد آالیما کیا ہے تو اسکی بناز باطل ہو گئ اور اس پر بناز کا اعادہ لازم ہے اور اگر دہ بھول گیا اور الیما کیا یا اس سے سوہو گیا اور الیما کیا یا اسکو معلوم نہ تھا اور الیما کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں اسکی بناز پوری ہو گئ ۔ رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا ایک شخص بہلی دور کھتوں میں تراءت کرنا بھول گیا اور الب اسے آفر کی دور کھتوں میں برائی ہوڑ گیا ہے وہ گیا اور الب اسے آفر کی دور کھتوں میں یادآیا ؟آپ نے فرمایا کہ وہ بہلی دور کھتوں میں جو تراءت و تکبیر و تسیح جھوڑ گیا ہے وہ آفر کی دور کھتوں میں پورا کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۱۰۰۲) حسین بن مماد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان جنابً سے عرض کیا میں بہلی رکھت میں قرآت کر لیا کرو ۔ میں نے سے عرض کیا میں بہلی رکھت میں قرآت کر لیا کرو ۔ میں نے عرض کیا میں دوسری رکھت میں قرآت کو لیا ہوں ؟ فرما یا تعییری میں قرارت کرلو میں نے عرض کیا میں اپنی پوری شاز میں قرارت محول ہوں ؟ قرما یا تعییری میں قرارت محول ہوں ؟ فرما یا اگر تم نے رکوع اور بجود میچ کرلیا ہے تو تمہاری شاز ہوگئ ۔

(۱۰۵) زرارہ نے ان دونوں حضرات میں ہے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے رکوع اور مجود فرمن کیا ہے اور قرأت تو سنت ہے مگر جس نے قرارت عمد اُترک کردی وہ بناز کا اعادہ کرے گا اور جس نے بحول کر ابیما کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۱۰۰۹) علاء نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس کو سجدہ کے بعد شک ہوا کہ اس نے رکوع نہیں کیا آپ ؟ نے فرما یا وہ اپنی نماز پڑھٹا رہے جب تک کہ اسکو لیتین نہ ہوجائے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے اور جب اسکو اس امر کا لیتین ہوجائے کہ اس نے رکوع نہیں کیا ہے تو الیے دو سجد سے بالائے جن دونوں میں رکوع نہ ہو اور اسکی بناء اس نماز پر رکھے جو تمام پر ہے ۔ اور اگر اسکو اس وقت لیتین آیا کہ جب نمازے فارخ ہو کم وہاں سے بلٹ چکا تھا تو بھر اہو اور ایک رکعت وہ سجدوں کے ساتھ بجا لائے اور بھر اس پر

(۱۰۰۷) مبداند بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر تم مناز میں سے کوئی چیزر کوع یا سجدہ یا تکبیر مجول گئے اور بعد میں یاد آیا تو جسکو تم سہوا مجولے ہواسکی قضا کرو۔

(۱۰۰۸) ابن مسکان نے ابی بصیرے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے تخص کے متحلق دریافت کیا کہ جو ایک سجدہ کرنا بھول گیا اور اسے اس وقت یاد آیا جب وہ کمرا ہو گیا ؟ آپ نے فرمایا کہ جب اسے اس وقت یاد آیا کہ وہ ابھی رکوع میں نہیں گیا ہے تو سجدہ کرے اور اگر رکوع میں جلا گیا ہے تو ابنی نماز پرچلا رہے اور جب نمازے سلام پھرے تو مرف ایک سجدہ کی قضا کرے ۔ اس پردو سجدہ سو نہیں ہیں ۔

(۱۰۹) اور منصور بن حازم نے آنجناب ہے ایک الیے تض کے متعلق دریافت کیا جس نے بناز پڑمی اور اسے یاد آیا کہ اس نے ایک سجدہ کی وجہ سے بناز کا اعادہ نہیں کرے گا اگر رکوع کا معاملہ ہو تا تو بناز کا اعادہ کرتا۔

(۱۰۱) اور عامر بن جذاعہ نے آنجتاب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے ابتداء کی دور کستیں درست پڑھ لی ہیں تو مناز درست پڑھ لی۔

(۱۳۱) اور علی بن نعمان رازی سے روایت ہے اس نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ لینے پہند اصحاب کے ساتھ سفر میں تھا اور میں انگاامام تھا اور ایکے ساتھ نناز مغرب پڑھی تو اول کی دور کھتوں پر ہی سلام پھیرلیا تو میرے اصحاب نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ دو ہی رکھت پڑھی لیں ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہونے گئی ان لوگوں نے کہا ہم لوگ پھر سے بناز پڑھیں گے ۔ اور میں نے کہا لیکن ہم تو بناز کا اعادہ نہیں کریں گے بلکہ صرف ایک رکھت پڑھ کر اسے پورا کریں گے بعد فیا اور حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فعدمت میں عاضر بعد نی بیا معاملہ ایک سلمنے رکھا تو آپ نے بھے سے فرمایا تم نے بالکل می کیا بناز کا اعادہ وہ کریگا جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے کیا بڑھا۔

(۱۳۳) اور ممّار نے آنجناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص عمبریا معریا مغرب یا عشاء کی دو رکعتوں پر سلام پھر لے اور بعد میں اسے یاد آئے تو وہ اپنی نماز پر بناء کر لے گاخواہ چین تک چل کر کیوں نہ پہنے گیا ہو اس پر نماز کا اعادہ نہیں

(۱۳۳) عبید بن زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس نے مبع کی مناز ایک رکعت بزجی اور ایک کر ادمر آدمر آیا گیا مجراسے یاد آیا کہ میں نے صرف ایک رکعت بزجی ہے :آپ نے فرمایا وہ ایک رکعت بڑھ کر اس میں شامل کرویگا۔

(۱۹۱۷) اور ابو ممس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابتدء کی دور کعتوں کے متعلق کہا کہ جب تشہد میں کیلئے

بیٹما تو (تشہد کے بعد) کہدیا " السلام علیک ایجا النبی و رحمة الله و برکاته "تو کیا اس پر نناز فتم ہوگئ ؛ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم " السلام علینا و علی عباد الله الصالحین "کہوگے تو نناز فتم ہوگی۔

(۱۳۱۵) حلبی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک تہیں ہے ہت نہ ہو کہ تم دو تم نو ورکعت پڑھی یا چار رکعت اور تہادا گمان بھی کسی ایک طرف غالب نہ ہو تو تشہد پڑھ کر سلام پڑھو پر تم دو رکعت پڑھ کے ساتھ پڑھو اور ان دونوں رکعتوں میں سورہ اُم الکتاب (سورہ حمد) پڑھو پر تشہد پڑھ کر سلام پڑھو ۔ اس طرح اگر تم نے دورکعت پڑھی تو یہ دورکعت پڑھی تو یہ دورکعت پڑھی تو یہ دورکعت بڑھی تو یہ دورکعت بڑھی ہے۔ جو کہ تا اور اگر تم نے چار رکعت پڑھی تو یہ دورکعت نافلہ قراریائے گی۔

(۱۹۱۸) جمیل بن در آن نے ان ہی جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے ایک الیے شخص کے متعلق کہ جس نے پاپنج رکعت نماز پڑھ لی فرمایا کہ اگر وہ چوتھی میں تشہد کے مقدار میں بیٹھ گیاتھا تو اسکی عبادت جائزہے۔

(۱۱۵) علاء نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ میں نے ان جناب کے اسکا بیان ہے کہ میں نے ان جناب کے ایک الیے شخص متعلق در بافت کیا کہ جس نے ظہر کی نماز میں پانچ رکعت پڑھ لی تو آپ نے فرما یا کہ اگر اسکو نہیں یاو کہ چو تھی رکعت میں بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا تو اسکو چاہئے اس میں سے چار رکعت ظہر کی قرار دے کر بیٹھے اور تشہد پڑھے مچر بیٹھے ہی بیٹھے دو رکعت چار سجدوں کے ساتھ پڑھے اور اس میں پانچویں رکعت شامل کردے یہ اسکا نافلہ ہوجائیگا۔

(۱۱۸) اور فعنیل بن لیسار نے صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سہو کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر اسکو یاد ہے کہ فلاں چیز چھوٹ گئ ہے تو وہ اسکو پوراکرے اسکے لئے دو سجدہ سہو نہیں ہے بلکہ سہواسکے لئے ہے جو یہ جانتا ہو کہ مناز زیادہ پڑھ گیا ہے یا مناز میں اس نے کچہ کم پڑھا ہے۔

(۱۹۹) اور حلی نے ان ہی جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تہمیں یہ معلوم ند ہو کہ تم نے چار رکعت پڑھی ہے یا پانچ رکعت یا نیازہ پڑھ گئے ہو یا کم پڑھی ہے تو تشہد پڑھو اور سلام پڑھو تو بغیر رکوع اور بغیر قرائت (سورہ) کے دو سجد کے سوکرواور ان دونوں میں خفیف تشہد پڑھ لو۔

(۱۰۲۰) اور محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ ایک مرحبہ اس نے آنجناب سے اس خض کے متعلق وریافت کیا جو امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوااور امام اس سے پہلے ایک رکعت پڑھ چکا تما اب جبکہ امام نماز سے فارغ ہوا تو یہ شخص بھی لوگوں کے ساتھ فکل گیااور اسکے بعد اسکو یاد آیا کہ اس سے ایک رکعت فوت ہوگئ ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مرف اس ایک رکعت کا اعادہ کرے گا۔

(۱۲۱) مبدالر حمن بن تجاج نے حضرت الى ابر ميم عليه السلام سے دوايت كى ب كه اس كا بيان ب كه الك مرتب سي

نے حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص ہے جسکو یاد نہیں کہ اس نے دور کعت پڑھی یا تین رکعت یا چار رکعت آپ نے فرمایا کہ وہ دور کعت کموے ہو کم نماز پڑھے پھر سلام پڑھے اسکے بعد دو رکعت بیٹھ کر نماز بڑھے۔۔

(۱۳۲۲) علی بن ابی جمزہ سے اور انہوں نے حضرت مبدالصالح علیہ السلام سے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ان جناب سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو بہت شک میں بشکارہا ہے اسے یاد نہیں رہا کہ اس نے ایک رکعت بڑھی یا دور کعت بڑھی یا تین رکعت بڑھی یا چار رکعت اس کو نماز میں شبہ ہوجاتا ہے ؟آپ نے فرما یا کیا ہمسینہ ایک رکعت بڑھی یا جو رکعت بڑھی یا تین رکعت بڑھی یا چار رکعت اس کو نماز میں شبہ ہوجاتا ہے ؟آپ نے فرما یا کیا ہمسینہ ایسا ہے ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ۔ فرما یا مجروہ اپنی نماز بڑھا رہے اور شیطان رجیم سے پناہ چاہتا رہے ہوسکتا ہے کہ اس طرح دو اس سے دور ہوجائے۔

(۱۲۳) سبل بن لیم نے اس مسئد کے متعلق حضرت امام رضاعلیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہاں تک اس کو یقین ہے اس پر بنیاد رکھے اور سلام پڑھ کر دوسجدہ سہوکرے اور منطبق ساتظہد پڑھے۔

(۱۳۲۳) اورید بھی روایت کی گئ ہے کہ الیہ اٹنص ایک رکعت کموے ہوکر پڑھے اور دور کعت بیٹے کر پڑھے -

اور ان اماویٹ میں کوئی اخلاف نہیں ہے صاحب سہو کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے جس پر چاہے عمل کرے درست ہوگا۔

(۱۲۵) اسحاق بن عمّارے روایت کی گئے ہے کہ انہوں بیان کیا کہ بچھ سے حضرت ابو الحن اول علیہ السلام نے فرما یا کہ بعب جہیں شک ہو تو بہاں تک یقین ہواس پر عمل کرو میں نے عرض کیا کہ یہ اصل ہے ؟آپ نے فرما یا ہاں ۔

(۱۲۲) ور حبداللہ بن ابی یعنور نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ نماز فریغہ میں دور کعت پوشا ہے اور (تشہد کیلئے) بیٹھا نہیں آپ نے فرما یا اگر وہ صرف تعیری رکعت کیلئے کھڑا ہو گیا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر رکوع کے بعد اسکو یادآیا ہے تو وہ اپنی نماز کو نمام کرے اسکے بعد بیٹھ بی بیٹھ بغیر کوئی بات کئے ہوئے دوسے کہ دوسے کرے۔

(۱۳۲) اور محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کمی شخص کو بناز پڑھنے کے بعد شک ہو اور اسے یاد نہ آئے کہ تین رکھت پڑھی ہے یا چار رکھت اور جس وقت وہ سلام پڑھ رہا تھا اسے بقین تھا کہ اس نے پوری بناز پڑھی ہے۔ تو وہ بناز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ جس وقت سلام پھرا ہے وہ حق سے زیادہ قریب ہے بہ نسبت اس کے بعد کے وقت کے۔

ر المراب المراب مي بن باشم كى نو اور (احاديث) ميں يہ ہے كہ اكب مرتب حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے وريافت كيا كيا اكب اليے بيشماز كے متعلق كہ جو چاريا پانچ آدميوں كے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے ان ميں دوآدى سبحان الله كمد رہے

ہیں اس خیال پر کہ انہوں نے تعیری رکعت پڑھی اور تین آوی سبحان اللہ کہ رہے ہیں اس خیال ہے کہ انہوں نے چو تمی
رکعت پڑھی ہے وہ کہ رہے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ (چو تمی رکعت کیلئے) اور یہ کہ رہے ہیں کہ بیٹھو (چو تمی رکعت ہو گی) اور
امام ان میں سے اکیہ کے خیال کی طرف مائل ہے یا متعدل الوہم ہے تو اب ان لوگوں کو کیا کرنا واجب ہے ، آپ نے
فرمایا امام کیلئے اب مہو نہیں دہیگا جبکہ اسکے پیچے دونوں نے اسکے مہو کو یاد والا یا اور جب امام کیلئے مہو نہیں دہے گا تو اسکے
پیچے بناز پڑھنے والوں کیلئے بھی مہو نہیں دہے گا اور مہو میں مہو نہیں ہوتا ۔ اور مغرب کی بناز میں مہو نہیں ہوتا اور نہ فجر ک
بیٹے بناز میں مہوبوتا ہے اور نہ کئی جبی بناز کی ابتدائی دور کھتوں میں مہوہے ۔ ابدا جب امام کے پیچے جو لوگ بناز پڑھ رہ
ہیں ان میں اختیاط پر عمل کریں اور مناز کا اعادہ کریں اور حرم واحتیاط سے کام لیں ۔

شرکریں بلکہ) احتیاط پر عمل کریں اور مناز کا اعادہ کریں اور حرم واحتیاط سے کام لیں ۔

اور جب تم ننازی بھول گئے اور تہمیں یاد نہیں کہ کونسی بنازہے تو پہلے تم در رکعت پڑھو بھر تین رکعت پڑھو بھر چار رکعت پڑھو اگر دہ تلمبر یا مصریا مشاء کی تھی تو تم نے چار رکعت پڑھ لی ۔اگر مغرب کی تھی تو تین رکعت بڑھ لی اور اگر فجر کی تھی تو دور کعت بڑھ لی۔

اور اگر تم نے بھولے سے مناز میں بات کرلی اور کہا کہ اپن صف درست کرو تو (گو) تہاری مناز پوری ہوگئ (لیکن بھولے سے بات کرنے پر) تم دو سجدہ سہو کرلو۔

(۱۳۲۹) اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص اپنی نماز میں بھولے سے بات کرے تو چند تکبیریں کمر لے اور جو شخص اپنی نماز میں عمداً بات کرے تو اس پر نماز کا اعادہ لازم ہے اور جو شخص اپنی نماز میں کراہا تو سجھ لو کہ اس نے بات کی۔

اگر تم نماز ظہر پڑھنا ہول گئے ۔ اور سوری طوب ہوگیا گرتم عمری نماز پڑھ کے ہوتو اگر نماز مغرب کا وقت فوت ہونے ہے پہلے ممکن ہوتو پہلے مغرب کی پڑھ لو ہواد اگر تم ظہر کی نماز پڑھ لو اور اگر ممکن نہ ہوتو پہلے مغرب کی پڑھ لو ہو کر ظہر کی پڑھ لو ۔ اور اگر تم ظہر کی نماز پڑھ اس وقت یا آیا جب عمر کی نماز شروع کر دی تمی تو جو بناز تم پڑھ رہ اسکو ظہر کی ترار دید و بشرطیکہ تمہیں اسکا ڈر نہ ہو کہ عمر کی نماز کا وقت ہوجائے گا تو جہلے عمر کی نماز پڑھ او اور اگر تم نماز ظہر و معر دونوں بحول گئے اور تمہیں اسکا ڈر ہے کہ اسطرح عمر کا وقت فوت ہوجائے گا تو جہلے عمر کی نماز پڑھ و اور اگر تم نماز ظہر و معر دونوں بحول گئے اور تمہیں ان پڑھ و اور اگر تم نماز ظہر و معر دونوں بحول گئے اور تمہیں طروب آفتاب کے ترب یادآیا تو آگر تم کو ان دونوں کے وقت کے فوت ہونے کا خوف نہیں ہے تو پہلے ظہر کی پڑھو تم مرک کی پڑھو ۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ ورند دونوں فوت ہوجا تھی اور اگر (امنا وقت کم ہے کہ) ایک کے خوف ہوئے کا ڈور ہے تو پہلے عمر کی پڑھو ۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ ورند دونوں فوت ہوجا تھی اور اس کے فوراً بحد پہلی (بین ظہر کی) پڑھو ۔ اور جب کوئی نماز تم سے فوت ہوجائے تو جب یاد آئے اس کرحو ۔ اور اگر تمہیں اس وقت یاد آئے جب دوسری نماز فریفہ کا وقت ہو پہلے جس نماز کا وقت ہے اس کی مزار حو ۔ اور اگر تمہیں اس وقت یاد آیا جب ان میں امنا وقت باتی بعد دو فوت شدہ نماز پڑھو ۔ اور اگر تمہیں اس وقت یاد آیا جب ان میں امنا وقت باتی بعد دو فوت شدہ نماز پڑھو ۔ اور اگر تمہیں اس وقت یاد آیا جب ان میں امنا وقت باقی بعد دو فوت شدہ نماز پڑھو ۔ اور اگر کی بعد دو فوت شدہ نماز پڑھو ۔ اور اگر کی بعد دو فوت بوجائے کو سے ان میں امنا وقت باقی بعد دو فوت بوجائے کو بیاد کی بعد دو فوت بوجائے کی بعد دو فوت بوجائے کو بوجو بودوں فوت ہوگئی ہیں اور تمہیں اس وقت یاد آیا جب ان میں امنا وقت بوجائے کو بھور

ہے کہ تم دونوں بنازیں پڑھ سکتے ہو تو پہلے بناز عمرادر مجر بناز معمر پڑھوادر اگر صرف اتنا وقت ہے کہ ان دونوں میں سے صرف ایک بناز پڑھ سکتے ہو تو پہلے معمر پڑھ لوادر اگر اتنا وقت ہے کہ تم چھ رکعت پڑھ سکتے ہو تو پہلے ظہر پڑھو مجر

(۱۳۳۰) حمزت امام بعفر صادق علیه السلام نے ارشاد فرمایا که اس شخص کی نماز فوت نہیں ہوتی جو نماز کا ارادہ کرلے ۔ اور دن (عمبر وهمر) کی نماز فوت نہیں ہوتی جب تک کہ آفتاب غروب ند ہو جائے اور رات (مغرب وعشاء) کی نماز فوت نہیں ہوتی جب تک کہ فجر طلوع ند ہوجائے اور یہ مسئلہ صرف شخص معظر دعلیل اور مجول جانے والے کے لئے ہے۔

اور اگر تم بناز مغرب و مشاء پرصنا بحول گئے اور تمہیں فجرے بہلے یاد آیا تو اگر اتنا دفت باتی ہے کہ دونوں بنازیں پرھ سکو تو دونوں کو پرصو اور اگر خوف ہے کہ ایک کا وقت فوت ہوجائیگا تو پہلے مشاء کی پڑھ لو پھر مخرب کی پڑھو ۔ اور اگر تم بغیر تمہیں بعد طلوع می یاد آیا تو پہلے میں کا نزجو پھر طلوع آفیاب سے پہلے مخرب کی پڑھو بھر مشاء کی پڑھو ۔ اور اگر تم بغیر مناز میں پڑھے سوگئے بہاں تک کہ آفیاب طلوع ہوگیا تو پہلے دور کھت بناز پڑھو پھر میں کی بناز پڑھو ۔ اور اگر تم دو رکھت مناز پڑھو پھر میں کی بناز پڑھو ۔ اور اگر تم دو رکھت مناز پڑھو پھر میں کو اگر تم نے ابھی رکھت میں تشہد پڑھا کے اور تمہیں اس وقت یاد آیا بوب تم نے تبیری رکھت شروع کردی تھی تو اگر تم نے ابھی رکھت سے دو کی نہیں کیا ہے تو بیٹھ جاؤ اور تشہد پڑھ لو اور اگر تم کو رکوع کے بعد یاد آیا تو اپنی بناز میں چلتے رہو اور اس دونوں میں وہ تشہد پڑھو جو تم سے فوت ہوگیا ہے ۔ اور اگر تم نے جو تھی رکھت کے دوسرے سجدہ سے سراٹھایا اور تم سے صدف صادر ہوگیا تو اگر تم نے شہاد تین پڑھ لی ہیں تو تہاری بناز ہوگی ۔ اور اگر ابھی شہاد تین بڑھ لی ہیں تو تہاری بناز ہوگی ۔ اور اگر ابھی شہاد تین بڑھ لی ہیں تو تہاری بناز ہوگی ۔ اور اگر ابھی اور اگر تم نے شہاد تین بڑھی دو بارہ مصلی پر آؤ اور تشہد بڑھ لو ۔ اور اگر تم نے اپنا مصلی چوڑ دیا اس وقت یاد آیا تو تم خواہ کمرے ہو یا بیٹے ہو قبلد رخ ہو کر تھے دور اسلام دونوں پڑھنا بھول گے اور جب تم نے اپنا مصلی چھوڑ دیا اس وقت یاد آیا تو تم خواہ کمرے ہو یا بیٹھے ہو قبلد رخ ہو کر تھے دور اسلام یڑھ کو۔

اور بحس شخص کو بقین ہوجائے کہ اس نے بناز میں چھ رکعت پڑھی ہے تو وہ بناز کا اعادہ کرے اور جس شخص کو یاد نہ آئے کہ اس نے کتنی رکھتیں بناز میں پڑھی ہیں اور اس کا خیال کسی بات پر قائم نہ ہو تو دوبارہ بناز پڑھے۔

اور جب کوئی شخص کسی کے پہلو میں کھڑا ہو کر بناز پڑھ رہا ہے جو بائیں پہلو میں ہے اور اسے معلوم نہ ہو کہ وہ بھی بناز پڑھ رہا ہے تو جب اسکو معلوم ہوجائے کہ وہ بھی بناز پڑھ رہا ہے تو اسکے داہنے پہلو میں آجائے ۔

اور جس شخص پر دو سجدہ سہو واجب ہیں اور وہ یہ دونوں سجدے کرنا مجول گیا تو اسے جب مجی یاد آئے دو سجدے کرنا محل گیا تو اسے جب مجمی یاد آئے دو سجدے کرنا محل گیا تو اسے جب محمی یاد آئے دو سجدے کرنے ۔

اور اگر ایک شخص نماز جماعت میں شامل ہوااور اسکا خیال ہے کہ یہ لوگ عمر کی نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہ معرکی نماز پڑھ رہے تھے تو اسکو چاہیئے کہ وہ اپن نماز عمر کو قرار دے اور معرکی نماز بعد میں پڑھ لے ۔ اور ایک شخص نماز فریف، پڑھنے

کیلے کرا ہوا اور بمول گیا اے خیال آیا کہ میں نماز نافلہ پڑھ رہا ہوں یا ایک شخص نماز نافلہ پڑھنے کیلے کرا ہوا اور اسکو خیال آیا کہ میں نماز نافلہ پڑھ رہا ہوں یا ایک شخص نماز فریف پڑھ رہا ہے تو وہ جس نیت سے نماز شروع کی تھی اس پر قائم رہے اور کوئی حرج نہیں اگر ایک شخص عمر کی نماز اس شخص کے پچھے پڑھے جو معرکی پڑھ رہا ہے ۔ گرجو شخص عمرکی نماز پڑھ رہا ہے اسکے پچھے یہ معرکی نماز نہم سکا مربی نماز پڑھ کہ اسکو خیال ہو کہ یہ بھی معرکی پڑھ رہا ہے اور اس نے اسکے ساتھ معرکی نماز پڑھ کی بود میں معلوم ہوا کہ وہ عمرکی پڑھ رہا تھا تو یہ اسکے لئے کانی ہو جائے گا۔

(۱۳۱۱) اور حن بین مجوب نے رباطی سے انہوں نے سعید اعرج سے روایت کی ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے سنا وہ بیان کردہ تے کہ ایک مرحبہ اللہ تعالیٰ نے لینے رسول پر ایسی نیند فالب کی کہ آپ بناز مجم نہیں پڑھ سے مہاں تک کہ آفتاب طلوح ہوگیا بچر آپ اٹھے تو آپ نے بناز فجر سے دور کھت پڑمی اسے بعد بناز فجر پڑمی نیزآپ پر اللہ نے ایک مرحبہ ایسا سہوطاری کردیا کہ آپ نے دو ہی رکھت پر سلام پڑھ لیا بچر آپ نے ذوالشمالین کا فجر پڑمی نیزآپ پر اللہ نے ایک مرحبہ ایسا است پر مہربانی کیلئے کیا تاکہ اگر کوئی مرد مسلمان سو جائے اور بناز نہ پڑھ سے یا بناز میں سہوکر جائے تو اس پر میب نہ نگیا جاسکے ۔ اور یہ ہما جاسکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمی تو ایسا کیا ۔

(PPT) متاد بن مثان نے ایک مرحبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ اس سے مناز میں سے کوئی شے فوت ہو گئ اب طلوع آفناب یا خردب آفناب کے دقت اسے یاد آیا ؟آپ نے فرمایا کہ جب اسے یاد آئے تو بڑھ لے۔

# باب شیخ کمبرالسن ومبطون (پیٹ کا مریض) و ضعیف، و مدموش و مریض کی نماز

(۱۳۳۳) حفرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرما یا کہ مرافی کورے ہو کر نماز پڑھے اگر اس میں کورے ہونے
کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہیں تو چت ایٹ کر عبیر کے پھر سوروں کی قرآت کرے
اور جب رکوع کا اداوہ ہو تو اپن دونوں آنکھیں بند کرے اور تسیح پڑھنے کے بعد آنکھ کھولنے کا مطلب رکوع
سے مرافحانے کا ہوگا اور جب سجدہ کرنے کا اداوہ ہو تو پھر اپن آنکھیں بند کرلے اور تسیح پڑھے اور جب تسیح پڑھ کے تو آنکھ
کھول دے اس آنکھ کھولنے کا مطلب سجدے سرافحانا ہوگا بھر تشہد اور سلام پڑھے۔

(۱۳۳) نیزآپ سے ایک الیے مریض کے متعلق دریافت کیا گیاجو بیٹے کی طاقت نہیں رکھا کیا دولیئے ہی لیئے نماز پر مے ادر سجدے کیلئے اپن بیٹانی پر کوئی چیزد کھے ،آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے اتنے ہی کی تکلیف دی ہے جتن اس میں طاقت

(۱۳۵) اور سماعہ بن مہران نے ان جناب سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جسکی آنکھوں میں پانی اتر آیا تھا چنانچہ پانی نکال دیا گیا تو وہ بہت دنوں بعنی کم وبیش چالیس دن تک پشت کے بل لیٹا رہ تا ہے اور مرف اشاروں میں سے مناز بردھ سکتا ہے آپ نے فرمایاس میں کوئی حرج نہیں ۔

(۱۳۳۹) اور ایک مرحبہ بزیع مؤدن نے آپ سے مرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپن آنکھوں کا آپریشن کرالوں اآپ نے فرمایا کرالو ساتھ کر بناز فرمایا کرالو ۔ میں نے عرض کیا گر لوگوں کا خیال ہے کہ چند دنوں پشت کے بل اس طرح لینا رہنا پڑے گا کہ بیٹھ کر بناز نہیں بڑھ سکتے آپ نے فرمایا الیما کرلو۔

(۱۳۳۸) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که مریض کموے ہو کر بناز پڑھے اور اگر اسکی سکت نہیں تو بیٹھ کر پڑھے اور اگر اسکی بھی سکت نہیں تو وائن کروٹ ہو کر اور اگر اسکی بھی سکت نہیں تو بائیں کروٹ ہو کر اور اگر اسکی بھی سکت نہیں تو چت لیئے ہوئے اپناچرہ قبلہ کی طرف کر کے اشارے سے اور اسکے رکوع سے اسکا بجود زیادہ جھکا ہوگا۔

اور مربغی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ نماز فریف سواری پر قبلہ رُوہو کر پڑھے اور اسکے لئے سورہ الحمد کافی ہے اور نماز فریف میں اسکے لئے جائز ہے کہ سجدہ کیلئے جس چیز پر ممکن ہو پیشانی رکھے اور نماز نافلہ اشارے سے پڑھے ۔

(۱۳۳۸) حضرت امر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسار میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے اس پر ہوا کا اثر (فائح) ہوگیا تھا۔اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کسے پڑھوں ؟آپ نے گروالوں سے کہا اگر تم لوگ اسکو بٹھا ہو ورد اسکارخ قبلہ کی طرف کر دواور اس سے کہو کہ یہ سرے اشارہ کر کے نماز پڑھے اور اشارے میں اس کا مجود اسکے رکوع سے زیادہ جمکا ہوا ہو اور اگر یہ قرآت نہیں کرسکتا تو تم لوگ اس کے سلمنے قرآت کرواور اسکو سناؤ۔

(۱۳۹۹) حمران بن اذنیہ نے (رارہ سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اسکا بیان ہے کہ میں نے ان بحتاب سے دریافت کیا کہ مریفی کیے سجدہ کرے تو آپ نے فرمایا کسی بحثائی کے نکڑے پر یا بنگھ پر یا مسواک پرجو اسکے لئے اٹھایا جائے اور یہ اشارے کے ساتھ سجدہ کرنے سے افضل ہے اور جو لوگ بنگھ و فرہ پر سجدہ مروہ سے بھے ہیں وہ ان بتوں کی وجہ سے بحکی پوجا کی جاتی تھی۔ مگر ہم لوگ تو خیر خدا کو ہر گز سجدہ نہیں کرتے لہذا بنگھ، مسواک اور کھری مرحدہ کرو۔

(۱۳۴۰) اور طبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے مریفی کے متعلق دریافت کیا جو ایک دن یا اس سے زیادہ خشی کی حالت میں تھا کیا وہ اس عرصہ کی نمازوں کی قضا کرے گا ؟ آپ نے فرما یا نہیں بس وہ مرف ان ہی نمازوں کی قضا کرے گا ؟ آپ نے فرما یا نہیں بس وہ مرف ان ہی نمازوں کی قضا کرے گا جس کے وقت میں اسکو خشی سے افاقہ ہوا تھا۔

(۱۳۲۱) اور ایوب بن نوح نے حضرت امام ابوالحن ثالث امام علی النقی علیه السلام کو عریفه لکھا اور اس میں دریافت کیا کہ وہ شخص جو امکیہ ون یا اس سے زیادہ غش میں رہا ہو کیا اس در میان کی نمازیں جو اس سے چھوٹ گئ ہیں وہ اسکی قضا کرے گا یا نہیں ؟ تو آپ نے جو اب میں تحریر فرمایا کہ نہ وہ روزے کی قضا کرے گانہ نماز کی ۔

(۱۳۲۲) اور آپ سے یہی مسئلہ علی ابن مہزیار نے ہو چھا تو آپ نے فرمایا عدوہ روزے کی قضا کرے گاند نماز کی اور یہ چیز تو الله تعالیٰ نے اس پر طاری کردی ہے اور الله سب سے زیادہ عذر قبول کرنے والا ہے۔

لیکن وہ احادیث جو میں نے الک بے ہوش شخص کیلئے روایت کی ہیں کہ جو اس سے فوت ہوئی ہے ان سب کی تضا کرے گا اور جو روایت کی گئی کہ وہ الک مہدنے کی نماز کی قضا کرے گا یاجو روایت کی گئ ہے کہ وہ صرف تین دن کی قضا پڑھے تو یہ میح ہیں ۔ان سب کا مطلب یہ ہے کہ مستجب ہے واجب نہیں ہے ۔اور اصل یہ ہے کہ اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔

(۱۳۳۳) اور محمد بن مسلم نے حعزت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو ہر وقت یافاند آرہا ہو وہ وضو کرے گااور اپنی نماز پر بنار کھے گا۔

(۳۳۳) اور مرازم بن علیم ازدی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں چار ماہ تک مسلسل بیمار رہا اور اس افنارمیں کوئی نافلہ نہیں پڑھ سکا یہ بات میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتائی تو آپ نے فرمایا تم پر اسکی قضا نہیں ہے ایک مرتب مرتبی مرتب ہو تا ایک چیزائد نے اس پر غالب کی ہے تو دہی اسکے عذر کا قبول کرنے والا بھی

(۴۴۵) اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حصرت اہام موئ بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا یہ ایک شخص کیلئے درست ہے کہ وہ نماز پڑھتے میں معجد کی دیوار پر نمیک نگائے یا معجد کی کسی شے پرہافقہ رکھے اسکا مہارا لمیکر کھڑا ہو جبکہ اسکو درست ہے کہ وہ نماز پڑھتے میں معجد کی دیوار پر نمیک نگائے یا معجد کی کسی شے پرہافقہ رکھے اسکا مہارا لمیکر کھڑا ہو جبکہ اسکو نہ کوئی مرض ہے اور نہ کوئی اور سبب ،آپ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں ہے ۔ اور انہوں نے دریافت کیا کہ جو نماز فریفہ پڑھ رہا تھا اور دورکھتوں میں کھڑا رہا اب کیا اسکے لئے مناسب ہے کہ معجد کے کسی جانب کو پکڑے اور قیام میں اس کا مہارا لئے مالانکہ نہ دہ ضعیف ہے اور نہ کوئی اور سبب ہے ۔ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ۔

(۱۳۲۹) حمّاد بن ممثان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مناز میں کھوا ہونا میرے لئے بہت و حواد ہے تو آپ نے فرمایا اگر تم بیٹے ہوئے یہ چاہتے ہو کہ تم کھوے ہوکر مناز پڑھنے والے کا تواب حاصل کرو تو بیٹے ہوئے سورے کی دوآیتیں باتی رہ جائیں تو کھوے ہوجاؤادر باتی سورہ کو یورا کرواور رکوع کرواور بورہ کروتو یہ ہوگئ کھوے ہوکر بیٹھنے والے کی مناز۔

(۱۳۲۷) سبل بن لیم فے ایک مرتب حضرت ابو الحن اول موئ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایے شخص کے متعلق

دریافت کیاجو سفر وحضر میں بناز نافلہ بیٹھ کر پڑھا ہے طالانکہ اسکو کوئی مرض نہیں ہے ؟آپ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں ہے۔

(۴۲۸) ابو بصر کابیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے عرض کیا کہ ہم لوگ آپ میں

باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو شخص بغیر کمی مرض اور سبب کے بیٹھا ہوا بناز پڑھے تو اسکی دور کعت ایک رکعت بناز

ہوگی اور اسکے دو مجدوں کو بھی ایک ہی مجدہ مجھا جائے گا۔آپ نے فرمایا یہ ایسا نہیں ہے یہ تم لوگوں کیلئے پوری شمار
ہوگی۔

(۱۳۲۹) محمران بن اعین سے روایت کی گئ ہے اور انہوں نے ان دونوں آئمہ میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے والد چار زانو بیٹھ کر بماز پڑھا کرتے اور جب رکوع کرتے تو یاؤں کو دوہرا کرلیا کرتے تھے۔

(۱۵۰) معاویہ بن سیرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص چار زانو بیٹھ کر اور دونوں پاؤں چھیلا کر نماز پڑھ سکتا ہے ؟آپ نے فرمایا اس میں کوئی ہمرج نہیں ۔

(۱۵۵) صفرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے محمل کے اندر شاز پڑھنے کے متعلق فرمایا کہ اس میں تم چار زانو ہو کر اور دونوں یاؤں چھیلا کر جس طرح ممکن ہوسکے شازیڑھ لو۔

(۱۵۲) ابراہیم بن ابی زیاد کرفی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص بہت بوڑھا کیرالسن ہے لینے ضعف کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوسکتا اور داس سے رکوع و سجود ممکن ہوتو وہ آپ نے فرما یا وہ لینے سرے اشارہ کرے اور اگر کوئی شخص ہوتو وہ سجدے کیلئے سجدہ گاہ بڑھا دے اور اگر یہ ممکن نہ ہوتو وہ لین سرے قبلہ کی طرف اشارہ کرے میں نے عرض کیا اور روزہ ؛ تو آپ نے فرما یا اگر وہ اس حد پر کہ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اگر وہ صاحب مقددت ہے تو ہر دن کے عوض ایک مد طعام صدقہ دے یہ میرے نزدیک نیادہ پیند بیدہ ہے اور اگر اس میں یہ مقدرت نہیں ہے تو اس پر کھے نہیں ہے۔

(۱۵۳) اور مبداللہ بن سلیمان نے ایک مرحبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے متعلق دریافت کیا کہ بناز میں جس کی تکسیر چوٹی مگر اتنی زیادہ نہیں کہ وہ کسی چیز سے پوٹی تو کیا ایسی حالت میں اسکی بناز جائز ہے ؟آپ نے فرایا ہاں ۔

(۱۵۳) اور بكرين اعين في روايت كى ب كه الك مرتبه صفرت المام محمد باقر عليه السلام في الك شخص كو ديكها كه اللكي تكسير جموفى بموتى ب اور وه مناز برده رباب اور ابني اللكي ناك مين ذالياب اور خون فكالياب تو آپ في اين كان با تق كه اشارك اس سه كما كه تو اين با تق سه اسكورگر دے اور نماز برده لے۔

(۱۵۵) اور لیث مرادی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کو زوال آفتاب کے وقت سے ناک سے خون آنا شروع ہوا اور رات تک چلتا رہا ؟آپ نے فرما یا وہ اس دوران ہر نماز سرکے اشارے سے پڑھے ۔ (۱۵۹) اور عمر بن اذنیہ نے ان ہی جناب سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ بناز میں تھا کہ اسکی ناک سے خون آنے لگا اور وہ تھوڑی بناز پڑھ جکا تھا ؟آپ نے فرمایا کہ اگر اسکے دلہت یا بائیں یا بچھے پانی ہے تو بغیر اسکی طرف مڑے ہوئے اسکو وھولے اور اپن بناز پڑھے اور اگر بغیر درخ موڑے ہوئے پانی نہیں ملآتو وہ بناز کا اعادہ کرے اور اس کے مانند تے بھی ہے۔

(۱۵۷) اور ابو بصیر کی روایت میں آپ ہی ہے ہے کہ آپ نے فرما یا اگر اشائے بناز میں تم نے کلام کیا یا اپنا رخ موڑا تو مجرے بناز پرمو۔

(۱۵۸) اور الک مرحبہ ابو بصیر نے ان بتاب سے عرض کیا کہ اگر میں بناذی حالت میں کسی کے چھینک کی آواز سنوں تو الحمد اللہ کہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجوں ؟آپ نے فرمایا ہاں خواہ تمہارے اور اس چمینکنے والے کے درمیان سمندر ہی کیوں نہ حائل ہو۔

(۱۵۹) نیرآنجناب علیہ انسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی نابینا شخص غیر قبلہ کی طرف رخ کرے بناز پڑھ لے تو اگر وقت ہے تو بناز کا اعادہ کرے اور اگر وقت گزر گیا تو اعادہ نہیں کرے گا۔

(۱۳۹) فضل بن بیماد سے روایت ہے کہ انہوں نے نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام محمد باتر علیہ السلام سے عرض کیا کہ کمی کمجی میں بناذ میں ہوتا ہوں تو اپنے پیٹ میں گزگڑ اہٹ اور مروڈ اور سخت ورد محسوس کرتا ہوں ؟ آپ نے فرما یا چھوڈ کر قضائے حاجت کیلئے جاؤوضو کر واور اپن باتی بنازجو تم پڑھ رہے تھے پڑھو اگر تم نے اس در میان ممداً کلام کرکے اپن بناز یہ تو ڈری ہو اور اگر تم نے ہولے سے کلام کرلیا تو تم پر کوئی گناہ نہیں وہ ایسے ہی ہے جسے بناذ میں ہولے سے کسی نے کلام کرلیا ہو ۔ میں نے عرض کیا خواہ اسکا چرہ قبلہ سے مردگیا ہو ؛ فرما یا ہاں اگر اسکا درخ قبلہ سے مرفم کیا ہو ۔ (۱۳۹۱) اور حبد الرحمن بن مجاج نے حضرت ابو الحن علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص کو اپنے پیٹ میں پافانہ کا اشارہ محسوس ہوا مگر وہ اسکو برداشت کر سکتا ہے تو کیا ایسی حالت میں وہ بناڈ پڑھے یا نہ پڑھے ؛ آپ نے فرما یا اگر وہ برداشت کر سکتا ہے اور برداشت کر سے ۔

(۱۳۹۲) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه مسكراف يه نماز نهي أو في قبقهد عد نماز أوث جاتى ب اور وضو نهي أو فياً

# باب مناز پڑھتے ہوئے شخص پر سلام

(٣٧٣) اكي مرتب محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر عليه السلام سے دريافت كيا كہ كچه لوگ نماز پڑھ رہے تھے كه اكي شخص نے انكو سلام كيا؟آپ نے فرمايا اگر تم نماز ميں ہو اور كوئى مرد مسلمان تم كو سلام كرے تو تم اسكے سلام كا جواب دوالسلام علك كمواور اپني انگلى سے اشارہ كرو.۔

(۳۲۳) ممار ساباطی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ انسلام سے بناز پڑھتے ہوئے شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب تم بناز پڑھتے ہوئے شخص کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب تم بناز پڑھ دہے ہو اور مسلمانوں میں سے کوئی شخص تم کو سلام کرے تو تم اسکے سلام کا جواب اتن آہستہ آواز سے دو کہ صرف تم ہی سنواین آواز بلند نہ کرو۔

(۱۳۷۵) اور منصور بن حادم نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فربایا کہ جب کوئی شخص کسی بناز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرے تو وہ جوابِ سلام خفی آواز سے دے جسیا کہ اوپر کہا گیا ہے۔

(۱۹۹۹) اور حفزت امام محمد باتر عليه السلام في بيان فرمايا كه الك مرتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنازس مشخول تم كم ممّار في آپ كو سلام كيا اور آپ في النكي سلام كاجواب ديا - اسك بعد حفزت امام محمد باقر عليه السلام في كما السّلام الله تعالى كه ناموں س سے الك نام ب-

باب مناز پڑھتے ہوتے شخص کو اگر کسی در در سے یا موذی جانور کا سامنا ہو تواسے مار ڈالے

(١٠٩٠) حلى بن الى العلاء في حفزت الم جعفر صادق عليه السلام بدريافت كياكه الك شخص مناز برده ربائب كه اس في سائب يا بحمو كو ديكما و آب في فرمايا وه اسكو مار ذالے -

(۱۳۹۸) محمد بن مسلم نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اکیب شخص مناز پڑھ رہا ہے اور کوئی کمیرا مکو اُل اسکو اذبت دے رہا ہے ۔آپ نے فرمایا وہ اس کو اپنے پرسے اٹھا کر پھینک دے یا رہت میں دبا دے ۔

(۱۳۹۹) اور حلی نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز میں مشغول ہے اور تیزقدم جلتا جاتا ہے ،آپ نے فرما یا کہ کوئی ہرج نہیں ہے۔

(۱۰۷۰) نیز طبی نے آنجنابا سے دریافت کیا کہ ایک شخص مناز کے دوران کھمٹل میو، جوں یا مکھی مارتا ہے کیا اس سے اسکی مناز اور اسکا وضو ثوث جائے گا \*آب نے فرما یا نہیں ۔

(۱۰۷۱) اور سماعہ بن مہران نے آمجناب سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو نماز فریف میں کھوا ہوجا ؟ ب اور اپنا کیسہ یا اپنا مال دمتاع بھول جاتا ہے کہ حبکے ضائع یا ہلاک ہوجانے کا خطرہ ہے ؟آپ نے فرمایا وہ نماز کو قطع کرے گاور اپنے مال وسماع کی حفاظت کرے گا۔ رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا اگر اسکی سواری کھل جائے اور ڈر ہو کہ کہیں مجاگ نہ جائے یا اے کوئی گرند نہ گئے جائے ؟ آپ نے فرمایا کوئی ہرج نہیں اگر وہ اپنی شاز قطع کرے اور اسکو محفوظ کرے بچر شاز پڑھے۔

(۱۰۷۲) اور ممّار ساباطی نے آپ سے دریافت کیا ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہاہے اس نے لینے ارد گرد ایک سانپ دیکھا کیا یہ اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بڑھ کر اس کو مار ڈالے ،آپ نے فرما یا اگر اس کے اور سانپ کے در میان ایک قدم کا فاصلہ ہو تو یہ قدم بڑھائے اور اسکو مار ڈالے ورئہ نہیں ۔

(۱۰۷۳) حریز نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم بناز فریف میں مشغول ہواور تم نے دیکھا کہ جہارا غلام بھاگہ، رہا ہے ۔ یا جہارا مقروض جس پر جہارا مال قرض ہے یا کوئی سانب ہے جس سے تم کو این جان کا خطرہ ہے تو بناز کو قطع کرو ۔ غلام یا مقروض کا پیچا کرواور سانپ کو مار ڈالو ۔

### باب اگر نماز پڑھنے والے کو کوئی ضرورت پیش آجائے

(۱۰۷۳) حبداللہ بن ابی بیغور نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ جس کو حالت بناز میں کوئی حاجت پیش آجائے تو آپ نے فرہایا وہ شخص سرے اور لینے ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور اگر مورت ہے تو آئی بچا دیگی ۔

(۱۰۷۵) حلبی سے روایت ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ان جناب سے الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو نماز میں مشغول ہے اور اس کوئی ضرورت پیش آگئ ؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سرسے اور ہاتھ سے اشارہ کریگا اور تسییح پڑھے گا (سبحان الله کے گا) اور اگر مورت کو کوئی ضرورت پیش آجائے تو وہ دونوں ہاتھ سے تالی بجادے گا۔

(۲۷ ما) حنان بن سدیر نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص نماز میں اشارہ کرسکتا ہے ،آپ نے فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی مساجد میں سے کسی معجد میں لینے شریعے سردالے عصا سے اشارہ کیا تھا - سنان کا بیان ہے کہ سوائے نبی عبدالاشہل کی معجد کے کسی معجد کاعلم نہیں -

(۱۰۷۷) اور حمار بن موئی نے آپ سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ دروازہ پر کسی کی آواز سنی اور اس نے کھنکھارا ٹاکہ اسکی کنیزاور اسکے گھر والے سن لیں اگر اس میں تاخیر ہوئی تو لینے ہاتھ سے اشارہ کیا اس کو یہ بتانے کے لئے کہ وہ دیکھے کہ دروازے پر کوئی ہے ؟ آپ نے فرما یا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

کھر ایک مرد ایک عورت کے متعلق دریافت کیا کہ دہ دونوں نماز میں ہیں ادر ان دونوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے کہا ان دونوں کیلئے جائز ہے کہ دہ سبحان الله کہیں ؟آپ نے فرمایا ہاں دہ دونوں جو چاہتے ہیں اسکی طرف اشارہ کر سکتے ہیں

اور اگر مورت کو کمی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اپنے زانو پر ہاتھ مار سکتی ہے حالہ، نماز میں ۔

(۱۴۷۸) اور محمد بن بجیل برادر علی بن بجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حفزت اہام جعفر صادق علی اسلام مناز میں مشغول تھے اور آپ ابھی دونوں مجدوں کے درمیان تھے کہ ایک شخص ادھرے گزرا تو آپ نے اسکی طرف ایک کنکری پھینکی چنانچہ وہ شخص آپ کے یاس آیا۔

(۱۲۵۹) ابو زکریا احورے روایت ہے کہ اسکا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتب ویکھا کہ حضرت ابو الحن علیہ السلام کھڑے ہوئے بناز پڑھ رہے تھے اور ایک بوڑھا تض آپ کے پہلو میں تھا اور وہ کھڑا ہو ناچاہتا تھا اسکا ساتھ اسکا عصا تھا اور چاہتا تھا کہ اپنا مصا تھا اور جاہتا تھا کہ اپنا مصا تھا اور کھرا پن بناز پڑھنے گئے ۔۔ (۱۳۸۰) اور صبیب ناجیہ نے ایک مرتب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا مریب پاس ایک کو اہو ہے جس میں تل پیلا کرتا ہوں چتانچہ میں کھڑا ہو کر بناز پڑھتا ہوں اور جب محس کرتا ہوں کہ غلام سوگیا ہے تو دیوار پر تھیتھیا دیتا ہوں تاکہ وہ جاگ جائے ۔آپ نے فرمایا ہاں تم اللہ کی عبادت میں بھی مشغول رہتے ہو اور اپنا رزق بھی حاسل کرتے ہو کوئی حرج نہیں ہے۔

#### باب منازمیں عورت کے آداب

مورت پر ند اذان ہے اور ند اقامت ند جمعہ ہے ند جماعت ۔

جب حورت نماز کیلئے کموں ہو تو دونوں قدموں کو طاکر رکھے در میان میں فاصلہ نہ دے ادر اسپنے دونوں ہاتھ اسپنے سینے پر پسانوں کی جگہ رکھے اور جب رکوع کرے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں سے اوپر لینی زانو پررکھے تاکہ زیادہ نہ جھکے اور اسکی سرین اوپر کو بلند نہ ہوجائے ۔ اور جب سجدہ کا ارادہ کرے تو پہلے بیٹیے جائے اسکے بعد سجدہ کرے اور زمین سے چہکہ، جائے اور اپنی دنوں کلائیاں زمین پر رکھے اور جب کھڑے ہوئے کا ارادہ کرے تو سجدے سے سراٹھائے اور اپنے سرین کے بل بیٹیے جائے اسطرح نہیں جس طرح مرد بیٹھے ہیں بچر کھڑے ہوئے کا ارادہ کرے تو بخیر اپنی سرین اٹھائے اور زمین پر ہاتھ بیٹیے جائے اسطرح نہیں جس طرح مرد بیٹھے ہیں بچر کھڑے ہوئے کا ارادہ کرے تو بخیر اپنی سرین اٹھائے اور زمین پر ہاتھ بیٹیے واور جب تخید کہ نیاز برجے گی اور کھر بخیر مقنع کے نماز برجے گی اور کھر بغیر مقنع کے نماز بہیں برجے گی اور کھر بغیر مقنع کے نماز برجے گی اور کھر بھر مقنع کے نماز برجے گی اور کھر بغیر مقنع کے نماز برجے گی اور کھر بغیر مقنع کے نماز برجے گی اور کھر بغیر مقنع کے نماز برجے گی اور کھر کھر کے تو بغیر کھر کے نماز بدھے گی ۔

(۱۹۸۱) اور محمد بن مسلم نے حضرت محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت اس قسفی اور مقنع میں شاز بڑھے جو اساد برہوکہ بدن کو چھیا ہے ۔۔

(۱۸۲) اور یونس بن بیتوب نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مردا کیک کرے میں نماز پر سا ہ ،
آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا اور حورت ؟آپ نے فرمایا نہیں ، آزاد عورت جبکہ اسکو حیض آنے لگے بغیر سر پر ڈوسٹہ ڈالنعطا

ورست نہیں مواتے یہ کدوہ دوشہ نہ یائے۔

(۱۳۸۳) اور علی بن جعفر صادق علیه السلام نے لینے بھائی حضرت موئی بن جعفر علیه السلام سے دریافت کیا کہ ایک مورت ہے جبکے پاس مرف ایک ہی چاور ہے وہ نماز کیے بڑھے ؛ آپ نے فرایا وہ چادر سے خود کو لپیٹ لے اور اس سے مورت ہے جبی ڈھلنچ اور نماز پڑھ لے اگر اسکے پاؤں کھلے رہ جاتے ہیں اور کوئی دوسرا کرا سیر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں سے (۱۳۸۳) اور معلّی بن ختیں کی روایت میں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے یہ ہے کہ میں نے ان جتاب سے دریافت کیا کہ ایک مورت ہے جو ایک صدری اور ایک چادر میں نماز پڑھی ہے اسکام سے دارار ہے اور نہ مقتل ہے ؛ آگر عرض میں ممکن نہ ہو تو طول میں لپیٹ لے ۔

آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ چادر سے خود کو لپیٹ لیتی ہے اگر عرض میں ممکن نہ ہو تو طول میں لپیٹ لے مقتل آپ نے فرمایا کہ نماز میں محتن ہے اور نہ ماح کے اس کا مالک نے شرط دکھ دی ہو اور نہیں ہے اور نہ مدیدہ کیلئے نماز میں مقتل ہے جب کہ اس کا مالک نے شرط دکھ دی ہو اور وہ مملوکہ ہی ہے جب تک کہ وہ قمام تحریر شعرہ رقم کو ادانہ کردے اور قمام حدود (سزا) میں اس پر دہی حکم جاری ہوگا جو مملوکہ پر جادی ہوگا ہو

(۱۳۸۹) راوی کا بیان ہے کہ اور میں نے آپ ہے اس کنیز کیلئے وریافت کیا کہ جس کے لڑکا پیدا ہوا کہ کیا اس کے لئے مناز میں اوز صنی واجب ہو تا واجب ہونا چاہیئے تما مناز میں اوز صنی واجب ہونا واجب ہونا چاہیئے تما جب اے حض آنا شروع ہوا۔ عزش اس کے لئے مناز میں مقتع نہیں ہے۔

(۱۸۸) میں بن قاسم نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک شخص کے متعلق روایت کی ہے کہ وہ عورت کے ازار اور اسکے کروں میں شاز پڑھنا ہے اور اسکی اوڑ منی کو بطور عمامہ باند صالب و آپ نے فرمایا اگر نجاست سے پاک ہے تو کوئی ہرج نہیں ۔

(۱۳۸۸) اور روایت کی گئی ہے کہ حورتوں کیلئے بہترین مسجد انکا گھر ہے اور حورت کا لینے تجرے میں بناز پڑھنا اس کے لینے برآدے سے افضل ہے اس کا لینے برآدے سے افضل ہے اس کا لینے میں بناز پڑھنا ہے اور اسکالینے اوسادے میں بناز پڑھنا اسکے لینے محن میں بناز پڑھنا جس میں تجرہ نہ بنا ہو محن میں بناز پڑھنا جس میں تجرہ نہ بنا ہو مکروہ ہے۔

(۱۳۸۹) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه حورتوں كو بالا خانوں كى كو تمريوں ميں ندر كو، انہيں كآ بت ندسكھاد، انہيں سورہ يوسف ندر پرحاد، انہيں اون كائے كے تكلے كى تعليم دواور سورہ نور پرحادً۔

# باب منازختم كرك المصنے ك آداب

( ۱۰۹۰) محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم مناز ختم کر کے انھو اور وہاں سے مجرنے گو تو لینے وائیں جانب مجرو۔

# باب نمازجماعت ادراسكي فصيلت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و اقبیمو الصلوة و اتو الزکوة و ارکعو اصح الراکھیں (از قائم کرد زکوة دو اور رکوع کرنے دالوں کے ساتھ رکوع کرو) (سورہ بقرہ آیت نمرس) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جمامت کا اس طرح حکم دیا ہے جس طرح مناز پڑھے کا حکم دیا ہے ۔اور اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ سے لیکر دوسرے جمعہ تک پیشنیں (۳۵) منازیں داجب کی ہیں ان میں ایک مناز جمامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ سے اور دہ جمعہ کی خاذ ہے بقیہ تنام منازوں میں جمامت فرض نہیں ہوگا ہے بلکہ سنت ہے جو شخص اسکو نالپند کرتے ہوئے ترک کرے اور مسلمانوں کی جمامت کو بغیر کسی سبب کے ترک کرے تو اسکی مناز پی نہیں ہوگا ۔ اور جو شخص تین جمعہ متواتر ترک کرے بلا کسی سبب کے تو وہ منافق ہے ۔ اور آدمی کیلئے جمامت میں مناز پڑھنا فرادا مناز پڑھنے سے چھیں درجہ افغیل ہے ۔ اور جمامت میں مناز پڑھنا فرادا مناز پڑھنے سے چھیس درجہ افغیل ہے ۔ اور جمامت میں مناز پڑھنا فرادا مناز پڑھنے ہے جو بئیں درجہ افغیل ہے ۔ اور جمامت میں مناز پڑھنا فرادا مناز پڑھنے ہے جو بئیں درجہ افغیل ہے ۔ اور جمامت میں مناز پڑھنا فرادا مناز پڑھنے ہے جو بئیں درجہ افغیل ہے ۔ اور جمامت میں مناز پڑھنا میں مناز پر جمامت میں مناز پڑھنا فرادا مناز پڑھنے ہے ۔

(۱۹۹۱) محمد بن مسلم نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو لینے پروس کی مسجد میں بناز پرصف نہ جائے اسکی بناز بی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ مریفی ہو یا کوئی اور مشغولیت ہو۔

(۱۹۹۲) اور رسول صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک قوم سے فرمایا که تم لوگ مسجد میں ضرور حاضر ہوا کرو ورید میں مع تہارے تہارے گروں میں آگ لگادوں گا۔

(۱۹۹۳) نیزآپ نے فرما یا کہ جو شخص پانچوں وقت کی بناز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس سے ہر خیر کی تو قع رکھو۔ (۱۹۹۳) اور آپ علیہ السلام نے فرما یا اگر دو(۲) شخص ہیں تو جماعت ہے۔

(۱۹۹۵) حسن صیقل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کم سے کم جماعت کی تعداد کیا ہوتی ہے ؟
آپ نے فرمایا کہ ایک مرد اور ایک حورت اور جب محبد میں کوئی ایک بھی نہ آئے تو پر ایک مومن ہی جماعت ہوتا ہے
اس لئے کہ جب وہ اذان و اقامت کہ کر نماز شروع کرتا ہے تو ملائیکہ کی دو صفیں اسکے پیچے نماز پڑھتی ہیں اور جب صرف
اقامت کہتا ہے اور اذان نہیں کہتا تو اسکے پیچے ایک صف ہوتی ہے۔

(١٩٩١) اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا كم مومن الك اكيلا بمي جماعت ب-

(۱۹۹) اور ایک ون رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فجری بماز پڑھ کراٹھے تو لینے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور ان ہے چند لوگوں کا نام لیکر پو چھا کہ کیا فلاں فلاں بماز میں آئے تھے ؛ ان اصحاب نے کہا نہیں یارسول الله آپ نے پو چھا کیا وہ لوگ مدینہ میں نہیں تھے اور غائب تھے ۔اصحاب نے کہا نہیں یارسول الله ۔آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ اس بماز سے اور نماز مشاء سے زیادہ کوئی بماز بھی منافقین پر گراں نہیں ہے اگر یہ لوگ ان دونوں کی فصیلت کو جلنے تو ضرور آتے خواہ انہیں محمدنوں کے بل میل کر آنا ہے۔

(۱۹۹۸) حمزت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز مجھ اور نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں رہتا ہے اور جو اس پر ظلم کرتا ہے جو اسکو حقیر جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حقیر جانتا ہے ۔

اور جب پانی برس رہا ہو یا برف باری ہو رہی ہو تو آدمی کیلئے جائز ہے کہ اپن قیام گاہ پر نماز پڑھ لے اور مسجد نہ جائے ۔

اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جو تا بھیگے تو نماز اپن قیام گاہ میں ۔

اور مرے والد رحمہ اللہ فیجو رسالہ مرے پاس بھیجا اس میں تحریر کیا کہ اے فرزند تم کو معلوم ہو کہ جماعت میں امامت کا وہی زیادہ حقدار ہے جو قرآن کی سب ہے اچی قرآت کرتا ہو ۔ اور اگر قرآت میں سب لوگ برابرہوں تو ان میں وہ جو سب سے زیادہ فقیہ ہو اور اگر فقت میں بھی سب برابرہیں تو پھر وہ جس نے سب جہلے بجرت کی ہے اور اگر بجرت میں بھی سب سب خیلے بجرت کی ہے اور اگر میں سب سے بھی سب برابرہیں تو پھر وہ جو ان میں سب سے بھی سب برابرہیں تو پھر وہ جو ان میں سب سے زیادہ خوبرہ ہو ۔ اور محبد بنانے والا معبد کازیادہ حقدار ہے اور تم میں سے امام کے قریب وہ ہوں جو اسکے دشتہ دار ہوں اور مشتی ہوں تاکہ اگر امام بھول جائے یا قرآت سے عاجزرہ تو لوگ اسکو امام کی جگہ کھڑا کر لیں اور سب سے افضل صف بہلی مف میں بھی وہ جو امام کے قریب ہے۔

(۱۱۰۰) رسول ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کا امام قوم کا بنائندہ ہوتا ہے لہذا تم لوگ لینے میں سے سب سے افضل شخص کو امام بناؤ۔

(۱۳۱) نیز آنجناب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تہاری خوشی یہ ہے کہ تم اپنی بنازوں کو پاک صاف رکھو تو تم میں جو سب سے بہتر ہے اسکو امام بناؤ۔

(۱۱۰۲) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که کوئی شخص کسی قوم کو بماز پرمائے اور ان میں کوئی اس سے زیادہ عالم ہو تو اس قوم کے امور قیامت تک لہتی کی طرف جائیں گے۔

اور حعزت ابو ذر رمنی الله منه نے کہا کہ حمہارااہام الله کی بارگاہ میں حمہارا شغیع ہوتا ہے لہذا کسی بیو توف شخص کو اور کسی فات کو اپنا شغیع نه بناؤ۔

(۱۱۰۳) اور حسین بن کثیرنے حضرت امام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آپ سے امام کے

یجے قرآت کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں امام قرائت کا ذمہ دار ہے ادرجو لوگ اسکے پیچے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان سب کی نمازوں کا ذمہ دار نہیں صرف قراءت کا ذمہ دار ہے۔

(۱۱۰۴) کمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پانچ اشخاص کو لوگ امام یہ بنائیں اور نماز فریضہ ائے پچھے جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں ۔ مروص و محذوم وولد الزنا اور جابل و دمہاتی عرب جب تک وہ ترک وطمن کرکے آبادی میں نہ آجائے ۔ اور جس پر کسی قسم کی حد جاری ہو چکی ہو (لیمنی مزایافتہ)

(۱۱۰۵) امرالمومنین علیہ السلام نے ارشار فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی محذوم و مبروص و مجنون و سزایافتہ اور ولد الزنا کے پیچے ہرگز بنازند پڑھے ۔اور مہاجر کسی اعرابی (دہباتی) کے پیچے بناز نہیں پڑھے گا۔

(۱۳۷) اور آپ نے فرمایا کہ جسکی ختنہ نہ ہوئی ہو وہ قوم کی امامت نہیں کرے گاخواہ وہ قرآن کا سب سے انجما قاری کیوں نہ ہواس لئے کہ اس نے سب سے بڑی سنت کو ترک کیا ہوا ہے۔ اور اسکی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اور اگر وہ مرجائے تو اس پر مناز نہیں پڑھی جائے گی سوائے یہ کہ اس نے (اس سنت کو) اپنی جان سے مطرے سے ترک کیا ہوا ہو۔

(۱۰۷) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه قيدى آزاد لوگوں كى المت يذكر اور مغلوج شخص عدرست لوگوں كى المت يذكر اور مغلوج شخص عدرست لوگوں كى المحت يذكر الله

(۱۱۰۸) حعزت امام محمد باتراور حعزت امام جعفر صادق علیم السلام نے فرمایا کہ اگر ایک نابینا شخص قران کا سب سے اچھا قاری ہو سب سے زیادہ عالم فقتہ ہو اور لوگ اس پر رامنی ہوں تو اسکے نناز کی امامت کرنے میں کوئی ہرج نہیں ۔

(٩٠١) حضرت المام محمد باقرعليه السلام في ارشاد فرماياكه اندها وه بجودل كا اندها بو وه اندها نهيس جو آنكه كا اندها بو بكه اندها وه بجواس دل كا اندها بوجوسين س ب-

(۱۱۱) حفرت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما يا كه تين اشخاص كي يكي بنازند پرهى جائے ، وه شخص جسكا دين و احتقاد ند معلوم بو ، وه شخص جو غالى بو اگر چه وه بھى اس كا قائل بو حبيك تم قائل بو ، وه شخص جو چمپا كر نہيں بلكه لوگوں ك سلمنے فسق و فجور كر تا بوخواه ليخ احتقادات ميں متعدل بى كيوں ند بو -

(۱۱۱۱) اور حفزت علی بن محد اور محمد بن علی علیجما السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جسمیت کا قائل ہو اسکو زکوۃ میں سے کچے ند دواور ند اسکے پیچمے شاز پر حو ۔

(۱۱۱۲) اور ابو حبدالله برقی نے حضرت ابو جعفر علی (امام علی النقی علیہ السلام) کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ میں آپ پر قربان وو شخص جو آپ کے پدر بزرگوار اور آپ کے جد نامدار پر شرا ہوا ہو (اور آپ کو امام ند مانتا ہو) اسکے پیچے مناز پڑھنا جائز ہے؟ آپ نے فرما یا اسکے پیچے منازند پڑھو۔

(۱۱۱۳) ممر بن يزيد نے حعزت امام جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كياكد ايك امام جماعت ہے كہ جو لينے تمام امور

میں ٹھک ہے عارف وعالم بھی ہے مگر وہ اپنے والدین کو ایسی درشت باتیں سناتا ہے کہ جس سے ان لو گوں کو خیظ آجا تا ہے کیا الیے پیش نماز کے پیچے نماز پڑھون ؟آپ نے فرمایا اسکے پیچے نماز پڑھو جب تک کہ وہ قطعی طور پر عاق نہ ہو جائے (اس لئے کہ ممکن ہے وہ انہیں امر بامعردف ونہی عن المنکر یا کوئی نصیحت کر رہا ہو) ۔

(۱۱۱۲) محمد بن علی طبی نے آئجناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے پیچے نماز نہ پڑھوجو تہارے لئے کفر کی گواہی دیتے ہو (اسے کافر کا گواہی دیتے ہو (اسے کافر کی گواہی دیتے ہو (اسے کافر کی گواہی دیتے ہو (اسے کافر کی گواہی دیتے ہو) ۔۔ کہتے ہو) ۔۔

(۱۱۱۵) سعد بن اسماعیل نے لینے باپ سے اور انہوں نے حفزت ایام رضاعلیہ انسلام سے روایت کی ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب سے دریافت کیا کہ ایک شخص گناہوں سے آلودہ ہے اسکے پیچے نماز پڑمی جاسکتی ہے یا نہیں ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ۔

(۱۱۲۹) اسمامیل بن مسلم سے روایت ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ الیے شخص کے پچھے بناز پرسے کے متعلق کہ جو قضاء وقدر البی کی تکذیب کرتا ہے ؟ آپ نے فرمایا وہ تنام بنازیں جو اسکے پچھے برحی گئ بیں اٹکا اعادہ کیا جائے۔

(۱۱۱۷) اسماعیل جعنی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص ہے جو حضرت امرالمومنین علیہ السلام سے مجبت کا دھویٰ کرتا ہے گر ایک دشمن سے برأت کا اعہار نہیں کرتا ادر کہتا ہے کہ وہ میرے نزدیک زیادہ پہندیدہ ہے ان لوگوں سے جو اسکے مخالف ہیں ؟آپ نے فرمایا دہ (حق و باطل) خلط ملط کرتا ہے دہ وشمن ہے اسکے پیچے نماز نہ پڑھو۔ اس میں کوئی کراہت نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ تقیہ کردہا ہو۔

اور مرے والد علیہ الرحمہ نے جو رسالہ تھے بھیجا اس س تحریر کیا کہ تم دو شخصوں کے علاوہ اور کمی کے بھیج ناز نہ پر سو ۔ ایک وہ شخص حبکے دین اور بر میزگاری پر تم کو و ثوق اور بجروسہ ہو ۔ اور دو مرا وہ کہ جسکی تلوار و طاقت اور دین پر طعن و تشنیع سے تم ڈرتے ہو تو بر بنائے تقیہ اور دلوئی اسکے بھی نماز پڑھو اور اپن اذان اور اپن اقامت ہواور سورہ کی قرات کم اس سے بہلے سورہ کی قرات فتم کر رہے ہو تو ایک آیت کو باتی رکھو اور الله تعالیٰ کی جمید کرتے رہو اور جب وہ امام رکوع میں جانے گئے تو فوراً اس باتی آیت کو پڑھ کرتم بھی رکوع میں جانے گئے تو فوراً اس باتی آیت کو پڑھ کرتم بھی رکوع میں جانے اور آگر قرارت کو تم طبق نہیں کرسکتے اور جہیں ڈرہے کہ وہ رکوع میں جلا جائے گاتو پر جس فقرہ کو اس نے ادان واقامت سے حذف کردیا ہے (یعنی حدی علی خیر العمل) وہ ہواور رکوع میں جلا جائے گاتو پر جس فقرہ کو اس نے اذان واقامت سے حذف کردیا ہے (یعنی حدی علی خیر العمل) وہ ہواور رکوع میں جلا جائے۔

اور اگرتم بناز نافلہ پڑھ رہے ہواور بناز شروع ہو گئ ہے تو اس کو قطع کرواور بناز فریف پڑھو۔اور اگرتم بناز فریف پڑھ دہے ہو تو اس کو قطع مت کرو بلکہ نافلہ قرار دیکر دور کھتوں میں سلام پھر لو پھر امام کے ساتھ بناز پڑھو لیکن اگر امام ان

لوگوں میں سے ہے جن سے پر بمیز کیا جائے تو اپنی نماز قطع نہ کرواور نہ اسکو نافلہ قرار دواور صف میں بوجاؤاور اسکے ساتھ مناز پڑھو اور بنب امام چوتھی رکھت کے لئے کھوا ہو تو تم بھی اسکے ساتھ کھڑے ہوجاؤاور کھڑے کھوے تشہد پڑھواور کھوے سلام پڑھ لو۔

(MA) حصرت امام محمد باقر عليه السلام نے فرما يا كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے الك مرتب لين اصحاب ك ساتة بيني كر مناز برحى جب مناز ب فارخ بوتے تو فرما يا ميرے بعد تم ميں سے كوئى بحى بيني كر مناز نه برحائے -

(۱۱۹) حعزت امام جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه ايك مرحبه آنحفرت لين محوزك سي كركي تو آپ ك دائيس بهلو مين چوك آئي اس كي آپ في مجره ام ابر ميم مين لوگون كو بيني كر بناز پرهائي -

۔ اور جمیل بن صالح نے ایک مرحبہ سوال کیا کہ پنیشمناز کیلئے دونوں میں سے کیا افضل ہے دہ اول وقت اکیلا نماز پڑھ لے یا تعوزی تاخیر کرلے اور اہل مسجد کے ساتھ نماز پڑھے ؟آپ نے فرما یا اگر امام ہے تو تاخیر کرلے اور اہل مسجد کے ساتھ نماز پڑھے ۔

(۱۱۲۱) اور ایک شخص نے آنجناب سے دریافت کیا اور کہا کہ میرے گرے دردازے ہی پر ایک مسجد ہے اب میرے لئے افغال کیا ہے ؟ میں لینے گر میں دیر تک طویل نماز پڑھوں یا اہل مسجد کے ساتھ خفیف نماز پڑھوں ؟ تو آپ نے اسکے جواب میں تحریر فرمایا تم ان لوگوں کے ساتھ نماز پڑھو۔

(۱۱۲۲) اور ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے دو شخصوں کے متعلق فرمایا کہ ایک کہنا ہے کہ میں امام تھا اور تم ماموم تھے دوسرا کہنا کہ نہیں میں امام تھا تم مرے ماموم تھے ۔آپ نے فرمایا کہ دونوں کی بناز پوری ہو گئ ۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے مرض کیا کہ اگر ایک کے میں نے جہاری اقتداء میں بناز پوھی اور دوسرا کھے کہ میں نے جہاری اقتداء میں بناز پوھی اور دوسرا کھے کہ میں نے جہاری اقتداء میں بناز پوھی اور دوسرا کھے کہ میں نے جہاری اقتداء میں بناز پوھی اور دوسرا کے کہ میں ہے جہاری اقتداء میں بناز پوھی ۔

(۱۱۲۳) اور جمیل بن درّاج نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک قوم کا اہام جماعت جنب ہو گیا اسکے پاس اسا پانی نہیں جو خسل کے لئے کافی ہو والیے اور لوگوں کے پاس اسا پانی ہے کہ وہ لوگ وضو کریں تو اب ان ہی لوگوں میں کوئی شخص وضو کر کے ان لوگوں کی نماز کی امامت کرے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ امام تیم کر کے ان لوگوں ک نماز کی امامت کرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جسطرح پانی کو طہور قرار دیا ہے اس طرح زمین کو بھی طہور قرار دیا ہے۔

(۱۱۲۳) عمر بن بزید نے ان ہی جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی نماز کے وقت میں نماز پڑھے اور باوضو ہو کر تقدیثہ ان لوگوں کے سابقہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسکے نامہ اعمال میں پچیس ورجہ لکھ دیگا۔ پس رغبت کے سابقہ سے کرو۔

(۱۳۵) اور حمّاد بن معمّان نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ان لو گوں کے ساتھ صف اول میں کھڑے

ہو کر مناز پڑھے اس نے فویار سول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صف اول میں مناز پڑھی ۔

(۱۳۲۱) اور حفع بن بختری نے آپ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا تہارے لئے یہی کانی ہوگا کہ تم ایکے ساتھ مناز میں شرک ہوگا کہ تم ایکے ساتھ مناز میں شرک ہوگا۔

(۱۳۲) سعدہ بن صدقہ نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ پر قربان چند ناصیوں کے ساتھ نہیں ہو آیا اب اگر میں ان قربان چند ناصیوں کے ساتھ نہیں ہو آیا اب اگر میں ان لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہ ہوں تو وہ لوگ جو انکے ہی میں آئے گا کہیں گے اس لئے میں انکے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں مجرجب پلٹتا ہوں تو وضو کرکے نماز پڑھآ ہوں ؟ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا سبحان الله کیا تم اس سے نہیں ڈرتے کہ جو شخص بغیروضو کے نماز پڑھے تو خطرہ ہے کہ زمین شق ہوجائے اور وہ اس میں سماجائے۔

(۱۳۸) زید شمام نے آپ سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے زید تم ان لوگوں کی وضح پر چلو ان کی معجدوں میں مناز پڑھو ان کے مریفوں کی حمیاوت کر واور انکے جنازوں میں شریک ہو بلکہ اگر تم انکے امام جماحت یا مؤذن بن سکتے ہو تو ایسا بھی کرو پس اگر تم لوگ الیما کرو بح تو وہ لوگ کہیں گے کہ دیکھویہ ہیں جعفری لوگ الله تعالیٰ جعفر صادق پر رحم کرے انہوں نے لینے مائن والوں کو کتنا انجا اوب سکھایا ہے اور اگر تم لوگ یہ سب نہ کرو گے تو وہ لوگ یہ کمیں سے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے لینے ملئے والوں کو کتنا برااوب سکھایا ہے۔

(۱۳۹) حمنرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارضاد فرمایا کہ حبکے پیچے تم مناز پڑھ رہے ہو اس کے مطابق اذان کہو۔
(۱۳۹) ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ میں لینے گر والوں میں بناز پڑھ کر جب معجد میں جاتا ہوں تو لوگ مجھے بناز
پڑھانے کیلئے آگے کھڑا کر دیتے ہیں آپ نے فرمایا تم آگے کھڑے ہو جاؤتو انکو بناز پڑھاؤ تم پر کوئی گناہ نہیں۔
(۱۳۱۱) مشام بن سالم نے آپ سے دوایت کی ہے کہ آپ نے ایک الیے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو اکملے بناز پڑھ لیت بھراسکو جماعت کی بناز ملاح اور انگر جارے تو وہ اس کو بناز فرنسے

لیتا ہے بھراسکو جماعت کی بناز ملتی ہے ،آپ نے فرمایا وہ ان لوگوں کے ساتھ بناز پڑھے اور اگرِ چاہے تو وہ اس کو بناز فریف قرار دیدے۔

(۱۳۳۲) نیزردایت کی گئے ہے کہ ان دونوں میں جو افغل واتم ہوگی وہی اسکے حق میں محسوب ہوگی۔ (۱۳۳۷) ادر علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت امام موئی بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص مرف فعلوار ادر ازار دیہنے ہوئے جماحت کو نماز پڑھا سکتا ہے ؟آپ نے فرما یا اس میں کوئی گھناہ نہیں ہے۔

(۱۳۳) اور زرارہ نے حضرت امام محمد باتر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے آخری منازجو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی وہ ایک کردے میں پڑھائی تھی حسکے دونوں کنارے مختلف تھے۔ کیا

س تم كو وہ كرزاد كھاؤں ؟ ميں نے عرض كيا جي ہاں ۔ تو آپ الك چادر ثكال لائے ميں نے اسے ناپا تو وہ سات ہاتھ طول ميں اور آتھ بالشت عرض ميں تھا۔

(۱۳۵) اور عمر بن بزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس حدیث کے مطابق دریافت کیا جب لوگ دوایت کرتے ہیں کہ کمی مناز فریف کے وقت کوئی مستحب بناز نہیں پڑھنی چاہیئے۔ تو اس وقت کی صد کیا ہے ، آپ نے فرما یا جب اقامت کہنے والا اقامت شروع کردے راوی نے کہا گر لوگ مختف اوقات میں اقامت بھی تو کہتے ہیں ۔آپ نے فرما یا اس ہے مراد وو اقامت کہنے والا ہے جو اسکے ساتھ مناز پڑھے۔

(۱۳۹۱) اور حفص بن سالم نے آپ سے دریافت کیا کہ جب موذن "قد قامت الصلوة " کے تو کیا لوگوں کو کھڑا ہوجانا چلہنے یا بیٹے رہنا چلہنے جب تک ان کا امام جماعت نہ آجائے ۔آپ نے فرمایا نہیں ان لوگوں کو کھڑا ہوجانا چلہنے اگر ان کا امام جماعت آتا ہے تو ٹھیک ورند اپن جماعت میں سے کسی ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر آگے کھڑا کرلیں ۔

(۱۱۳۷) زرارہ نے حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب بناز کیلئے اقامت ہوجائے تو امام اور تنام اہل معجد کیلئے کلام کرنا حرام ہے بس مرف امام سے آگے کموسے ہونے کیلئے کہا جاسکتا ہے۔

(۱۱۳۸) محمد بن مسلم سے روایت کی گئے ہے کہ انہوں نے الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو دو شخصوں کی بماز میں امامت کر رہا ہے ۔آب نے فرمایا وہ دونوں کے بہلو میں نہیں کھوا ہوگا بلکہ ان دونوں کے آگے کھوا ہوگا ۔اور دو شخصوں کے متعلق دریافت کیا جو بہجماعت بماز پوصنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں امام دوسرے کو لینے دائیں پہلو میں کھوا کرے ۔ متعلق دریافت کیا جو بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپن صفیں درست اور سید می دکھا ہوں جیے لینے آگے اور لینے اور سید می دکھا کرواس نے کہ میں تم لوگوں کو اپنی پشت کی طرف سے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جیے لینے آگے اور لینے سلمنے سے اور اس میں ایک دوسرے سے اختکاف نے کروور نے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی: ختکاف پیدا کر دیگا۔

(۱۱۴۰) اور حمزت ابو الحن امام موسی بن جعفر علیه السلام نے ارشاد فرمایا که پہلی صف میں بناز پڑھنا الیما ہی ہے جسے کوئی راہ خدا میں جہاد کرے ۔

(۱۳۱۱) اور حلبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپؓ نے فرمایا کہ ستونوں کے در میان صفوں کے کھڑے ہونے میں میرے نزد مک کوئی ہرج نہیں۔

(۱۱۳۲) اگر تم نوگ دیکھو کہ صنوں کے درمیان جگہ خالی ہے تو اسکو پر کرلو ۔ اور اگر تم نوگ دیکھو کہ پہلی صف بہت ستگ ہے تو قبلہ سے منحرف ہوئے بغیر اپنے پیچے کی صف کے اندر آجانے میں تہارے لئے کوئی حرج نہیں ۔

(۱۳۳) اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ مناسب یہ ہے کہ صغیب پوری اور ایک درمیان چل نہ سکے بلکہ اشا

فاصلہ ہو کہ آومی جب سجدہ کرے تو اسکے پورے جسدے گرنے کی جگہ ہو ۔

(۱۲۲) اور حعزت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر لوگ بناز جماحت پڑھ رہے ہیں اور ان کے اور امام کے درمیان اتنا بھی فاصلہ نہ ہو کہ ایک آوی درمیان سے چل سکے تو وہ امام ان لوگوں کا امام نہیں رہے گا۔ اور ہر وہ صف کہ جو امام کے بیچے بناز پڑھ رہی ہے لسکے اور اسکی اگلی صف کے درمیان اگر اتنا فاصلہ نہ ہو کہ ایک شخص درمیان سے گزر سکے تو انکی بناز نہ ہوگی ۔ اور اگر درمیان میں کوئی پردہ یا کوئی دیوار حائل ہو تو بھی ان کی بناز نہ ہوگی ۔ سواتے ان لوگوں کے جو دروازے کے سامنے ہیں ۔ نیز فرمایا کہ (مجدوں میں) یہ مقصورے (بینی پیش بناز کے لئے کٹھرے) جابر سلاملین کی ایجاد ہیں جو دروازے کے سلمنے ہیں ۔ نیز فرمایا کہ (مجدوں میں) یہ مقصورے (بینی پیش بناز پڑھ رہے ہیں ان کی بناز نہیں ہوتی ۔ ہیں جو شخص اس میں کھڑے ہو کر بناز پڑھا رہا ہے اسکی اقتدار میں باہرجو لوگ بناز پڑھ رہے ہیں ان کی بناز نہیں ہوتی ۔ نیز فرمایا کہ اگر کوئی مورت کی مام کے بیچے بناز پڑھے اور امام اور اس مورت کے درمیان امتا فاصلہ نہیں کہ درمیان سے گزراجا سے تو اس مورت کی بناز نہیں ہوگی۔

رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ الیے میں کوئی مردآجائے اور دہ بھی اس امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا جاہے تو دہ کیا کرے اسلنے کہ حورت تو امام کے دائیں پہلو میں کھڑی ہے ؟آپ نے فرما یا وہ مردامام اور اس حورت کے درمیان کموا ہوجائے اور حورت ذراہٹ کر کموی ہوجائے۔

(۱۳۵) اور حبداللہ بن سنان نے جو روایت حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرہایا کہ حمارے اور اس شخص کے در میان جو حمارے آگے (قبلہ کی طرف) کھوا ہوا ہے کم ایک بکری کے بیشنے کی جگہ اور زیادہ ایک گھوڑا باندھنے کی جگہ ہو۔
زیادہ سے زیادہ ایک گھوڑا باندھنے کی جگہ ہو۔

(۱۳۲۱) اور ممّار بن مولی نے کہا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا اس امام کے متعلق جو نماز جماعت پڑھا دہا ہے اور اسکے پیچے جماعت اس جگہ ہے بہت نیچے کوری ہے جہاں یہ امام کھوا ہوا ہے آپ نے فرمایا وہ امام اگر بالا فائد پر یا اس طرح ان لوگوں ہے بہت بلندی پر کھوا ہوا ہے تو ان لوگوں کی نماز جائز نہیں ہے ۔اور اگر امام ان لوگوں ہے ایک انگل یا اس سے زیادہ یا اس ہے کم کی بلندی پر ہے اور بلندی بھی سیل اور بہاؤ کی طرح ہے تو کوئی ہرج نہیں ہے اور اگر زمین جوط اور بمواد ہے ایک جگہ ذراسی بلندی ہے اور امام اس بلند جگہ پر کھوا ہے اور جو لوگ اسکے پیچے نماز پڑھ دے وہ اس سے نشیب میں کھوے ہیں ۔اور زمین مبوط اور بمواد ہے اور امام اس بلند جگہ کہمیں نظیب اور وحلوان ہے تو کوئی ہرخ نہیں ۔ دو اس سے نشیب میں کھوے ہیں ۔اور زمین مبوط اور بمواد ہے اور ایک جگہ کہمیں نظیب اور وحلوان ہے تو کوئی ہرخ نہیں ۔ اور دریافت کیا گیا کہ اگر امام اس سے بست اور نیچ مقام پر کھوا ہو جہاں وہ لوگ کھوے بہوں جو اسکے پیچے نماز پڑھ در ہوا ناز پڑھا دہا ہو تو اوگ کی ہرج نہیں خواہ لوگ کمی مکان کی چست پر یا دکان وغیرہ پر ہوں اور امام نیچ زمین پر کھوا ہوا ناز پڑھا دہا ہو تو اوگ امام سے بہت زیادہ بلندی پر ہوا نماز پڑھا دہا ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ اسکے بیچے نماز پڑھیں اور اسکی اقتداء کریں خواہ وہ لوگ امام سے بہت زیادہ بلندی پر

(۱۱۳۷) اور موسل بن بکرنے حضرت ابوالحن امام موسی بن جعفر علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو صف میں اکیلا کمزا ہو گیا ہے۔آپ نے فرمایا وہ صف شروع کر دہاہے بھراکی کے بعد ایک آتے رہیں گے۔

(۱۳۲۸) اور حمدالر حمل بن ابی حمداللہ سے روایت کی گئے ہا سکا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا جب تم مسجد میں داخل ہو اور دیکھو کہ امام رکوع میں ہے اور جہارا خیال ہے کہ جب تک میں بہنچوں گا وہ رکوع سے مراٹھالے گا تو تکبیر کہواور رکوع میں علیے جاد اور جب امام رکوع سے سراٹھائے تو تم بمی این جگہ سجدہ میں علیے جاد اور جب وہ کھوا ہو تو جاکر صف سے طبق ہوجاد۔

(۱۳۲۹) اور روابت کی گئے ہے کہ جب وہ نماز میں شامل ہونے کیلئے جائے گاتو پاؤں کو زمین سے اٹھاتے ہوئے نہیں جائے گا بلکہ پاؤں کو گھسیٹنے ہوئے جائے گا۔

( ۱۹۵۰) اور طبی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے اہام کر رکوع میں پالیا اور قبل اسکے کہ وہ رکوع سے سراٹھائے تم نے تکبیر کہدلی تو وہ رکعت تم نے پالی ۔ اور اگر تمہارے رکوع کرنے سے پہلے اس نے رکوع سے سراٹھالیا تو تمہاری وہ رکعت فوت ہوگئ ۔

(۱۸۹) اور ابو اسامہ نے روایت کی ہے کہ اس نے آپ سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو اہام تک پہنے گیا جبکہ اہام رکوع میں تھا اآپ نے فرمایا کہ اگر اس شخص نے تئبیر کہہ کراپی پشت سیدمی کی اور رکوع میں جلا گیا تو اس نے اس رکھت کو بالیا۔

(۱۱۵۲) ایک شخص نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام ہے عرض کیا کہ میں قبیلہ کی محبد کا اہام ہوں (کمجی الیہاہوتا ہے کہ) میں ان لوگوں کے ساتھ رکوع میں ہوتا ہوں اور کچے لوگوں کے جو توں کی چاپ سنتا ہوں تو رکوع میں شہرا رہتا ہوں ؟
آپ نے فرمایا تم رکوع میں شہرے رہو اور رکوع کے رہو جب ان لوگوں کے آنے کا سلسلہ منقطع ہوجائے تو سیدھے کمد سر موجائے۔

(۱۱۵۳) اسماق بن ممّار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کو چاہیئے کہ اسکی منازجو لوگ اسکے پیچے مناز بڑھ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ ضعیف شخص کے مطابق ہو۔

(۱۹۵۲) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے مهد میں معاذا کید مسجد کے اندر امامت کیا کرتے تھے اور بہت طویل سردوں کی قراءت کیا کرتے چنانچہ ایک مرتبہ ایک شخص ادھر سے گزرا اور انہوں نے ایک طویل سورہ شروع کردیا تو اس نے اپن قراءت خود کرکے بناز پڑھ کی اور اپن سواری پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا یہ خبر رسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم تک بہنچی تو آپ نے معاذ کے پاس آدمی بھیجا اور کہلایا کہ اے معاذ خبردار فلنہ پرور نہ بنو تم کو لازم ہے کہ والشمس و ضحاحایا اسکے مثل سورے پڑھا کرو۔

(۱۱۵۵) اور نبی صلی الله علیه وآله وسلم ایک دن این اصحاب کے بنازی امامت فرمارے تھے کہ ایک یکے کے رونے کی آواز کن تو آپ نے بناز کو خفیف کرلیا ۔ اور ایام جماعت کیلئے لازم ہے کہ وہ اوسط آواز سے قرائت کرے اس لئے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے " و لا تجھر بصطا تک و لا تخافت بھا " (اور اپنی بناز نہ بہت چلاکر پڑھو اور نہ بہت چیکے سے) (سورہ الاسرا آیت بنبر ۱۱۰) اور جب امام سورہ فاتح کی قراءت سے فارغ ہو توجو اسکے پیچے کھڑا ہے وہ کم المحمد لله وب المعالمين اور سورہ فاتح کی قراءت کے بعد آمین کمنا جائز نہیں اس لئے کہ یہ نصاریٰ کما کرتے تھے۔

(۱۱۵۱) اور زرارہ و محمد بن مسلم نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت اہم امریالمومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اہام کے پیچے کھوا ہو اور نماز میں اسکی اقتداء کررہا ہو اور خود سورہ کی قراءت کرنے گئے تو جب قرید اٹھایا جائے گاتو فطرت اسلام کے برخلاف اٹھایا جائے گا۔

(۱۱۵۷) اور علی نے حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم امام کے پیچے کھڑے ہو اور بناز میں اسکو اہام بنائے ہوئے ہو تو اسکے پیچے کھڑے رو کر قراءت نہ کروخواہ تم امام کی آواز سن رہے ہو یا نہیں سن رہے ہو گمر ہے کہ وہ ایسی بناز ہو کہ جس میں قراءت بللجر کی جاتی ہے اور تم قراءت نہ سنو تو مجر قراءت کرو۔

(۱۱۵۸) اور عبید بن زرارہ کی روایت ہے جو اس نے ان ہی جتاب ہے کہ جب ہمہ اور گونج کی آواز سنی جائے تو قراءت نہ کرو۔

(۱۱۵۹) اور زرارہ نے جوحفرت اہام محمد باقر علیہ السلام روایت کی ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرہایا کہ تم اہام جماعت ہو

یا غیر اہام جہار رکعتی بناز فریف کے اندر آخر کی دور کعتوں میں دونوں سورے (سورہ حمد اور کوئی دوسرا) بالکل نہ پڑھو رادی
کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مجران دونوں میں کیا کہوں ؟آپ نے فرہایا خواہ تم جماعت کی اہامت کر رہے ہو یا اکیلے

بناز پڑھ رہے ہو " سبطن الله و المحمد لله و لا اله الل الله "تین مرتبہ کہویینی نو تسبیحات مکمل کرنے کے بعد تحمیر کہواور
رکوع میں علیے جاؤ۔

(۱۲۰) وحیب بن حفص نے ابی بصیرے اور انہوں نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخر کی دور کھوں میں تین تسییوں کے بدلے کم از کم استاکانی ہے کہ تم سبحان الله سبحان الله کم لو

(۱۲۱۱) اور زرارہ نے جو مدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم کسی امام کے پیچے نماز پڑھ رہے ہو تو ابتداء کی دور کعتوں میں کوئی قراءت نہ کرو (بلکہ امام کی) قراءت سنو۔اور آخر کی دو رکعتوں میں بھی کوئی قراءت نہ کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرما تا ہے کہ و اذا قیرے القرآن فاستجھوا و انصتوا لعلکم ترجمون (جب قرآن پڑھا جائے تو کان نگا کر سنو اور چپ چاپ رہو تاکہ اس بہانے تم پر رحم کیا جائے) (سورہ امراف آیت نمبر ۲۰۴۷) لیعنی نماز فریف میں امام کے پیچے اور آخری دور کعتوں یں ابتدائی دور کعتوں کی اتباع میں خاموش رہا جائے۔

(۱۹۲۱) بکر بن محمد ازدی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں الب شخص کو ناپند کرتا ہوں جو کسی امام کے پیچھے الیسی مناز پڑھے جس میں قرارت بالجر نہیں ہوتی اور دہ گدھے کی طرح کھڑا رہے ۔ رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان مجروہ شخص کیا کرے :آپ نے فرمایا تسییح پڑھما رہے۔

(۱۲۷۳) مر بن اذنیہ نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرما یا کوئی مخص اہام کے پیچے بناز کی کوئی بھی رکھت پاجائے تو اسکی یہ بناز اہام کے پیچے بی (باجماعت) محسوب ہوگی وہ اس رکھت کو جہ اس نے پالیا ہے اپنی بہلی رکھت قرار دیگا اگر اس نے ظہریا مصریا عشاء کی آخر کی دور کھت کو پالیا ہے اور ابتداء کی دو رکھتیں فوت ہوگئی ہیں تو جو رکھتیں اس نے اہام کی اقتداء میں پالی ہیں اسکے اندر دہ لینے دل میں سورہ محمد پڑھے گا اور جب اہام میں استام پڑھ لے گا تو یہ ایک کھوا ہوگا اور آخر کی دور کھتیں پڑھے گا اور سورہ محمد کی قراءت نہیں کرے گا اس لئے کہ اس میں تسیح و تہلیل اور دعا ہے ان میں سوروں کی قراءت نہیں اور اگر دہ اہام کے پیچے مرف ایک رکھت پائے تو اس میں سورہ کی قراءت کرے گا اور جب اہام سلام پڑھ لے تو اٹھ گا اور سورہ محمد پڑھے گا اور قضمد پڑھے گا کور مورہ محمد پڑھے گا اور وہ کہ تو ہے گا در دہ دہ دو رکھتیں بڑھے گا دور مورہ محمد پڑھے گا اور جب اہام سلام پڑھ لے تو اٹھے گا اور سورہ محمد پڑھے گا اور قضمد پڑھے گا کور مورہ محمد پڑھے گا دور دہ دور کھتیں بڑھے گا جن میں سوروں کی قراءت نہیں ہے۔

(۱۳۱۲) حبداللہ بن علی حلبی نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آنجناب سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیاجو امام کے پیچے بناز پڑھ رہا ہے اور امام سے تشہد بہت طویل کر دیاآپ نے فرمایا وہ سلام پڑھ لے اور اگر کسی ضرورت کیلئے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے ۔

(۱۲۵) اور اسحاق بن عمّار نے آپ سے دریافت کیا اور عرض کیا کہ میں مسجد میں داخل ہو تا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام رکوع میں ہے میں بھی اسکے ساتھ رکوع میں جاتا ہوں اور تہنا ہوں اور سجدہ بھی کرلیتا ہوں اب جب میں سجدے سے سراٹھا لوں تو کیا کروں ؟ آپ نے فرمایا تم بھی جماعت کے ساتھ طبو اگر وہ کھوے ہوتے ہیں تو کھوے ہوجاؤ اور اگر وہ لوگ بیٹے ہیں تو تم بھی انکے ساتھ بیٹھو۔

(۱۲۹۱) اور سماعہ نے آپ سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ مسجد میں آتا ہے اور اہل مسجد بناز میں مشغول ہیں اب یہ کیا کرے بناز فریفیہ پر صنا شروع کرے یا نافلہ ؟آپ نے فرمایا وہ دیکھے کہ وقت کافی ہے تو بناز فریفیہ سے پہلے بناز نافلہ پر صنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اسکو وقت نکل جانے کا خطرہ ہے تو نافلہ موخر کر دے اور بناز فریفیہ شروع کر سے یا اللہ تعالیٰ کا حق ہے بجر جنتا چاہے نافلہ پر سے ۔

(۱۲۱۷) اور محمد بن مسلم نے ان دونوں علیماالسلام میں سے کسی ایک سے پوچھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے

( نماز ہو رہی ہے) اور اسکو خطرہ ہے کہ اسکی ایک رکھت فوت ہوجائے گی :آپ نے فرمایا کہ وہ جماعت تک پہنچنے سے پہلے ہی رکوع کرے اور اس رکوع کی حالت میں طلے اور جماعت میں شامل ہوجائے۔

(۱۲۱۸) ابراہیم بن میمون نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔اس نے دریافت کیا کی ایک ایک مخض نماز فریفیہ میں ان حور توں کی امامت کرے جسکے ساتھ کوئی مرد نہ ہو ؟آپؓ نے فرمایا ہاں اور اگر اس کے ساتھ کوئی لڑکا ہو تو اسکو لینے پہلو میں کمواکر لے۔

(۱۲۹) ممّار ساباطی نے آئجناب سے روایت کی ہے کہ ایک مرحبہ اس نے آپ سے دریافت کیا کہ ایک تخص ہے جو اذان دیآ ہے اور اقامت کہنا ہے کہ کیا تم باجماعت دیا ہے اور دہ اس سے کہنا ہے کہ کیا تم باجماعت مناز پڑھو گے ۔ تو کیا ان دونوں کے لئے جائزہے کہ ای اذان واقامت کے ساتھ نماز پڑھیں ؟ آپ نئے فرمایا نہیں بلکہ وہ مجر سے جماعت کے لئے اذان واقامت کے کا۔

(۱۱۷۰) اور حفرت امر المومنین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ نابالغ لاکے کے اذان دینے میں کوئی حرج نہیں لیکن جب تک وہ بالغ اور محتلم نہ ہولے بناز کی امامت نہیں کرے گا۔اور اگر اس نے امام بن کر بناز پڑھائی تو اسکی بناز تو میح ہوں جائیگی لیکن جو لوگ اسکے بیچھے بناز پڑھے رہے ہیں انکی بناز میح نہیں ہوگی۔

(۱۱۷۱) اور ممّار ساباطی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص کے متعلق دریافت کیا جو اس وقت بہنچا جب ا جب اہام سلام پڑھ رہاتھا آپ نے فرمایا وہ اذان اور افامت کے اور اپنی شاز پڑھے۔

(۱۱۲) نیزانبوں نے آنجناب کے دریافت کیا کہ ایک تخص مسجد میں آتا ہے اور لوگ نناز میں مشغول ہیں اور امام ایک رکعت چہلے پڑھ جگا ہے یہ بیار ہوجاتا ہے اور چونکہ یہ امام کے بہت قریب رکعت چہلے پڑھ جگا ہے یہ امام اسکا ہاتھ پڑ کر امامت کیلئے آگے کر دیتا ہے ،آپ نے فربایا تو وہ شخص لوگوں کی نماز کو تمام کرائے گا اور لوگوں کے تفام کرائے گا اور لوگوں کے تفہد پڑھنے تک بیٹھا رہے گا اور تفہد کے بعد ہاتھ سے دائیں پائیں اشارہ کردیگا جسکا مطلب یہ ہوگا کہ تم لوگ سلام پڑمواور تمہاری بمازہوگئ ۔اور اب وہ این وہ رکعت جو فوت ہوگئ تھی اسے پوری کریگا۔

(۱۱۲۳) محمد بن سبل فے لینے باپ سے روایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے حفرت امام رضا علیہ السلام سے پو چھا کہ ایک شخص کمی امام جماعت کے چھے اسکی اقتداء کرتے ہوئے اسکے ساتھ رکوع میں گیا اور امام سے جہلے ہی اس نے رکوع سے سراٹھ الیا ،آپ نے فرمایا وہ پلٹ کر امام سے ساتھ رکوع میں جائے۔

(۱۱۲۳) اور فعنیل بن لیسار نے حعزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص ہے جس نے اہام کے ساتھ اسکی اقتدادیس بناز پڑھی مچراہام کے سجدے سے سراٹھانے سے پہلے اس نے اپناسر سجدہ سے اٹھالیا ؟آپ نے فرمایا وہ مچر سے سجدہ میں جلاجائے۔

(۱۱۷۵) حسین بن لیسارے روایت ہے کہ انہوں نے ایک الیے شخص سے سناجس نے خود حفرت امام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بائیں پہلوسی کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا مسئلہ اسکو معلوم نہ تھا اور اب اسکو معلوم ہوا جبکہ وہ نماز میں ہے اب وہ کیا کرے ؟آپ نے فرمایا وہ بائیں سے دائیں طرف منافق ہوجائے۔

(۱۱۷۹) امرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ حورتیں بھی رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں اور انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ مردوں سے پہلے لین مرند اٹھائیں تنگی ازار کے سبب سے -

(۱۱۷۷) اورہشام بن سائم نے حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا ایک عورت بناز میں عورتوں کی امات کر سکتی ہے بناز فریفہ میں نہیں اور وہ عورتوں کے آگے نہیں کھڑی ہوگی۔

(۱۱۲۸) اور زرارہ نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اسکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا ایک حورت ویگر حورتوں کی اہامت کرسکتی ہے ؟ فرمایا کہ نہیں سوائے نماز میت کے اور وہ بھی اس وقت جب اس سے اول و بہتر کوئی نہ ہو ۔ وہ صف کے اندر انکے وسط میں کھڑی ہوگی وہ تکبیر کم کی اور تمام عورتیں تکبیر کہا ہے گی اور تمام عورتیں تکبیر کہیں گی۔

(۱۱۷۹) ہشام بن سالم نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کا اپن خلوت میں بناز پڑھنا افضل ہے اسکے لینے گھر میں مناز پڑھنا افضل ہے اسکے لینے گھر میں بناز پڑھنا افضل ہے اسکے لینے گھر میں بناز پڑھنا سے اور اسکا لینے جرے میں بناز پڑھنے سے اور کوئی مروجب کسی عورت کی امات کرے تو وہ عورت اس مرد کے دائیں جانب پیجے ہوگی اور اسکا سجدہ اسکے دونوں گھٹنوں کے ساتھ ہوگا۔

( ۱۱۸۰) اور طبی نے آپ سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا جو حور توں کی اماست کرے آپ نے فرمایا صحح ہے اور اگر انکے ساتھ لڑکے ہیں تو وہ ان حور توں کے آگے کمڑے ہونگے خواہ وہ لڑکے غلام ہی کیوں شہوں –

(۱۱۸۱) داؤد بن حصین نے ان جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی مقیم کسی مسافر کی امامت نہیں کرے گا اور د کوئی مقیم کسی مسافر کسی مقیم کی امامت کرے گا اور اگر کوئی شخص ان حالات میں پھنس جائے اور مسافر تو م حاضر کی امامت کر رہا ہو تو جب دور کھنیں تمام کرایگا تو حاضرین میں ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیگا اور پھر وہ امامت کرے گا ۔ اور جب مسافر حاضر تو م کے بخیجے بناز پڑھے گا تو ائن دور کھت یوری کر کے سلام پڑھ لیگا۔

(۱۱۸۲) اور روایت کی گئی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ایے شخص سے جان کا خطرہ ہے جو اسکے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو آخر کی دور کھتیں پڑھ کر تمام کرے گا اور اسے نافلہ قرار دے لیگا۔

(۱۱۸۳) اور روایت کی گئی که اگر وه ظهر کی نماز پڑھ رہا ہے تو اول کی دور کعتوں کو نماز فریضہ اور آخر کی دور کعتوں کو نماز

نافلہ قرار دے لیگا۔ اور اگروہ معرکی مناز پڑھ رہا ہے تو اول کی دور کعتوں کو نافلہ اور آخرکی دور کعتوں کو مناز فریف قرار دے لیگا۔

(۱۱۸۳) اور روایت کی ممکی ہے کہ اگر وہ عمبر کی بناز پڑھ رہا ہے تو اول کی دور کھتیں عمبر کی قرار دیگا اور آخر کی دور کھتیں مصر کی قرار دے گا۔۔

اوران تمام امادیث کے اندر باہم کوئی اخلاف نہیں مناز پرسے والے کو اختیار ہے جس پرچاہے عمل کرے۔

(۱۱۸۵) مبداللہ بن مغیرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ منصور بن حازم (صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام) کہا کرتے تھے کہ جب تم امام کے پاس آؤاوروہ دور کعت پڑھ کر بیٹھا ہوا ہو تو تم بھی تکبیر کہواور بیٹھ جاؤ پر جب تم کمڑے ہو تو تکبیر کہو۔
تو تکبیر کہو۔

(۱۱۸۹) حفرت امام جعفر صادق عليه السلام في ادشاد فرمايا كه جب تم ان لوگوں كے ساتھ بو تو تمهارے ك اتنى بى تراءت كافى ب جسي تم دل بى دل ميں كھ كمدرب بو-

اور جوشض کسی مخالف فرقے کے پیچے نماز پڑھے اور وہ سورہ سجدہ پڑھے اور سجدہ نہ کرے توید لینے سرکے اشارے سے سجدہ کرے اور جب المام کے " سم الله لمین حصدہ " توجو لوگ اسکے پیچے ہیں وہ کہیں " الحمد للد رب العالمين " اور اپن آوازیں دھی رکھیں اور اگر وہ ان لوگوں (غرفرقہ کے لوگوں) کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو کے ربنالک المصد ۔

(۱۱۸۷) حضرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا که جو شخص ایک مجمع کے ساتھ نماز پڑھے اور مرف اپنی ذات کے لئے دعا کرے ان کے لئے نہ کرے تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ خیانت کی۔

(۱۹۹۰) اور حفق بن بختری نے حفرت امام بعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کے لئے مناسب ہے کہ جو مناسب ہے کہ جو مناسب ہے کہ جو لوگ اسکے بیچے والے اپنی نمازیں تنام نہ کرلیں۔اور امام کے لئے مناسب ہے کہ جو لوگ اسکے بیچے ہیں انہیں تشہد سنائے اور اسکے بیچے والے اسکو کچہ نہ سنائیں لینی شہاد تین ۔اور امام ان لوگوں کو یہ بھی سنائے۔

ن السلام علينا و على عباد الله الصالحين - (سلام ، و ، م پراور الله على عبادت كراروں پر) -

(۱۱۹۱) امام جعفر صادق علیے السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود نے دو چیزوں سے لوگوں کی بنازیں خراب اور فاسد کرویں ایک یہ کہکر کہ تبارک اسمک و تعالی جد کے اور یہ وہ چیزے جب بخوں نے اپن جہالت کی دجہ سے کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسکی حکایت کی ہے اور دو مرے تشہد اول میں یہ کہر کہ السلام علینا و علی عباد الله المصالحین اور تشہد میں شہادتین کے بعد اس طرح کہنے میں کوئی ہرج نہیں کیونکہ بناز پڑھنے والا جب آخری تشہد میں شہادتین کہد لیتا ہے تو کھر بنازے فارغ ہوجاتا ہے۔

(۱۹۹۲) اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حضرت موئی بن جعفر علیہ السلام سے دریافت کیا ایک الیے اٹنے شخص کے متعلق جو کسی امام کے پیچے بناز پڑھ رہا ہے اور امام نے تفہد میں طول دیدیا اور اسکو پیشاب نگا یا اسکو ڈر ہے کہ اسکی کوئی شے فوت نہ ہوجائے یا اسکو کہیں ور دکی تکلیف محسوس ہوئی تو وہ کیا کرے ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ امام کو چھوڑ کر سلام پڑھے اور واپس جلا حائے۔

اور اہام کے لئے لازم ہے وہ لینے معلی سے ندائھ جبتک کہ وہ شخص اپن بناز بنام ند کرلے جو اسکے پیچے ہے اور اگر وہ اتفہ جائے تو اس پر کوئی گناہ مجی نہیں ہے۔

اور میرے والد رجمۃ اللہ نے لینے اس رسالہ میں جو تھے بھیجا تھا لکھا ہے کہ جہارے رتے یا کوئی ایسی چیز خارج
ہوجائے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جہیں یاد آئے کہ میں بے وضو ہوں تو بماز میں تم جہاں اور جس حالت میں بھی ہو
سلام پڑھ لو اور کسی شخص کو آگے بڑھا دو کہ وہ لوگوں کو بقیہ بماز پڑھا دے اور تم وضو کرو اور اپن بماز کا اعادہ کرو۔
(۱۱۹۳) حضرت امر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امام بماز کی امامت کر رہاہے اگر وہ یہ بھول گیا کہ وہ جنب ہے یا
اسکو کوئی حادث پیش آگیا یا اسکے بحسر بھوٹ پڑی یا اسکے پیٹ میں مروژ پیدا ہوگیا تو وہ کرڑا اپن ناک پر رکھ لے اور کسی
کواپن جگہ کھوا کردے کہ وہ اسکی جگہ بماز پڑھائے اور خودا تھے وضو کرے اور اپن سابق بماز کو پورا کرے اور اگر وہ جنب
ہے تو خسل کرنے اور اپن مکمل بماز پڑھا۔

(۱۹۹۳) معادیہ بن سیرہ نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر امام کو کوئی حادثہ پیش آگیا ہو تو اے چاہیے کہ وہ اپن جگہ کسی الیے شخص کو امامت کے لئے آگے لائے جو اقامت سے بناز میں شرکی رہا ہو اگر وہ کسی الیے شخص کو آگے کرے گاجو امکی رکعت بعد میں شرکی ہوا ہے تو اس کے متعلق عبداللہ سنان نے ان جتاب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب وہ ان لوگوں کے ساتھ بناز تنام کرلے تو وائیں بائیں ان لوگوں کو اشارہ کرے تاکہ وہ سلام چھر لیں چریے اپن باتی بناز کمل کرلے۔

(۱۹۵) جمیل بن در آج نے ان ہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے ایک ایے شخص کے متعلق کہ جس نے بعول کر بغیر وضو کتے ہوئے جماعت کیا میٹروع کی مجر پلٹا اور اس نے اپنی جگہ ایک ایے شخص کو آگے کردیا جو نہیں جانیا کہ اس

ا ما نے جو پہلے تما کتنی رکعت نماز پڑھائی ؟آپ نے فرمایاجو اسکے پیچے ہیں وہ اسکو بتائیں گے۔

(۱۹۹۱) زرارہ نے ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے عرض کیا کہ ایک شخص ہے جو بناز جماعت میں شریک ہوا اور اس نے کسی بنازی ابھی نیت نہیں کی اور اتفاق ہے امام کو کوئی حادثہ ہوگیا اور اس نے اسکا ہاتھ پکڑ کر اے آگے کرویا اور اس نے لوگوں کو بناز پڑھا دی ۔ کیا اسکی بناز کے ساتھ ان لوگوں کی بناز درست ہے جبکہ اس نے کوئی نیت بھی نہیں کی تھی اآپ نے فرمایا کسی شخص کے نیے جائز نہیں کہ کسی بناز کی جماعت میں شریک ہوا دور وہ کسی بناز کی نیت در کرے اسکو لازم ہے کہ نیت کرے اور اگر وہ یہ بناز وہ پڑھ چکا ہے تو کسی اور بناز کی نیت کرے ور نہ ہرگز جماعت میں شریک نہ ہواور گوکہ اس نے بناز کی نیت نہیں کی لیکن وہ لوگ جو اسکے پیچے بناز پڑھ رہے تھے انکے لئے یہ بناز کانی ہے۔ شریک نہ ہواور گوکہ اس نے بناز کی نیت نہیں کہ حضرت امام موئ بن جعفر علیہ السلام سے ایک الیے امام جماعت کے متحلق دریافت کیا جس سے امک اسکے بہیں ہوسکی گہذ پہ بغیر کسی شخص کو آگے بڑھائے چلا گیا اب قوم (جماعت) کیا کرے اآپ نے فرمایا جماعت کی بناز بغیر امام کے نہیں ہوسکی گہذا جماعت پر لازم ہے کہ لینے میں سے کسی کو (جماعت) کیا کرے اگری باتی بناز کو یورا کرائے اور انگی بناز یوری ہو۔

(۱۹۹۸) اور حلبی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے سوال کیا کہ ایک شخص نے بناز جماعت کی اہامت کی اور ابھی ایک ہی رکعت پڑھائی تھی کہ وہ فوت ہوگیا؟آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ اپنے اندر ہے کسی کو آگے بڑھائیں وہ اس رکعت کو شمار میں رکھے گااور فوت شدہ اہام کو لوگ جماعت کے پیچے اٹھا کر رکھیں گے اور اٹھانے میں جس جس کے ہاتھ مس ہوئے ہیں وہ غسل مس میت کریں گے۔

اور اگر کوئی شخص حالت جنب میں یا بغیروضو کے کسی جماعت کو نماز پڑھا دے تو اس پراپی نماز کا اعادہ لازم ہے مگر جماعت کے لوگوں پر بناز کا اعادہ لازم نہیں۔اور اس بیشماز پر یہ لازم نہیں کہ وہ ان سب کو اس سے باخبر کرے اگر اس پر باخبر کرنا لازم ہو تو وہ تو بلاکت میں پڑجائے گا۔راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، واقعاً وہ کر ہی کیاسکتا ہے اس لئے کہ وہ شخص جو جماعت میں شرکیک تھا وہ مشلاً خراسان روانہ ہو گیا وہ اس کو کسیے باخبر کرسکتا جسکو وہ جانتا بھی نہیں۔آپ نے فرمایا یہی تو موضوع بحث ہے۔

(۱۹۹۹) اور طبی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچے نماز پڑھنے میں اگر کوئی رکعت فوت ہوگئ ہے تو اب تم جس رکعت میں شریک ہو اسکو اپنی پہلی رکعت قرار دوسیہ نہ کرو کہ اس رکعت کو تم آخر میں پڑھو۔

اور اگر الیما موقع ہو کہ امام کو (تظہد کےلئے) بیشناہے اور تم کو کھوا ہونا داجب ہے تو تم نیم نشستہ رہو پوری طرح نہ بیٹو۔

(۳۰۰) عبیر بن زرارہ نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص بناز جماعت میں اس وقت شرک ہوا جب اہام ایک رکعت پڑھا جہا تھا مگر جب اہام بناز سے فارغ ہوا تو یہ بھی او گوں کے ساتھ لکل گیا بھر اسے یاد آیا کہ اسکی ایک رکعت اور کا کا عادہ کرے گا۔

(۱۳۰۱) اور زیاد بن مردان قندی کی کتاب میں مرقوم ہے کہ محمد بن ابی حمیر کی نادر ردایات میں سے ایک بھی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو ایک جماعت کو جب دہ لوگ خراسان سے نکل کر کہ پہنچ نماز پڑھا تا رہا۔ ناگاہ (معلوم ہوا کہ) وہ بہودی یا نصرانی تھا۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں پر نماز کا اعادہ لازم ہے۔

اور میں نے اپنے مشاکخ سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں پر ان نمازوں کا اعادہ لازم نہیں ہے جو اس نے بلند آواز سے (بالجر) پڑھائی ہیں ہاں ان نمازوں کا اعادہ لازم ہے جو اس نے بالحجر بعنی بلند آواز سے نہیں پڑھائیں اور مفصل حدیث محل کی تفسر کرتی ہے۔

(۲۴۲) اور علی بن جعفر نے لینے بھائی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک عورت کے متعلق دریافت کیا جو حورتوں کی امامت کرتی ہے کہ اسکی آواز تکبیر اور سوروں کی قرارت میں کتنی بلند ہونی چاہیے آپ نے فرمایا اتن بلند کہ وہ ان حورتوں تک اس کی آواز جاسکے ..

(۱۲۰۱۳) اور ممارسا باطی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ میں نے ان جناب سے ایک مرتب ایک مرتب ایک اسے شخص کے متعلق دریافت کیا جو امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں یار کوع میں سبحان اللہ کہنا مجول جاتا ہے یا دونوں سجدوں کے درمیان کھے کہنا بحول جاتا ہے ؟آپ نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

(۱۳۰۳) اور حعزت امام محمد باقرعلیہ السلام نے ایک شخص سے پو تھا کہ وہ لوگ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جسکی دو رکعتیں بناز جماعت میں فوت ہو گئیں ہیں؟ اس نے جواب دیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دہ دونوں رکعتوں میں سورہ حمد اور کوئی سورہ پرجے گا۔آپ نے فرما یا اسطرح تو وہ اول کو آخر اور آخر کو ادل سے پلٹ دے گا۔ داوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا مجروہ کیا کرے آپ نے فرما یا وہ ہررکعت میں سورہ الحمد پڑھے گا۔

(۱۳۰۵) اور حمآر ساباطی نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا وہ افتتاح نماز کر کے بھول گیا نہ اس نے تکبیر کہی نہ اس نے تشہد پڑھا عہاں تک کہ سلام بھی پڑھ لیا گیا آپ نے فرما یا اسکی نماز پوری ہو گئی اس پر کچھ نہیں۔ جبکہ وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے بھولا ہے اور نہ اس پر دو سہو کے تجدے ہیں اس لئے کہ امام ان سب کی نماز کا ضامن ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔

(٣٠٩) محمد بن سميل نے حضرت امام رضاعليه السلام بے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام ان تمام لوگوں کے شک ووجم کو اٹھا دیتا ہے جو اسکے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سوائے تکبیرانتاح کے۔

(٣٠٤) اور دہ حدیث جسکی روایت ابو بصیر نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے کہ جب ابو بصیر نے آپ ا سے یو مجاکہ کیااہام مناز کا ضامن ہو آ ہے تو آپ نے فرمایا نہیں اہام ضامن نہیں ہے۔

اور عماری روایت اور حمزت ایام رضاعلی السلام کی روایت میں کوئی اختلاف نہیں اس نے کہ دہ لوگ جو اہام کے پیچے نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ تکبیر افتیاح کے سواکوئی اور چیز بھول جائیں تو دہ! تکی نمار کا ضامن ہے لیکن اگر ہاموم عمداً کسی چیز کو ترک کر دے تو دہ اسکا ضامن نہیں ہے اور دوسری دجہ یہ کہ اگر اہام کسی جماعت کو نماز پڑھا رہا ہے تو دہ انکی نماز کے نمام کرنے کا ضامن نہیں ہوسکا اس لئے کہ کمجی کبھی الیہا ہوتا ہے کہ نماز تمام کرنے سے بہلے اے کوئی حدث صادر ہوجاتا ہے یا اے یاد آجاتا ہے کہ دہ طہارت سے نہیں ہے اور اسکی تصدیق

(٣٠٨) اس روایت سے جو جمیل بن دراج سے اورانہوں نے زرارہ سے اورانہوں نے ان دونوں ائمہ میں سے کسی ایک سے کی ایک سے کی ہمامت کو دو رکعت نماز سے کی ہم راوی کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب سے دریافت کیا ایک الیے شخص کے متعلق جو جمامت کو دو رکعت نماز پرما چکا تھا کہ استے میں اسے یادآیا کہ وہ وضو سے نہیں ہے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ جمامت خودا پی نماز پورے کرے گی اس لئے کہ امام پر نماز پوری کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

اور جہائے خداوندی (ائمہ طاہرین) اس سے کہیں بالاتریس کہ ان کی احادیث میں اختلاف ہو سوائے اس کے کہ جب صورت مسئلہ مختلف ہوجائے۔

(۱۳۰۹) ابو المغراحمد بن شی کا بیان ہے کہ ایک مرتب میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضرتھا کہ حفص کلبی نے آپ ہے کہا کہ میں امام کے پیچے نماز پڑھا کرتا ہوں اور وہ بلند آواز سے قراءت کرتا ہے (جب وہ آبہ رحمت پڑھتا ہے تو) میں دعا کرتا ہوں اور (جب وہ آبہ عذاب پڑھتا ہے تو) اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ؟آپ نے فرما یا ہاں دعا کیا کر و۔ پڑھتا ہے تو) اللہ کی پناہ چاہتا ہوں؟آپ نے فرما یا ہاں دعا کیا کر و۔ (۱۳۱۰) اور حسین بن حبداللہ ارجانی نے آنجناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا جو شخص اپن مسجد میں نماز پڑھے کچر ان لوگوں کی مساری نیکیوں کو لے ان لوگوں کی مساری نیکیوں کو لے حائے گا۔

ب ب ب اور عبداللہ بن سنان نے آنجناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ بندہ جو دقت پر نماز پڑھے اور اس سے اور اس اور عبداللہ بن سنان نے آنجناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہر وہ بندہ جو دقت پر نماز پڑھے اور باوضو ہو تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے پچیس (۲۵) ورج لکھ دیتاً فارغ ہو کر ان لوگوں کے پاس جائے اور انکے ساتھ نماز پڑھے اور باوضو ہو تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے پچیس (۲۵) ورج لکھ دیتاً

' نیز هبداللہ بن سنان نے آنجناب سے عرض کیا کہ میرے دردائے پر ایک مسجد ہے اس میں مخالفین ومعاندین ہوتے ہیں وہ لوگ قبل غروب بناز پڑھتا ہوں اور میں معرکی بناز پڑھتا ہوں اور میں دو لوگ قبل غروب بناز پڑھتا ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم اس پرخوش نہیں کہ جہارے حساب میں چو بیس (۲۴) بنازیں لکھ دی جائیں۔

(۱۹۳) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کے ساتھ بناز پڑھتے ہو تو تمہارے اتنے گناہ معان ہوتے ہیں جتنی تمہارے مخالفین کی تعداد ہے۔

(۱۲۲۲) علمی نے ان بتاب سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم نے مناز پڑھ لی اور ابھی مسجد میں ہو اور ماز جماعت قائم ہو گئ تو اگر چاہو تو مسجدے لکل جاؤاور چاہو تو لو گوں کے ساتھ مناز پڑھواور اسکو نافلہ قرار دے لو۔

(۱۹۱۵) اور اسمال بن ممآر نے ان جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بناز پڑھو اور اسے اپنی قضا بناز قرار دیدو۔
(۱۲۸) اور معاویہ بن شریح نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جلدی میں (منجد) کانچے اور امام رکوع میں ہو تو اسکو بناز اور رکوع میں شریک ہونے کیلئے صرف ایک تئیبر کہد لیناکائی ہے۔
اور نو وارد اس وقت جب امام سجدے میں ہو تو تئیبر کے اور اسکے ساتھ سجدہ میں جلاجائے مگر اس رکعت کا شمار نہ ہوگا۔

اور جوشم امام کو اس وقت پائے جب وہ آخری رکعت میں ہے تو اس نے جماعت کی فعنیلت کو پالیا۔ اور جوشم امام کو اس وقت پائے جب کہ اس نے آخری سجدے سے سراٹھالیا ہے اور تشہد پڑھ رہا ہے تو اس نے جماعت کو پالیا گر اس کیلئے صرف اذان واقامت نہیں ہے۔

اور جس نے اہام کو اس وقت پایا جب وہ سلام پڑھ رہاہے تو اسکو اذان و اقامت دونوں کہنا ہے ۔ اور ایک مسجد میں ایک مناز کیلئے دوجماعتیں جائز نہیں ہیں۔

(۱۴۷۱) پتانچہ محمد بن ابی محمر نے ابی علی حرانی ہے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت اہام جعفر صادق علیے السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے معجد میں فجر کی (باجماعت) بناز پڑھی پھر ہم میں ہے کچے لوگ تو حلے گئے اور کچے لوگ تسیج و خیرہ پڑھئے گئے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اس نے اذان کمنی چاہی ہم لوگوں نے اے منع کیا اور اسکو اذان ہے روکا۔ تو حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں نے ہم لوگ اسکو اس سے روکو اور مختی ہے منع کرو میں نے عرض کیا اور اگر ایک جماعت آجائے تو؟ آب نے فرمایا مجروہ لوگ معجد کے ایک کونے میں کمزے ہونگے لیکن ان کا کوئی اہام نے ہوگا۔

اورجو شخص امام کے پیچے مناز پڑھ رہا ہو اور سلام پڑھنا بھول جائے تو اس کیلئے امام کاسلام پڑھنا کانی ہے۔اور جس نے امام سے پہلے ہی بھول کر سلام پڑھ لیا تو اس کیلئے کوئی حرج نہیں۔

(۳۱۸) حمن بن مجوب نے جمیل بن صالح سے انہوں نے سماعہ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے البک الیے شخص کے متعلق کہ جس سے امام ایک رکعت پہلے تھا پھر امام کو وہم ہوا اور اس نے پانچ رکعت پر حادی اآپ نے فرمایا وہ ایک رکعت کی قضا کرے گاور امام کے وہم والی رکعت شمار نہیں کی جائے گی۔

## باب نمازجمعه کاواجب ہونااسکی فصلیت اور کن ٹوگوں سے جمعہ ساقط ہے اور کیفیت مناز وخطبہ

(۴۹) حمزت ابو جعفرامام محمد باقرعلیہ السلام نے زرارہ بن اعین سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ علی بیٹسیس (۳۵) بمازیں فرض کی ہیں ان سے ایک بمازاللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ فرض کی ہے اور وہ بماز جمعہ ہور اور وہ بمازی فرض کی ہیں ان سے ایک بمازاللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ فرض کی ہے اور وہ بماز جوشض اسے نو (۹) طرح کے فوگوں سے ساقط کر دیا ہے ۔ بچہ ، بوڑھا ، مجنوں ، مسافر ، غلام ، عورت ، مریض ، اندھا اور جوشض اجہاں بماز جمعہ ہوری ہے اس سے) دو فرخ پر ہو ۔ اور اس میں قراءت بالحجر (بلند آواز سے) ہے اور اس میں فسل واجب ہوراس میں امام کو دو قنوت پر معنا ہے ایک قنوت بہلی رکعت میں رکوع سے جہلے اور دو مراقنوت دو مری رکعت میں بعد رکوع سے جہلے اور دو مراقنوت دو مری رکعت میں بعد رکوع سے جہلے ۔ اور زرارہ سے یہ روایت کرنے میں عریز تنہا ہیں ۔

ادر یہ بات کہ جسکو میں استعمال کرتا ہوں ادر اس پر فتوی دیتا ہوں ادر اس پر ہمارے مشائخ تھے یہ ہے کہ قنوت تام خالوں کے اندر جمعہ اور غیر جمعہ میں دوسری رکعت کے اندر قراءت کے بعد قبل رکوغ ہے۔

(۱۲۲) اور زرارہ کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب کے دریافت کیا کہ جمعہ کتنے لوگوں پر داجب ہے تو آپ نے فرمایا جمعہ مسلمانوں میں ہانئ سے کم پر جمعہ واجب نہیں ہے ان میں سے ایک مسلمانوں میں پانئ سے کم پر جمعہ واجب نہیں ہے ان میں سے ایک امام ہے لیں جب سات افراد جمع ہوجائیں تو ان میں سے ایک امامت کرے گا در خطبہ دیگا بشر طیکہ انہیں کوئی خوف نہ ہو۔ (۱۲۲۱) حصرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرما یا کہ وہ دور کعت جسکا اضافہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ ک دن کیلئے فرمایا ہے وہ مقیم (غیر مسافر) کیلئے ان دو خطبوں کی جگہ ہے جبکہ وہ امام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھتا، پس جو شخص جمعہ کے دن بغیر جماعت کے نماز پڑھے تو وہ عمر کی طرح چار رکعت پڑھے جس طرح تمام دنوں میں پڑھتا ہے۔

(۱۳۲۲) نیز آنجناب علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن بناز جمعہ کا وقت زوال آفتاب کی سامت سے اور اسکا وقت سفر وحعز دونوں میں ایک ہے اور یہ بہت منگ وقت ہے اور بناز حمر کا وقت جمعۂ کے دن حمر کا ابتدائی وقت ہے جو بتام ونوں میں ہوتا ہے۔

(۱۲۲۳) مبدالر جمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا اگر بارش میں کوئی شخص نماز جمعہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ۔

(ساس کمد بن مسلم فے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر سات نفر مومنین کی

تعداد ہے تو مناز جمعہ واجب ہے اور اس سے کم تعداد پر واجب نہیں ہے۔ امام اور قاضی اور وو مدعی اور مدعا علیہ اور دو گواہ اور ایک وہ جو امام کے سامنے حد جاری کرے۔

(۱۳۲۵) اور حمزت امام محمد باقرعلیہ السلام نے فرما باکہ نماز جمعہ کا اول وقت زوال آفتاب سے لیکر ایک ساعت تک ہے لہذا اسکی پا بندی کرواس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما یا ہے کہ اس وقت کے اندر بندہ النہ تعالیٰ سے جس خرکا بھی سوال کرے گا اللہ اسکو مطاکر دیگا۔

اور میرے والد علیہ الرحمہ نے جو رسالہ میرے پاس بھیجا اس میں تحریر فرمایا کہ اگر تم سے ممکن ہو تو جمعہ کے دن جب آفتاب طلوع ہو تو چھ رکعت نماز پڑھو۔اور جب روشنی ہر طرف پھیل جائے تو چھ رکعت اور نماز واجب سے پہلے دو رکعت اور بعد نماز واجب چھ رکعت پڑھو۔اور احمد بن عمین کے نواور میں ہے کہ اور عصر کے بعد دور کعت۔

اور اگر تم نیخ تنام نوافل کو جمعہ کے دن قبل زوال یا بناز واجب کے بعد موخ کر لو تو وہ سولہ (۱۹) رکھتیں ہیں مقدم

کرنے سے مؤخ کرنا افضل ہے اور جب جمعہ کے دن زوال آفتاب ہو جائے تو بناز واجب کے علاوہ کوئی اور بناز نہ پڑھو۔
اور شب جمعہ بناز عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ مسبح اسم ریک اللا علی پڑھو اور شبح کی اور عمر کی بناز میں سورہ جمعہ
اور سورہ منافقین پڑھو اور اگر تم بناز عہر کے اندر ان دونوں کو پڑھنا بھول گئے یا ان میں سے ایک پڑھنا بھول گئے اور تم
نے ان دونوں کے علاوہ دوسراسورہ پڑھنا شروع کر دیا بچر حمیس یاد آگیا تو اگر تم نے ابھی دہ دوسراسورہ آدھا نہیں پڑھا ہے تو
سورہ جمعہ اور منافقین کی طرف واپس آجاؤ اور اگر آدھا پڑھ لیا ہے تو اسکو بتام کرواور دور کھت پڑھ کر سلام پڑھو اور اسے
نافلہ ترار ویدو۔اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے ساتھ بچرسے بنازیڑھ لو۔

اور کوئی حرج نہیں اگر تم عشاء، مع اور عمر کی نماز بغیر سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے پڑھولیکن افضل یہ ہے کہ انکو سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کے ساتھ پرھو۔

ادر اگر کسی کا ارادہ ہو کہ نماز میں فلاں سورہ پڑھے گا گروہ کوئی اور سورہ پڑھنے لگاتو دہ اے چھوڑ کر اس سورہ کی طرف پلے جائے بسوائے سورہ قبل ہو اللہ احد کے اس لئے کہ اس سورہ کو جب شروع کر دیا تو بھر اسکو چھوڑ کر دوسرا نہیں پڑھا جائے گا سوائے جمعہ کے دن نماز عمر میں اس لئے کہ اس دن نماز عمر میں اے چھوڑ کو سورہ جمعہ اور منافقین کی طرف رجوع کرسکتے ہیں ۔اوریوم جمعہ نماز عمر میں سورہ جمعہ اور منافقین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا پڑھنے کی جو رخصت کی روایت کی گئی ہے تو وہ مریض، مسافریا جو شخص عجلت میں ہواس کیلئے ہے۔

(۱۳۲۹) صفوان بن یمی نے علی بن یقطین سے روایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابو الحن علیہ السلام سے دریافت کیا کہ سفر کے اندر جمعہ کی دونوں رکعتوں میں کیا پڑھا جائے ؟آپ نے فرمایا ان دونوں میں قبل ہو الله احد پڑھو- (۱۳۲۷) جعفر بن بشیر اور حبداللہ بن بحبلہ نے حبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حفرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان جناب کو فراتے ہوئے نماز جمعہ کے متعلق سنا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم عجلت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر تم سورہ جمعہ اور منافقین کے علاوہ کوئی دوسراسورہ پڑھ لو۔

اور روز جمعہ کا مسل طلوع فجرے لیکر زوال آفتاب تک ہے اور یہ سنت واجب ہے اسکو وضو سے شروع کر نا چاہیے ۔ (۱۳۲۸) اور حعزت امام موٹی بن جعفر علیہ السلام پنجشبہ ہی ہے جمعہ کا اہتمام شروع کر دیا کرتے تھے۔

(۱۳۲۹) اور طبی نے حمزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرہایا نماز جمعہ کا وقت زوال آفتاب ہے اور جمعہ کے دن عصر کا وقت حالت حمز میں وہ ہے جو نماز ظہر کا وقت جمعہ کے دن عصر کا وقت حالت حمز میں وہ ہے جو نماز ظہر کا وقت جمعہ کے علاوہ دومرے ایام میں ہوتا ہے۔

(۱۳۳۰) اور حفزت امر المومنين عليه السلام في ارشاد فرما يا كه جب امام جمعه كا خطب دے تو اس وقت كوئى بات نہيں كرنى چاہيئے اور خطب كى طرف التفات ہونى چاہيئے جي مناز ميں ۔ اور نماز جمعہ جو دور كعت قرار ديدى كى ہے دو دو خطبوں كى وجہ سے اور ان دونوں كو آخركى دور كعتوں كے حوض قرار ديديا كيا ہے چتانچہ يه دونوں خطبے بھى نمازى ہيں جب تك كه امام مشرسے يد اترے ۔

(۱۳۳۱) اور علاء نے محمد بن مسلم سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب امام جمعہ کے خطب سے فارخ ہوجائے تو اگر کوئی شخص کلام کرے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں خطبوں اور نماز جمعہ کے درمیان خواہ وہ قراءت من رہا ہو یا اس رہا ہو یہ اس کیلئے کافی ہے۔

(۱۳۳۲) سماعہ نے ان ہی جناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امام کے ساتھ جمعہ کی نماز دور کعت ہے اور جو الکیلے بڑھے تو چادر کعت ہے۔

(۱۳۳۳) حمّاد بن عمّان نے عمران طبی سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایے خص کے متعلق دریافت کیا گیا جو جمعہ کی نماز چار رکعت پڑھ رہا ہے کیا وہ اس میں قراءت باواز بلند کرے واب نے فرمایا ہاں اور دوسری رکعت میں قنوت بھی۔

ادراس مدیدے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رخصت ہے ادر اجازت ہے گراصل یہ ہے کہ اسکو باواز بلنداس وقت بڑھا جائے گا جب خطبہ ہو اور جب انسان اکیلے بڑھ رہا ہے تو وہ بالکل ایسی ہی ہے جسی تنام ونوں میں نناز عمبرہوتی اور اس میں خفی آواز سے قراءت ہوگی اور اس طرح سفر میں جو شخص نناز جمعہ جماحت کے ساتھ بغیر خطبہ کے بڑھے تو وہ قراءت بلند آواز سے کرے گا اگر چہ اس کیلئے یہ نئی بات ہوگی اور اس طرح اگر کوئی شخص سفر میں خطبہ کے ساتھ دور کعت بڑھے تو اس میں قراءت بلند آواز سے کرے گا۔

(۱۳۳۸) فضل بن مبدالملک نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دوایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے مناز جمعہ کی الیا ساور اگر اس ہے وہ بھی فوت ہو گئ تو وہ چار رکعت پڑھے۔
(۱۳۳۵) حلمی نے ان جتاب سے دوایت کی ہے کہ اگر کسی نے امام کو آخری رکعت کے رکوع ہے پہلے پالیا تو اس نے مناز کو پالیا ساور اگر اس نے امام کو رکوع کے بعد پایا تو پھر وہ چار رکعت ہے بمزلہ عمر کے (جو تمام ایام میں ہوتی ہے) ۔
(۱۳۳۷) حبدالر جمن بن مجاج نے حضرت امام ابوالحن علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متحلن دریافت کیا جس نے بروز جمعہ جماعت میں مناز پڑھی اور جب امام نے رکوع کیا تر لوگوں کے الادھام نے اسکو دیواریا ستون تک ہمنچا دیا تیجہ میں بروز جمعہ جماعت میں مناز پڑھی اور جب امام نے رکوع کیا تر لوگوں کے الادھام نے اسکو دیواریا ستون تک ہمنچا دیا تیجہ میں مدور کوع کر کا ور صف سے طبق ہوجائے جبکہ ابھی لوگ حالت قیام میں ہیں یا وہ کیا کرے اقر حف سے طبق ہوجائے جبکہ ابھی لوگ حالت قیام میں ہیں یا وہ کیا کرے اقر خوایا کہ وہ رکوع کرے اور عرف کرے پرصف میں کورا ہوجائے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۳۳۷) سلیمان بن داؤد منقری نے حفص بن خیاف ہے دوایت کی ہے انگا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ایک الیے تخص کے متعلق کہ جو مناز جمعہ میں شریک ہوا اور لوگوں کا بہت الرّدھام تھا نتیجہ میں وہ امام کے ساتھ مرف تگھیر کہہ سکا اور رکوع کرسکا مگر سجدہ نہیں کرسکا کہ لتے میں امام اسھ کھوا ہوا اور اب لوگ دوسری رکعت میں ہیں اور یہ ان لوگوں کے ساتھ کھوا ہے کہ لتے میں امام رکوع میں آگیا اور اب وہ الرُدھام مردم کی وجہ سے دوسری رکعت میں رکوع تو نہیں کرسکا مگر سجدہ کرنے پر قادر ہوگیا تو اب وہ کیا کرے ؟ آپ نے فرمایا بہلی رکعت میں اسکی رکوع تک مناز درست ہوگی مرف سجدہ رہ گیا۔ اب جب کہ اس نے دوسری رکعت میں سجدہ کیا تو اگر اس نے ان دونوں سجدوں کو اول کی نیت ہے کیا ہے تو مہلی رکعت اسکی مکمل ہوگی اور جب امام سلام پڑھ لے تو یہ اٹھے اور ایک رکعت پڑھے اور اس میں سجدہ کرے کو تو یہ ہی رکعت کی نیت دوسری رکعت کیا نی ہو اور اس میں سجدہ کرے اور اسکے ہود ایک رکعت کی نیت سے نہیں کیا ہے تو یہ دو ہود سجدے بہلی رکعت کی نیت سے نہیں کیا ہے تو یہ در بھی اور اسل میں سجدہ کرے اور اسکے ہود ایک رکعت کو اور اس میں سجدہ کرے اور اسکے ہود ایک رکعت کی نیت سے نہیں کیا ہے تو یہ در بہلی رکعت کی نیت کرے اور اسکے ہود ایک رکعت پوری پڑھے اور اس میں سجدہ کرے ۔ اور اسکی میں سیدہ کرے ۔ اور اسکی ہود کری رکعت کیلئے کانی ہے اسکو چاہیے کہ وہ دو سجدے پہلی رکعت کی نیت سے کرے اور اسکے ہود ایک رکعت پوری پڑھے اور اس میں سجدہ کرے ۔

(۱۳۳۸) ربعی بن حبداللہ اور فعنیل بن لیساد نے حفرت ایام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ سفر میں ند بناز جمعہ ہے د بناز حمیدالفطر ہے اور ند بناز حمید الاضحیٰ ہے۔

(۱۳۲۹) ابوبصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ کو شام ہے لیکر مجمع تک عرش کے اوپر منادی کراتا رہتا ہے کہ آگاہ رہوجو مومن اس شب طلوع فجر سے پہلے تک اپن آخرت اور دنیا کہ نے دعا کرے گا میں اے قبول کروں گا ۔آگاہ رہوجو مومن طلوع فجر سے پہلے تک میری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توب کرے گا میں اسے قبول کرونگا۔آگاہ رہوکہ جومومن سنگی زرق میں بسلاہے اگر وہ طلوع فجر سے بہلے تک بھے سے زیادتی

رزق کیلئے دعا کرے گا تو میں اسکا رزق وسیح کردونگا۔آگاہ رہو جو مومن بیمار ہے اگر وہ قبل طلوع فجر بھے سے شغا کی ورخواست کرے گا تو میں اسے شغا دیدونگا۔آگاہ رہو کہ جو مومن مجوس ومغموم ہے اگر وہ بھے سے قبد سے رہائی کی التجا کر سے گا تو میں اس کی رہائی کی راہ کھول دونگا۔آگاہ رہو جس مومن پرظلم ہوا ہے اگر وہ طلوع فجر سے پہلے اس ظلم کا بدلہ لینے کیلئے بھے سے درخواست کرے تو میں اسکی مدد کرونگا اور اس کے ظلم کا بدلہ لوں گا۔

آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی مسلسل طلوع فجرتک یہ منادی کراتا رہتا ہے۔

(۱۳۲۰) مبدالعظیم بن مبدالله الحنی رمنی الله عند نے ابراہیم بن ابی محد سے دوایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے حفزت امام رضاعلیہ السلام سے عرض کیا فرزند رسول آپ اس حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں جے لوگوں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرما یا الله تعالیٰ ہر شب جمعہ کو دنیاوی آسمان پر اثرنا ہے ؟ آپ نے فرما یا الله لعنت کرے ان تحریف کرنے والوں پرجو کلام کو اسکے موقع و محل سے ہٹا دیتے ہیں آنحفزت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہر گز ارشاد نہیں فرما یا بلکہ آپ نے یہ ارشاد فرما یا کہ الله تعالیٰ ہر رات کے آفری تہائی صله میں اور شب جمعہ کے ابتدائی حصہ میں ایک ملک کو دنیاوی آسمان پر نازل کر تا ہے اور اسے حکم دیتا ہے اور وہ اعلان کر تا ہے اور شب جمعہ کے ابتدائی حصہ میں مطار کروں کیا کوئی توب کرنے والا ہے جسکی توبہ میں قبول کروں سے کیا کوئی طلب کرنے والا ہے جسکی میں مففرت کر دوں ساور اسے خیرے طلب کرنے والے آگے آ اور اسے شرکے طلب کرنے والے بیجے ہٹ ساور وہ طلوع فجر تک مسلسل یہ ندا دیتا رہتا ہو اور جب فجر طلوع ہوجاتی ہے تو وہ اپن جگہ ملکوت سماء میں والیس علیا جاتا ہے بھے سے یہ صدیت بیان کی مرے پر برزرگوار نے اور انہوں نے اسکی روایت مرے جد نامدار سے کی اور انہوں نے اسکی روایت میں ہوباتی ہے جد نامدار سے کی اور انہوں نے اسکی روایت میں ہوباتی ہے۔

(۱۳۳۱) اور ان جتاب ہے یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے قربایا کہ آفٹاب روز جمعہ سے افضل کمی دن بھی طلوع نہیں ہوا اور وہ دن کہ جس میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے امرالمومنین علیہ السلام کو غدیر خم میں اپنا جانشین مقرر کیا وہ جمعہ کا دن تھا ۔ اور ایام قائم علیہ السلام کا ظہور بھی جمعہ ہی کے دن ہوگا ۔ اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی جس میں الله تعالیٰ تمام اولین وآفرین کو ایک بگہ جمع قربائے گاجتانچہ الله تعالیٰ نے قربایا ہے ذلک یہ م جمیہ علیہ الناس و ذلک یہ م مشہود (یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے جہان کے لوگ جمع کے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں سب حاضرکے جائیں گے) (مورہ حود آیت نفر ۱۹۳) ۔

(۱۳۳۲) محمد بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حضرت بیعقوب علیہ السلام کے اس قول کے متعلق دریافت کیا جو انہوں نے لیے فرزندوں سے کہا کہ "سلوف استغفراکم رہی " میں لینے رب سے تم لوگوں کیلئے معفرت کیلئے دعاکردں گا۔فرمایا اس دعا کو انہوں نے شب جمعہ کی سحر تک کیلئے مؤخر کیا تھا۔

(۱۳۳۳) اور ابو بعسر نے ان دونوں ائمہ علیما السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن اپنی حاجت کیلئے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس دعا کو جو اس نے مانگی ہے اس کی حاجت پوری کرنے کیلئے روز جمعہ تک کیلئے مؤخر کرورتا ہے تاکہ یوم جمعہ کی فعنیلت خصوصی ظاہر ہوجائے۔

(۱۳۲۳) داؤر بن سرحان نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا ہے شاہد ہے مشہود (ادر گواہ کی ادر جسکی گواہی دی جائے گی) (سورہ البردج آیت شبر ۱۳) کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا شاہد سے مرادیوم جمعہ ہے۔
(۱۳۳۵) ادر معلّی بن ختیں نے ان بی جنابؓ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ آپؓ نے فرمایا کہ تم میں جس شخص کو روز جمعہ کی توفیق اللہ دے اسکو چاہیے کہ سوائے عبادت کے ادر کسی شے میں مشغول نہ ہو اس لئے کہ اس میں بندوں کی مغفرت کی جاتی ہے ادر ان پر رحمت نازل کی جاتی ہے۔

(۱۳۳۷) اور اصبغ بن نبات نے حضرت امر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ شب جمعہ ایک روشن شب اور اس کا دن ایک روشن دن ہے جو شخص شب جمعہ میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے فشار قربے براءت اکھ دیتا ہے اور جو شخص جمعہ کے دن مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے جہنم ہے براءت کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔

(۱۳۲۷) بشام بن حکم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے ایک شخص کے متعلق کہ وہ کھے کار خیر مثلاً صدقہ وصوم و نغیرہ کی طرح کی کوئی چیز کرناچاہتا ہے ۔آپ نے فرمایا مستحب ہے کہ اس طرح کار خیر جمعہ کو کرے اس لیے کہ یوم جمعہ میں عمل دو گنا ہوجا تا ہے ۔

(۳۲۸) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که تم لوگ لینے اہل وعیال کیلئے جمعہ سے دن کچھ پھل اور کچھ گوشت وغیرہ خرید کر لے جایا کرو کہ وہ جمعہ کے آنے سے خوش ہوجائیں ۔

(۱۳۲۹) اور ابرہیم بن ابی البلاد کی روایت میں ہے جو انہوں نے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن شعر پڑھے گا اس کا مزاوہ اس دن حکھے گا (اور اسکو سزا مل جا تیگی)۔ (۱۳۵۰) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ کسی شیخ و بزرگ کو دیکھو کہ وہ جمعہ کے دن ایام جاہلیت کی باتیں کردہا ہے تو اسکا سرتو ژوخواہ بتم سے کیوں نہ ہو۔

(۱۲۵۱) عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ بعد مغرب کے نافلہ کے آفری سجدے میں یہ کے اور اگر ہر شب کو یہ کچہ تو افضل ہے اللقم انہی اسٹلک بو جھیک ، روید مغرب کے نافلہ کے آفری سجدے میں یہ کے اور اگر ہر شب کو یہ کچہ تو افضل ہے اللقم انہی اسٹلک بو جھیک الکریم و ایسوک المحرف و آن تغفیر لی دُنیک العظیم (اے اللہ میں جمعے ترب وجہ کر بم اور تیرے اسم مظیم کا واسطہ دیکر کہنا ہوں کہ تو محمد اور اس بن رحس نازل فرما اور میرے عظیم گناموں کو جہ کر بم اور تیرے اس مظیم کا واسطہ دیکر کہنا ہوں کہ تو محمد کا اللہ اسکی منفرت کردیگا۔

نیز فرمایا کہ پنجشبہ کی شام اور جمعہ کی شب کو ملائکہ آسمان سے لینے ساتھ سونے کے قلم اور چاندی کی تختیاں لئے ہوئے نازل ہو کے ہیں اور وہ پنجشبہ کی شام جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن غروب آفتاب تک سوائے ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے اور کچھ کھے بی نہیں ۔

(۱۳۵۲) اور جمعہ کے دن مجمع کو اپنی ضروریات کے لئے دوڑ دھوپ کروہ ہے اور یہ بناز جمعہ کی وجہ سے مگروہ ہے اور بناز کے بعد جائزہے اس میں برکت ہوتی ہے ۔ یہ مدیث حضرت ابوالحن علی ابن محمد علیما السلام سے سرتی کے جواب میں وار دہوئی ہے۔

(۳۵۳) ابو ابوب خرآز نے ایک مرتب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق دریافت کیا فاذا قضیت المصلوق فانتشروافی اللرض و اتبغوا من فضل الله (سوره جمعہ) تو آپ نے فربایا بماز جمعہ کے دن کیلئے ہے اور رسین پر پھیلنا سنچر کے دن کیلئے ہے۔

(۳۵۳) نیزآپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سنیچر بن ہاشم اور اتوار بن امیہ کیلئے ہے لہذا اتوار کو کسی کام کے اختیار کرنے سے پرہمیز کرو۔

(۱۳۵۸) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے دعا فرمائی که پروردگار میری اُست کے لئے سنیچرکی اور پنجشبہ کی مج کو مبارک قرار دے۔

(۳۵۲) حفرت المام رضا عليه السلام نے ارشاد فرمايا كه لوگوں كو چاہيئے كه وہ خوشبونگانا كسى دن بھى خوفري اگر يہ مكن د موتو ايك دن بعد ايك دن اور يه بھى مكن د موتو جمعه كوتو چوؤنا بى نہيں چاہيئے -

(٣٥٠) ادر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو جب كسى جمعه ك دن خوشبونه ملتى تمى توآب وه كمراً منگواتے جو زمغران ب رنگا بوابواس پرياني تجويك مجراسكولين بائق سے مس كرتے اور لين جرب پر ملتے -

ادر مستحب ہے کہ آدمی جمعہ کے دن عمامہ باندھے ادر اگر انجا ادر صاف ستمرا لباس مینے ادر خوشبو لگائے تو بہترین خوشبولگائے۔

(۳۵۸) اور محمد بن مسلم نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دو(۲) قربوں (گاؤوں) کے درمیان تین میل کافاصلہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میاں بھی جمعہ کی بناز ہو اور دو جماعتوں کے درمیان تین میل سے کم فاصلہ ند ہونا چاہیئے۔

(۳۵۹) نیز آنجناب نے فرمایا کہ ملائیکہ مقربین ہر جمعہ کے دن اپنے ساتھ چاندی کے صفحات اور سونے کے قام لیکر آتے ہیں اور جمام مساجد کے دروازوں پر نور کی کری نگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور لکھتے دہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں بہلا کون آیا دوسرا کون آیا دوسرا کون آیا عہاں تک کہ امام نماز پڑھا کر نکل جائے اور جب امام نکل جاتا ہے تو یہ بھی صحیفہ کولیٹ لیتے ہیں ۔

(۳۴) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز جمعہ میں ایمان کے ساتھ اور اپنے عمل کا احتساب کر تا ہوا آئے (تو اس کے سادے گناہ محو کردیئے جاتے ہیں اور)اسکا عمل از سرنو شروع ہو تا ہے۔

(۱۲۹۱) حمزت امرالمومنین علی السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص پنجشبہ کو دوا نہ بینے تو عرض کیا گیا یا امرالمومنین یہ کیوں ؟آپؓ نے فرمایا تاکہ مناز جمعہ میں آنے کیلئے وہ کمزور نہ ہو جائے۔

(٣٩٢) نبي صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرما ياكه برواحظ لهذه وعظ سنة والول كيلة قبله بننا ها اور وعظ سنة والد واعظ كيلة قبله بننا به اور وعظ سنة والد واعظ كيلة قبله بننة ابن - يعنى نماز جمعه و نماز حميد ونماز استسقاء س -

(۱۳۷۳) امرالومنین علیه السلام نازجمعه کیلئے خطب ارشاد فرمایا اور کبار

الْحَبُدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَبِيْدِ الْحَكِيْمِ الْمَجِيْدِ الْفَعَّالِ لِمَا يُرِيْدُ عَلَامُ الْفُيُوْبِ وَخُوالِنَّ الْخُلْقِ ، وَهُ فَرَلِ الْقَطْرِ وَهُ وَلَا لَحْدُة ، وَوُ ارِثِ السَّمَاوَ اتِ وَ الْأَرْضِ ، الَّذِي عَظُمُ شَانُهُ فَلَاشَىءَ مِثْلُه ، تَواضَحُلُّ شَيْءِ لِعَظْبَتِهِ ، وَ ذَلَّ كُلَّ شَيْءٍ وَخُضَحُلُّ شَيْءٍ لِعَظْبَتِهِ ، وَ ذَلَّ كُلَّ شَيْءٍ لَوْزَتِهِ ، وَاسْتَسْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ ، وَقَرَّكُلُّ شَيْءٍ لَوْنَتِهِ ، وَاسْتَسْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ ، وَقَرَّكُلُّ شَيْءٍ وَلَا يَعْفِهِ كُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِهِ ، وَأَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ اللَّ بِالْهِ ، وَ اسْتَعْفِهُ لَا اللَّهُ وَحُدَّةُ عَلَى الْأَرْضِ اللَّهِ الْمَاعِقُومُ السَّاعَةُ اللَّ بِالْمَاعِ ، وَسُتَغْفِرَةُ السَّاعَةُ اللَّا اللَّهُ وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوُكِ ، وَسَيَّادُ اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَّةً لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوُكِ ، وَسَيَّالُ اللَّهُ وَحُدَّةُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوُكِ ، وَسَيَّدُ السَّادَ اتِ ، وجَبَّارُ اللَّهُ وَحُدَّةً لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوُكِ ، وَسَيَّالُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوُكِ ، وَسَيَّا اللَّهُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوُكِ ، وَسَيَّالُ اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوْكِ ، وَسَيَّدُ السَّادَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيكَ لَهُ ، مَلِكَ الْمَاوَكِ ، وَسَيَّالُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَ ، دَيَانِ يَوْمِ الْدِينِ ، رَبُّ آبَانَا الْأَوْلِينَ .

وَنشُهُدُونَ مُحَدُّا عَبْدَهُ وَرسُولُهُ ۚ أَرْسُلُهُ بِالْجُنِّ دَاعِياً إِلَى الْحُقِّ ، وَشَاهِداً عَلَى الخَلْقِ ، فَبَادُهِ صَابِراً مُحَسَّباً ، كُمَا أَمْرُهُ • لَا فَاكِلاً ونَصَحَ لَهُ فِي عِبادِهِ صَابِراً مُحَسَّباً ، فَعَضُهُ اللهُ الْيَاوُ لِا نَاكِلاً و نَصَحَ لَهُ فِي عِبادِهِ صَابِراً مُحَسَّباً ، فَعَضُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمْ لَا عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالْ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اُوْ صِنْدُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقَوَى اللهِ ، وَ اغْتِنَامِ مَا اسْتَطَعْتُمْ عُمِلاً بِهِ مِنْ طَاعْتِهِ فِى خَذِهِ الْلَيَامِ الْخَالِيةَ وَبِالرَّ فَضَ لِهُذِهِ الدَّنِيا التارِكَةَ لَكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَكُوْنُو اتَجَبُّوْنَ تَرْكَعَا وَ الْمُبْلِيةَ لَكُمْ وَ إِنْ كُنْتَمْ تَجُدِيْدُكَا ، فَإِنَّهَ وَمُثْلُكُمْ وَ هَنْ لَكُمْ وَ الْكُنْ قَدْ بَلَعُوْهُ وَكُمْ عَسَى الْمُجْرِى أَمُنْكُمْ وَ مُثْلُكُمْ وَ مُثَلِّكُمْ وَ مُثَلِّكُمْ وَ اللّهِ مَثَيْلًا فَكَانُ قَدْ قَطَعُوْهَ ، وَ أَفْضُوا إِلَى عَلَمْ فَكَأَنْ قَدْ بَلَعُوْهُ وَكُمْ عَسَى الْمُجْرِى إِلْهَ الْعَلَيْةِ أَنْ يَجْرَى إِلْهُ هَا حَتَى يَبْلُغُهَا وَكُمْ عَسَى أَنْ يَكُوْنُ بَقَاءً مَنْ لَهْ يَوْمُ لَا يَعْدُوْهُ ، وَ طَالِب حَثِيْتُ فِي الدَّنْيَا وَلَيْ ضَرَّا اللّهِ الْمُؤْلِقِ عَلَى الْفَيْقُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الْعَلَقِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى الْفُولِي اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّ

لَايَقِفُونَ ، قَالَ اللَّهُ تَبَارُکَ وَتَعَالَى: وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهَاكُنَاهَا ، أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْن ، وَقَالُ : كُلَّ نَفْسِ ذَابُقَةُ الْهَوْتِ وَانَّهَا تَوُ لَوْ الْكَوْتُ وَانَّهَا لَكُونُ الْجَوْرُكُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةَ فَمَنْ رَحْرِجُ عُنِ النَّارِوُ الْدَخِلُ الْجَنَّةُ فَقَدْ فَازَوْمَا الْحَيْوَةُ الدَّنَيَا وَهُمْ يُصُبِحُونَ وَيَمْسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَى ، فَمِيَّتُ يُبْكَى وَ آخُرُينُونِ اللَّهُ يَا الدَّنَيَا وَهُمْ يُصُبِحُونَ ويَمُسُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَى ، فَمِيَّتُ يُبْكَى وَ آخُرُينُونِ اللَّهُ يَعْفُولَ عَنْهُ وَصَرِيعٌ يَتَلُونَى وَعَائِدٌ وَمُعُودٌ وُ وَآخُرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ دَّ وَطَالِبُ الدَّنْيَا وَالْهُوْتَ يَطْلَبُهُ ، وَغَائِلٌ وَلَيْسَ بِمُغْفُولَ عَنْهُ وَصَرِيعٌ يَتَلُونَى وَعَائِدٌ وَمُعُودٌ وُ الْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ، رَبِّ السَّمْ وَرَبِّ الْلَابُ اللَّهُ وَيَوْلُ عَنْهُ وَالْمُونَ يَطْلَبُهُ وَيُولِ اللَّهُ عَلَى أَثْرُ الْمُؤْتِ السَّيْعِ وَرُبِّ الْلَابُ الْعَلْمُ وَيُولُ الْمُؤْتُ وَعَائِدُ وَيَعْنَى السَّيْعِ وَرَبِّ الْعَالِي اللَّهُ الْمُؤْتُ وَيَوْلُ الْمُؤْتُ السَّيْعِ وَرُبِّ الْمُؤْتِ السَّيْعِ وَرَبِّ الْمُؤْتُ وَعَائِدُ وَيَعْنَى وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْتُ وَعَائِلُ وَالْمُؤْتُ السَّيْعِ وَلَالِهُ الْفَيْلُ وَالْمُؤْتُ وَعَالِكُ وَالْمُؤْتُ وَعَائِلُ وَالْمُؤْتُ وَعَائِلُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَعَائِلُ وَالْمُؤْتِ السَّاعِ وَالْمُ عَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ الْعُولُ عَلَيْلُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَلَا لَكُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَلَامِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْتِ وَلَالِكُونُ الْمُولُولُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتِلُولُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُولُ وَالْ

اللّا إِنَّ هَذَا الْيَقَ مَ يَوْمَ جَعَلَهُ اللّهُ لَكُمْ عِيْداً وَهُوَ سَيّدَايَّا حِكُمْ وَأَنْضُلُ أَغْيَادِكُمْ وَقَدْ أَمْرُكُمُ اللّه فِي عِنْ اللّهَ عِنْ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ اللّهُ اللّهِ الرّحْيُنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ الرّحْيُنِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## خطبه جمعه كاتر جمه:

اسكاكوئى شركي نہيں -وہ بادشاہوں كا بادشاہ ہے -سرداروں كاسردار ہے وہ تمام آسمانوں اور زمينوں پر تسلط ركھ آ ہے سب پرغالب ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے وہ صاحب شكوہ اور بزرگى ہے - قيامت كے دن كا عاكم ہے اور ہمارے الگھ آباد اجداد كارب ہے-

اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں اس نے ان کو حق کے ساتھ حق کی طرف دعوت دینے والا اور مخلوق پرشابد بنا کر بھیجا پہنا نچہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کہ جسیمااس نے حکم دیا تھا پہنچا دیا نہ زیادتی کی نہ کی اور اللہ کی راہ میں اسکے وشمنوں سے جہاد کیا جس میں نہ کوئی کمزوری دکھائی نہ سستی اور صبر واحتساب کے ساتھ اللہ کے بندوں میں اللہ کیلئے نصیحتیں فرماتے رہے مجراللہ تعالیٰ نے اکلی روح قسفی فرمائی اس حال میں کہ اللہ ان کے عمل سے راضی رہان کی کوشش کو فبول کیا اور ان کی معفرت فرمائی ۔

اے اللہ کے بندوں ہیں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرواور ان گزرتے ہوئے ایام کے اندر اللہ کی اطاعت میں جو بھی عمل حسب استطاعت تم سے ہوسکے اسکو فنیمت تجھو اور اس دنیا کو ترک کردو اس لئے کہ اگر تم اس کو ترک نہ کرنا چاہو گے تو وہ خود تم کو ترک کردیگی ۔ اور اگر تم اسکو جدید اور نئی بنانا چاہو گے تو وہ خود تم کو ترک کردیگی ۔ اور اگر تم اسکو جدید اور نئی بنانا چاہو گے تو وہ خود تم کو ترک کردیگی ۔ اور ایک تم لوگوں کی اور اسکی مثال ان مواروں جسی ہے کہ کہ وہ راستے پر بطے اور تقریباً انہوں نے راستہ طے کرایا ۔ اور ایک نشان کی طرف بڑھے اور تقریباً وہ دہاں بک بھی گئے اور اکر الیہ ابوتا ہے کہ ایک دن باتی ہو اور وہ اس ہے آگر نہا تو موال تک بھی جاتے ہیں ہو تا تا ہوا کہ ایک دن باتی ہو اور وہ اس ہے آگر نہیں برصا اور وہ چلتے چلتے اپن منزل تک بھی جاتے ہیں ۔ اہذا تم ایک دنیاوی اور مسب ہے حریص طالب دنیا چروجہد میں معروف رہتے ہیں بالا خردنیا کو چوڑ کر بطے جاتے ہیں ۔ اہذا تم لوگ دنیاوی عربت و دقار کے حصول میں ایک دو مرب کا مقابلہ نہ کرواور دنیا کی زینتوں اور نعموں کو دیکھ کر مہموت نہ ہو جاؤ ۔ اور اسکی شہرت اور اسکی شہرت اور اسکی دینتوں اور نعموں کو دیکھ کر مہموت نہ ہو جاؤ ۔ اور اسکی شہرت اور نعموں کو دیکھ کر داویل نئی سے مراکب کی ہوت پر ہے اور اسکی زینتوں اور نعموں کو دیکھ کر داویل نین اور اس کی شعدت اور مختیاں خم ہو تو کیا تم نہیں دیکھتے جو لوگ گزرگے وہ والیں نہیں ہیں ۔ کیا تم نہیں دیکھتے جو لوگ گزرگے وہ والیں نہیں آب وار دو تم میں سے باتی بچ ہیں وہ شہرت اور نیاک کریا ہے ان پر قیامت کے دن ہمارے پاس لوٹ کر نے آنا حرام ہے) ( سورہ انبیا۔ آیت میں اور کر بہتیوں کو ہم نے ہلک کردیا ہے ان پر قیامت کے دن ہمارے پاس لوٹ کر نے آنا حرام ہے) ( سورہ انبیا۔ آیت میں ہوں

تيرارشاد باري تعالى كل نفس ذائقة الموت و انماتو فون اجوركم يوم القيامة فمن رُحرَح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز و ماالحيوة الدنيا الامتاع الغرور (بردى نفس كيك موت كامره به اور تم لوگ بجربور ابتا اجروتواب باد

م پس جو بہتم سے نکال کر جنت میں داخل کردیا جائے گا وہی کامیاب ہوگا اور دنیاوی زندگی تو ایک دھوے کی چیز ہے) (آل ممران ۱۸۵)

كياتم لوگ ابل ونياكو نہيں ديكھتے كه وه صح وشام مختلف احوال مين بسركرتے ہيں -كسى ميت پر رويا جارہا ہے، کسی کو تعزیت اواکی جاری ہے ، کوئی زمین پر گر کر تڑپ رہا ہے ، کوئی بیمار پرس کر رہا ہے ، کسی کی بیمار پرس کی جاری ہے ، كوئى جائكنى كے عالم میں ہے ، كوئى ونياكى طلب ميں ہے اور موت اسكى طلب ميں ہے ، كوئى غفلت ميں سِلا ہے مگر اس سے خفلت نہیں برتی جاری ہے ۔ اور یہ باتی رہنے والے لوگ بھی گزرے ہوئے لوگوں کے نقش قدم پر جارہے ہیں ۔ اور حمد ہے اس کی جو تمام عالمین کا پروروگار ہے جو سات آسمانوں ، سات زیبنوں کارب ہے اور عرش عظیم کا رب ہے وہ ذات وہ ہے جو اپنے سواسب کو باتی رکھآاور فناکر تا ہے اور اس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے اس کی طرف تنام کی بازگشت ہے۔ واضح ہو کہ یہ دن وہ دن ہے کہ جبے الله تعالی نے تم لوگوں کیلئے عمد قرار دیا ہے یہ تہارے دنوں کا سردار ہے تہاری تمام مدوں سے افضل ہے اور الله تعالیٰ نے اپن كماب س تم لوگوں كو حكم ديا ہے كه اس دن اس كے ذكر كيلئے سعى كرو لہذا اس دن بڑی رخبت اور خلوص نیت سے کام لو اللہ کی بارگاہ میں خوب گر گراؤ دعائیں مانکو رحمت و مغفرت کیلئے درخواست کرو ۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہرا میں کی دعا کو قبول فرمانے گا اور جو اسکی نافرمانی کرے گا اور اس کی عبادت سے الكار كرے كا اسكو جهم مي واض كرويكا - جناني الله تعالى كا ارشاد ب ادعوني استجب لكم ان الدين يتكبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخرین ( تم بھے سے وعا ماگلوس قبول کرونگا اورجو لوگ ہماری عبادت سے اکرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل وخوار جہنم میں داخل ہونگے) ( سورہ مومن آیت شر۴) اور اس دن میں ایک ایسی ساعت مبارک ہے کہ بنده مومن اس میں اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالی اسکو عطا کردیگا۔اور نماز جمعہ ہرمومن پر داجب ہے سوائے بچ ، مرتفی ، مجنوں ، بہت بوڑھے ، نابنیا ، مسافر ، عورت ، عبر ملوک سے اور اس شخص سے جو دو (۲) فرح دوری پر ہو ۔ اور الله تعالی ہمارے اور تم لوگوں کے چھلے گناہوں کو جو ہماری گزری عمر میں سرز دہوئے ہیں معاف کرے اور ہمیں اور تم لوگوں کو ا ین آئیندو زندگی میں گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھے ۔ اور بہترین کلام اور بلیغ ترین دخط اللہ کی کتاب ہے ۔ میں پناہ عابهاً بون الله كي شيطان رجيم سے بيشك الله تعالىٰ بى فتاح وعليم ب بسم الله الرحون الرحيم كر بعد سوره الحمد ك قل هو الله احديا قل ياايها الكافرون يا اذا زلزلت الارض زلزالها يا الهكم التكاثريا سوره السصر يُرَّما جائ أدر وه جو ہمیشہ پڑھا جاتا ہے وہ سورہ قبل هو الله احد ہے۔اس (خطبے) کے بعد بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو اور کے اُلْکھیڈا وُرُسُولُهُ صَلَوْ اتَ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ وَ ٱلِهِ وَمَغَفِرَتُهُ و رِضُوانهُ • اللَّهَمَ صَلِ عَا صَلَاةً نَامِيَّةَ ذَاكِيَةَ ، تَرْزَعَ إِيهَا دَرَجَتَهُ ، وُ تَبَيِّنُ بِهَا فَضُلَهُ وَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وُ ٱلّ مُحَمَّدٍ ، وَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ٱل

مُحَدِّدٍ كَمَا صَلْيْتَ وَبَارَكُتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرِجْيْمَ وَالْ إِبْرِاحِيْمَ إِنْكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ ، اللَّهُمَّ خَالَفْ بَيْنِ كَلَمْتَهُمْ ، وَ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُوْنَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيَجْحَدُونَ آيَاتِكَ، وَيُكَذِّبُونَ رَسَلَكَ، اللَّهُمَّ خَالَفْ بَيْنِ كَلَمْتَهُمْ ، وَأَنْزِلُ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ و نَقْمَتَكَ وَبَاسَكَ الَّذِي لَاتَرَدُّ كَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْن ، اللَّهُمَّ الْمُصَرِجِيوُشَ الْمَسْلِمِيْنَ وَسُرَايَاهُمْ وَمُرابِطِيمِمْ فِي مَشْارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا إِنْكَ عَلَى كُلِّ شَيءِ تَدِيْر ، اللَّهُمَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمُونِ وَالْمُسْلِمُونَ وَلَوْنَ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ وَلَى اللّهُ يَعْمَى مِنْ يَعْدِهِمْ مِنْ يَعْدِهِمْ مِنْ يَعْدِهِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمُ وَالْمُ وَالْمُونِ وَالْمُسْلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُولِمُ وَالْمُ الْمُولِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُولِمُ وَالْمُ الْمُولِمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُ الْمُولِمُ الْمُلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُولِمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

بروردگار تو ان اہل کمآب کافروں کو عذاب میں بسلا کر جو تیری راہ پر چلنے سے لوگوں کو روکے ہوئے ہیں اور تیری آب آیتوں سے انگار کرتے ہیں تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں پروردگاران میں آپس میں پھوٹ ڈال دے ان کے دلوں میں رحب بٹھا دے اور ان پراپناعذاب اپنی مزااورا پی طرف سے وہ جنگ مسلط کر جسکویہ مجرم قوم ردنہ کرسکے ۔

پردردگار تمام مومنین دمومنات و مسلمین د مسلمات کے گناہوں کو حفو فرما۔ پردردگار تعوٰی کو انکی زاد راہ بنا دے ۔ ایمان و حکمت انکے دلوں میں ڈال دے اور انہیں اسکی تو فیق دے کہ وہ شکر اداکریں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے ان پر نازل کی ہیں ادر دہ اس مجد کو پوراکریں جو تو نے ان سے لیا ہے اے الہ حق اور خالق خلق۔

پروردگار وہ مومنین و مومنات اور مسلمین ومسلمات جو وفات پایچے ہیں اکلی مطفرت فرما نیز ان لو گوں کی بھی جو ان کے بعد ان سے ملق ہو یکے بو صاحب عرت وحکمت ہے۔ ان الله یا مربالعدل و اللحسان و اتباع ذی القربیٰ وینعیٰ عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلکم تذکرون (اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ انساف اور لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور قرابتداروں کو کچہ نہ کچہ دینے کا حکم دیتا ہے اور بدکاری و ناشائٹہ م کتوں اور سرکٹی کرنے ہے منع کرتا ہے اور جہیں تعیمت کرتا ہے تاکہ تم تعیمت ماصل کرو) (سورہ انفی آیت نمر ۹۰)

تم لوگ اللہ كو ياد كرواللہ تم لوگوں كو ياد كرے گاس كے كہ وہ لين ياد كرنے والوں كو ياد ركھا ہے اور اللہ سے اسكى رحمت اور فضل وكرم كاسوال كروساس كے كہ جو بھى دعاكر نے والا اس سے دعاكر تاہے وہ اسكو بايوس نہيں كرتا ربنا اتنا فى المدنيا حسنة و فى الملخرة حسنة و قناعذاب النار (اے ہمارے پلكے والے ہميں دنيا ميں نعيجت دے اور آخرت ميں ثواب دے اور ہميں دوزخ كى آگ ہے بجا) (سورہ البترہ ۲۰۱۹)

(۱۳۹۳) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام في ادشاد فرمايا كرسب سے ديہ جس في جمعہ كے دن خطبہ كو بناز پر مقدم كرديا وہ مثان تھے اس لئے كہ جب وہ بناز پڑھا ليئے تھے تو لوگ ان كا خطبہ سننے كيلئے نہرتے يہ تھے منتشر ہوجاتے تھے اور كہت تھے كہ ہم ان كا وخط سن كر كيا كريں گے وہ خود تو اس پر عمل كرتے نہيں اور انہوں نے دين ميں كيا كيا بد عميں ليجاد كرديں سحتاني جب انہوں نے يہ ديكھا تو دونوں خطبوں كو بناز پر مقدم كرديا۔

اور میں نے لینے شن (اساد) محمد بن حسن بن ولید سے دریافت کیا کہ عامة المسلمین بناز جمعہ کے بعد جو تہلیل و تکبیر کیا کرتے تھے وہ کیا تھا ؟ تو آپ نے کہا کہ روایت کی گئ ہے کہ بن امید بناز جمعہ کے بعد تیس مرحبہ حضرت امیرالمومنین علیہ السلام پر لعنت کیا کرتے تھے ۔ مگر جب عمر بن عبدالعزیز والی ہوا تو اس نے لوگوں کو اس امر سے منع کر دیا اور کہا کہ بناز کے بعد تہلیل و تکبیر (لمالله المالله و الله اکبر) کہنا افضل ہے۔

## باب وہ نمازجو ہروقت پڑھی جاسکتی ہے

(۱۳۹۳) زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ چار بنازیں ہیں جنکو انسان ہر وقت پڑھ سکتا ہے۔ وہ بنازجو تم سے فوت ہو گئ ہے وہ جب بھی حمہیں یاد آئے اس وقت ادا کرو، دور کعت بناز فریف طواف، بناز کسوف، بنازمیں انسان ہر وقت جب بھی موقع ملے پڑھ سکتا ہے۔

نوٹ:۔ اصل کتاب میں اوپر کی دونوں حدیثوں کا شمار ایک ہی ہے۔

## باب سفرس نماز

(۴۷۵) زرارہ ہے اور محمد بن مسلم ہے روایت کی گئ ان دونوں نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتب ہم دونوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ سفر کے اندر بناز کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے دہ کسے ہوگی اور کمتن ہوگی اقر کمتن السلام ہوگی از شعائی ارشاد فرما تا ہے اخاضر بتسم فی اللرض فلیس علیکم جناج ان تقصول امن السلام آلور جب تم سفر پر جاد تو تجہارے لئے کوئی عرج نہیں اگر نماز میں قعر کرد) (مورہ نساء آیت نمبرام) اس لئے سفر میں قدر اور جب تم سفر پر جاد تو تجہارے لئے کوئی عرج نہیں اگر نماز میں قدر کرد) (مورہ نساء آیت نمبرام) اس لئے سفر میں تو رہ بہت ہوگیا جس طرح حضر میں پوری تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ کوئی عرج نہیں کہا ایسا کرد ۔ پس یہ قعر واجب کسے ہوگیا جس طرح حضر میں پوری دایوب ہے اور مردہ کے متعلق یہ نہیں کہا ہے فعن جہ البیت الو اعتمر فلا جناح واجب ہو آئی تنہ فرمایا کی اللہ تعالیٰ نے صفا اور مردہ کے متعلق یہ نہیں کہا ہے فعن جہ البیت الو اعتمر فلا جناح علیہ ان یہ طوف بھیا (جو تض خانہ کھیہ کا تج یا عمرہ کرے تو کوئی عرج نہیں اگر ان دونوں کے درمیان عکر لگائے) (مورہ البقرہ آیت نمر 10)

کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان دونوں کے درمیان چکر نگانا داجب اور مفروض ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکا ذکر اپن کتاب میں کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اس طرح سفر میں تقصیر ہے یہ ایسی چیز ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسکا ذکر اپن کتاب میں فرمایا ہے۔

ان دونوں کا بیان ہے کہ مچرلوگوں نے عرض کیا کہ اچھا اگر کوئی شخص سفر میں چار رکعت بڑھ لے تو مچرہ اس بناز کا اعادہ کرے گا یا نہیں ؟آپ نے فرما یا اگر اسکے سامنے تقصیر کی آیت پڑھ دی گئ ہے اور اس کی تفسیر کردی گئ ہے اور مجر بھی اس نے چار رکعت پڑھی تو اعادہ کرے گا۔اور اگر اسکے سامنے تقصیر کی آیت نہیں پڑھی گئ ہے اور اسکا اسکو علم نہیں تو مجروہ اعادہ نہیں کرے گا۔اور نتام فرض بنازیں سفر میں دور کھت کی ہو گئی سوائے مغرب کے کہ یہ تین رکھت کی ہو گ اس میں قعر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسکو تین ہی رکھت دیا ہے۔

چتانچہ ایک مرتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام دی فشب کا سفر فرما یا جو مدینے سے ایک دن کی مسافت پر ہے بعنی دو (۲) برید (قاصد) کی راہ ہے اور چو بیس (۲۳) میل ہے تو اس سفر میں آپ نے بناز قعر پڑھی اور (روزہ نہیں رکھا) افطار کیا اور اس طرح یہ بھی سنت قرار پائی ۔

اور ایک مرتبہ آپ نے سفر میں افطار کیا گر ایک گروہ نے روزہ رکھا تو آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے انکو عاصیوں (نافر مانوں) کا گروہ کہا ہے تانچہ وہ گروہ تاقیامت عاصی اور نافر مان رہے گا۔ اور ہم لوگ ان نافر مانوں اور عاصیوں کی اولاد اور اولاد، در اولاد کو آج تک پہچلنتے ہیں۔

(۱۳۹۹) اور محمد بن مسلم نے ایک مرحبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ ایک شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہے وہ کب سے قصر شروع کرے ؟آپ نے فرمایا جب اسکی آبادی کے مکانات نگاہ سے چھپ جائیں ۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک شخص سفر کا ارادہ کرتا ہے اور زوال آفتاب کے وقت نکلتا ہے ؟ آپ نے فرما یا جب نکل جاؤتو دور کعت تناز پڑھو۔

(۱۲۹۷) اور حعزت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی گئ ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم سفر کیلئے اپن منزل ہے نکل جاؤاس وقت ہے اپن والی تک قعر کرو۔

(۱۳۹۸) اور حبداللہ بن یکی کاحلی نے آپ کو نماز میں قصر کے متحلق فرماتے ہوئے سنا کہ برید بربید (قاصد برقاصد) پینی چو ہیں (۱۳۲۷) میل (کاسفرہونا چاہیے) پر فرمایا کہ صرب والد فرمایا کرتے تھے کہ نماز قصر سست رفتار فچریا تیز رفتار گھوڑے پر سفر کے اعتبارے نہیں مکی گئی ہے بلکہ او نب پر سفر کے اعتبارے رکی گئی ہے ۔ اور جب کس شخص کا سفر انح فررگ کی ہو تو اس پر بھی قصر کر نا واجب ہے اور آگر کسی کا سفر چار فرائ کا ہو اور اس دن والی کا ارادہ ہو تو اس پر بھی قصر کر نا واجب ہے اور آگر کسی کا سفر چار فرائ کا ہو اور اس دن والی کا ارادہ ہو تو اس پر بھی قصر کر نا واجب ہے اور اگر کسی کا سفر چار آگر کسی کا سفر چار فرائ کا ہو اور اس دن والی کا ارادہ (۱۳۹۹) اور معاویہ بن وصب نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی شہر میں جاؤاور تہمارا ارادہ وہاں دس دن قیام کا ہو تو جس دقت ہم تھا کہ کل عباں سے چلاجاؤں یا پر موں چلاجاؤں گا بعنی یہ طے ہو تو بمان کیا کہ دس دن قیام کر رہے ہو گر یہ کہتے ہوئے کہ کل عباں سے چلاجاؤں یا پر موں چلاجاؤں گا بعنی یہ طے نہیں کیا کہ دس دن قیام کروں گا تو نماز قعر پڑھو اور اس گو گو میں ایک مہدنے پورا ہوجائے تو قعر نماز پڑھے رہو گر میا کے بعد اگر چہ گو گو میں ایک مہدنے پورا ہوجائے تو قعر نماز پڑھے رہو گر میا کے بعد اگر چہ گو گو میں ایک مہدنے پورا ہوجائے تو قعر نماز پڑھے رہو گر میک ہو کہ اور اگر چہ گو کی بے بھو آگر چہ گو گو ہیں ایک مہدنے پورا ہوجائے تو قعر نماز پڑھے۔

رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر میں کسی شہر میں کی مصنان کو پہنچن اور دہاں دس دن کا قیام کا ارادہ نہ ہو ؟ آپ نے فرما یا تو قعم کرواور افطار کرو میں نے عرض کیا اگر میں اس کو گو میں کہ عہاں سے کل جلا جاؤنگا اور پرسوں جلا جاؤں گا اس میں ایک ماہ وہاں شہر جاؤں تو کیا پورا مہدنے قعم اور افطار کر سکتا ہوں ؟آپ نے فرما یا ہاں یہ ایک ہی بات ہے مناز قعم کرو گے ۔ مناز قعم کرو گے تو افطار کرو گے اور افطار کرو گے تو مناز قعم کرو گے ۔

(۱۳۷۰) ابو ولآد حتاً لم کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے نیت کی تھی کہ فلاں جگہ جہنچونگا تو دہاں دس دن قیام کروں گا اور پوری نماز پڑھوں گا۔ مگر پھردہاں چھ کر میراارادہ یہ ہوا کہ نہیں میں دہاں دس دن نہیں شہروں گا ایسی صورت میں آپ کا کیا حکم ہے دہاں نماز پوری پڑھوں یا قعم پڑھوں ،آپ نے فربا یا اگر تم نمان دہیں داخل ہونے کے بعد ایک نماز فریغہ پوری پڑھ لی تو اب تم دہاں سے جب تک نه فلو قعم نماز نہیں پڑھ سکتے ۔ اور اگر جب تم شہر میں داخل ہوئے اور اس نیت سے داخل ہوئے کہ دہاں (دس دن قیام کرونگا اور) پوری نماز

پڑھوں گا اور وہاں ایک نناز فریف ہمی اہمی پوری نہیں پڑھی تھی کہ تہارا ارادہ ہوا کہ عباں دس دن قیام نہیں کرونگا تو ایسی صورت میں تم کو اختیار ہے خواہ نیت کرلو کہ دس دن قیام کروں گا اور پوری بناز پڑھو خواہ دس دن قیام کی نیت نہ کرو اور بناز قمر پڑھو مگر یہ صرف ایک ماہ تک اور جب ایک ماہ پورا ہوجائے اور وہی گو گو کی صورت رہے تو (بمی) پوری نناز پڑھو۔

(۱۲۵) اور زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ وہ جند لوگوں کے ساتھ سفر کے ارادے سے نظلا اور ابھی وہ لینے قریب سے دو ہی فرع پر بہننچ تھے کہ بناز کا دقت آگیا اور سب نے بناز (قسم) پڑھ لی مگر اسکے بعد کچھ لوگوں کو الیمی ضرورت پیش آگی کہ وہ وہیں سے لینے قریبہ کو واپس آگئ اور پھر سفر کیلئے نہ لکل سکے ۔ تو اب وہ اس دور کھت بناز کا کیا کریں جو انہوں نے (قسم) پڑھ ہے ،آپ نے فرمایا ان کی بناز پوری ہوگئ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

(۱۲۷۲) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سفر میں چار رکعت بناز پڑھے (قصر نہ کرے) تو میں الله تعالیٰ کے سامنے اس شخص سے براءت اور لا تعلق کا اعمار کروں گا۔ یعنی اگر وہ قصداً وحمداً ایسا کرے۔

(٣٤٣) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كه سفرس پورى (چار ركعت) غاز پرجے والا اليما بى ہے جيے كوئى شخص حضر ميں قصر غاز برجے ۔

(٣٤٣) اور ابو بصیر نے آنجناب علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جس نے سفر میں مجول کر چار رکعت بناز پڑھ لی ؟ آپ نے فرمایا اگر اسکو اس دن یادآجائے تو دوبارہ (قعر) نناز پڑھ لے اور اس دن کے گزر جانے کے بعد اسکو بادآئے تو اسکو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(٣٤٥) (١/٥٥ نے حضرت امام محمد باتر عليه السلام ب روايت كى ب كه آپ نے فرما يا كه چار طرح كے لوگوں پر پورى مناز پرومنا واجب ب كماشته ، جانور كرايه پر جلانے والا ، چرواما ، قاصد اس لئے كه يه ان كا پيشه ب اور روايت كى كى ب ملاح قاصد اور كمليان كى حفاظت كرنے والا (كه ان كو مجى قعر نہيں كرنا) -

(۱۲۷۷) محد بن مسلم نے ان دونوں آئمہ میں ہے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ نے فربایا طاح جو اپنی کشتیوں میں رہتے ہیں ۔ اور گماشتہ (سفارت کار) اور کرایہ پراونٹ وغیرہ چلانے والے جمال پر تقصیر نہیں (یعنی بناز قعم کرنا نہیں ہے)۔

(۱۲۷۷) عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا گماشتہ (سفی) جب اپن مزل پر پانچ دن یااس سے کم قیام کرے تو وہ دن کی بنازوں میں قعم کرے گا اور رات کی بنازوں کو پورا پڑھے گا اور اس پر رمضان کا روزہ رکھنا بھی واجب ہے اور جس شہر میں وہ جیجا گیا ہے وہاں اسکا قیام وس دن یا اس سے زیادہ رہے گاتو وہ اپن مزل کی طرف پلند دہا ہے یاالیں جگہ جارہا ہے جہاں اسکا قیام دس دن یا اس سے ذیادہ رہے گاتو وہ اپنے سفر میں جو دونوں میزل کی طرف پلند دہا ہے یا الیسی جگہ جارہا ہے جہاں اسکا قیام دس دن یا اس سے زیادہ رہے گاتو وہ اپنے سفر میں جو دونوں

مزلوں کے درمیان کریگا قعر بھی کرے گا اور افطار بھی۔

(۱۲۷۸) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما يا كه جمّال اور اجرت پر روانه كيابوا گاشته جب سيريس مشخول بون تو وه مزلوں كے درميان جب چليں گے تو قعر كريں گے اور جب دونوں مزلوں په رہيں گے تو پورى بناز پڑھيں گے۔
(۱۲۷۹) حبرالله بن جعفر في محمد بن جرك سے (جو اصحاب امام بادى عليه السلام ميں تھے اور از روئے بيشه جمّال تھے) روايت كى ہے ان كا بيان ہے كہ ميں في حضرت امام ابوالحن ثالث خليه السلام كو خط لكھا كه ميرے پاس چند اون ايس وايت بي پراكي نگراں مقرر ہے ميں ان كو كس سفر كيلئے كبى نہيں ثكالنا مگر جب ج كو جى چاہتا ہے تو كمه كے سفر كيلئے يا ندرہ كے بعض مقامات پر جانے كيلئے ان كو ثكافيا ہوں دريافت طلب امريه ہے كہ جب ميں ان اونوں كے ساتھ نكلوں تو كيا عمل كوں ١١س سفر ميں بھے پر بمناز اور روزہ ميں قعر واجب ہے يا پورى بناز ميں پڑھوں ؟آپ نے جواب ميں تحرير فرما يا جب تم سوائے سفر كه كے اور كس سفر ميں انكو لينے ساتھ ليكر نہيں نكلے تو تم پر بمناز كا قعر اور روزہ كا افطار واجب ہے۔

(۳۸۰) اور عبدالر جمن بن مجاج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق وریافت کیا کہ اس کی چند زراعتیں ہیں جو ایک دوسرے کے قریب اور آس پاس ہیں اور وہ ان ہی میں حکر نگانا رہنا ہے تو کیا وہ مناز پوری بڑھے۔
بڑھے یا قصر کرے ؟آپ نے فرمایا مناز یوری پڑھے۔

(۱۳۸۱) اسما عمیل بن ابی زیاد نے حصرت جعفر بن محد اور انہوں نے لیٹ پدر بزرگوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سات طرح کے لوگ بناز قصر نہیں کریں گے(۱) خراج اور زکوٰۃ کا تحصیلدار جو وصولی کیلئے دورہ پر رہتا ہے (۲) وہ امیر جو اپن قلم رد کے اندر دورہ کررہا ہے (۳) وہ تاجر جو اپن تجارت کے سلسلے میں ایک بازار سے دوسرے بازار جایا کرتا ہے ۔ (۳) چرواہا (۵) اور خانہ بدوش ۔ اور وہ جو چراگاہوں کی مکاش میں بچرتا رہتا ہے ۔ (۱) وہ شکاری جو محض ہو لعب دنیا کہائے شکار کی مکاش میں نکاتا ہے (۱) اور وہ قذاتی جو رہزنی کیا کرتا ہے ۔

(۱۳۸۲) اور موسیٰ بن بکرنے زرارہ سے اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص بناز پڑھنا بھول جائے یا بے طہارت کے بناز پڑھ لے تو وہ خواہ مقیم ہو یا مسافر جب اسکو یاد آئے تو اسکی قضا اس پر واجب ہے وہ نہ اس میں زیادتی کرے نہ کمی لیمن جو شخص چار رکعت بھولا ہے وہ چار رکعت قضا پڑھے گا مسافر ہو خواہ مقیم اور اگر وہ دور کعت بھولا ہے تو جب یاد آئے گا وہ دور کعت فضا بڑھے گا خواہ مسافر ہو یا مقیم ۔

(۳۸۳) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے ادشاد فرما يا كه پنديده امريه ہے كه انسان چار مقامات پراني پورى نماز يزجے (قعرند كرے) مكه ومدينه ومسجد كوفد اور حائرامام حسين عليه السلام ميں -

اس كتاب كے مصنف عليہ الرحمہ فرماتے ہيں اس كا مطلب يہ ہے كہ انسان ان مقامات پر دس دن قيام كا ارادہ كرے گا كہ بورى مناز پڑھ سكے اور اس امركى تصديق

(۱۲۸۴) اس روایت سے ہوتی ہے جو محمد بن اسماعیل بن بزیع نے حضرت امام ابوالحن رضاعلیہ انسلام سے کی ہے اسکا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے مکہ اور مدسنہ میں نماز کے متعلق پو تھا گیا وہاں پوری نماز پڑھی جائے یا قعر پڑھی جائے ، تو آپ نے فرمایا اگر دس دن کا قیام کا ارادہ نہیں تو قعر کرو۔

(۱۳۸۹) اور صدیث کہ جسکی دوایت کی ہے محمد بن خالد برتی نے اور انہوں نے حمزہ بن عبداللہ جعفری ہے ان کا بیان ہے کہ جب میں من ہے نکلا تو نیت یہ تھی کہ کہ میں قیام کرونگا اس لئے پوری بناز پڑھی بچر گھرہے ایک خبرآ گئ جسکی بنا پر کھے گھر جانے کے سواکوئی چارہ نہ تھا اب سمجھ میں نہیں آیا کہ میں پوری بناز پڑھوں یا قعمر کروں اتفاق سے حضرت ابوالحن علیہ السلام اس دن کمہ میں تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم قعمر کی طرف رجوع کر لو۔ السلام اس دن مکہ میں تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم تعمر کی طرف رجوع کر لو۔ (۱۳۸۷) فعنیل بن لیسار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سفر میں بناز جمعہ بناز حمید الفعیٰ و بناز حمید الفطر نہیں ہے۔

(۱۳۸۷) اسمامیل بن جابر کا بیان ہے کہ ایک مرتب میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں سفر میں تعالی میں مناز ہیں تعالی میں مناز کا وقت آنا دہا گر میں نے مناز نہیں پڑھی عہاں تک کہ لین گر گئے گیا آپ نے فرما یا نچر تم پوری مناز پڑھو (قصر د پڑھو) -

س نے عرض کیا اچھا میں گر پر اپنے اہل وحیال ہوں اور نناز کا وقت آگیا سفر کا ارادہ کررہا ہوں اور نناز اس وقت پردختا ہوں جب سفر کیلئے نکل جا آ ہوں اآپ نے فرمایا نناز قعر پردخو اور اگر تم نے ایساند کیا تو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی مخالفت کرو گے۔

(٣٨٨) لين حريز كى روايت جو انبوں نے محمد بن مسلم ب اور انبوں نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام ب كى ب كه ميں نے آنجناب سے ايك اليے شخص كے متعلق دريافت كيا جو سفر پر روانه ہوا جبكه شاذ كا وقت آ چكا تھا اور ابھى رائ ميں ہے ،آپ نے فرما يا وہ دور كعت پڑھے گا اور اگر اسكا سفر ختم ہو گيا اور شاذ كا وقت آگيا ہے تو چار ركعت پڑھے گا۔

اس کا مطلب ہے ہے کہ اگر اس کو وقت بناز نکل جانے کاخوف نہیں ہے تو پوری بناز پڑھے گا اور اگر اسکو وقت نکل جانے کاخوف ہے تو راستے میں قصر بناز پڑھے۔اور اسکی تصدیق ذیل کی اس صدیث سے ہوتی ہے۔

(۱۲۸۹) حکم بن مسکین کی کتاب میں تحریر ہے کہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک الیے شخص کے متعلق فرمایا جو نماز کے وقت کے اندر سفر سے والی آیا ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے اگر وقت نماز نکل جانے کاخوف نہیں ہے تو پوری نماز پڑھے اور اگر وقت نکل جانے کاخوف ہے تو قصر پڑھے۔

اورید اسماعیل بن جابر کی مدید کے موافق ہے۔

( ۱۳۹۰) اور اسحاق بن عمار نے حضرت ابو ابراہیم امام موئ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایے شخص کے متعلق و یافت

کیا کہ جو مسافر تمااور آمے بڑھ کر کوفد کی آبادی میں بڑنے گیا ابوہ پوری نناز پڑھے یا جب تک اپنے گرند کئے جائے مناز قعر پڑھے :آپ نے فرمایا جب تک وہ اپنے گرند کئے جائے نناز قعر پڑھے۔

(۱۳۹۱) سید بتار نے حمزت امام جعفر صادتی علیہ السلام سے روایت کی ہواوی کا بیان ہے کہ ہمارے بعض اصحاب نے آنجناب سے عرض کیا کہ ہم لوگ سفر میں جب کہیں مزل کرتے ہیں تو مخرب و عشاء کے در میان دن کے نافلہ کی بناز قضا پاضتے ہیں ؟ آپ نے فرمایا نہیں جب اس نے رخصت دی ہے تو وہ بندوں کے حال سے بھی خوب واقف ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر پر مرف دور کھت واجب کی اور اسکے پہلے یا اسکے بعد کچھ نہیں سوائے بناز شب کے کہ تم یہ بناز لینے او دن کی پیشت پر بھی بجالاؤ جس طرف دہ تم ہیں لے جائے اس طرف درخ کرے۔

(۱۳۹۲) ایک مرتبہ حضرت! مام جعفر صاوق علیہ السلام سے سفر میں دن کے وقت کی بناز نافلہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اگر سفر میں تم نے نافلہ میح طور پر پڑھ لیا تو بناز فریفہ پوری ہو گئی ۔

اور کوئی حرج نہیں اگر دن کے وقت سفر میں عناز شب کی قضا پڑھ لی جائے ۔

(٣٩٣) اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بارش سے دن فریضه اپن سواري بي پر پرده ليا كرتے تھے \_

(٣٩٣) ابرہيم كرفى كا بيان ہے كہ ميں فے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے عرض كيا كہ ميں محمل ميں بعى قبله كى طرف رُخ كرسكتا بوں آپ فے فرمايا يہ بہت تنگ جگہ ہے كيا تم لوگوں كيلئے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كى سيرت موجود نہيں ہے ؟

(۱۲۹۵) سعد بن سعد نے حضرت اہام ابوالحن رضاعلیہ السلام ہے اکیب الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کے ساتھ محمل میں ایک حائف عورت ہے کیا ایسی حورت کی موجو دگی میں وہ محمل کے اندر نناز پڑھے ،آپ نے فرما یا ہاں۔

(۱۳۹۹) سعید بن لیسار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیاجو بناز شب اپن سواری بی پر پڑھٹا ہے تو کیا وہ بناز پڑھنے دقت اپنے چرے کو ڈھائے دہے ؟آپ نے فرمایا اگر وہ سوروں کی قرارت کر رہا ہے تو ہاں ادراگر وہ اپنے چرے سے سجدہ کااشارہ کر دہا ہے تو چرہ کھول دے چاہے جس سمت سواری اسکولیجاری ہو۔

(۱۳۹۷) اور مبداللہ بن مجاج نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق وریافت کیا جو ہمنام امصارو دیار میں اپنی سواری پر بیٹھا ہوا نوافل پڑھٹا رہٹا ہے جس دخ پر بھی سواری چل رہی ہو آآپ نے فریا یا کوئی حرج نہیں۔
(۱۳۹۸) اور علی بن یقطین نے صفرت ابوالحن علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو سفر کے لئے نکلا تھا اور مناز پڑھ رہا تھا کہ مناز ہی میں اس نے دائے بدلی کہ (دس دن) قیام کروں گا ؟آپ نے فریا یا جب اسکی قیام کی نیت ہوگئ تو بوری مناز پڑھے نیز ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو اپنے بھائی کو رخصت کرنے کیلئے اس جگہ تک آگیا جہاں اس پر قمر مناز اور افطارِ صوم واجب ہے ؟آپ نے فریا یا کوئی حرج نہیں اور کوئی حرج نہیں اگر وہ دو منازیں جمع کرے پڑھے سفر ہویا

حضر، کسی سبب ہویا بلاسب اور سفر میں اگر نناز مغرب میں اتن تا خر کرے کہ شفق غائب ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔
اور وہ مسافر جو مغزل کی مگاش میں ہے ایک چو تھائی رات تک اگر مغرب کی نناز تاخیرے پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔
(۱۳۹۹) اور ابی بعسر کی روایت میں ہے جو انہوں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے کی ہے کہ سفر کے عالم میں تم اگر عزب آفتاب کے بعد پانچ میل کی راہ طے کرو تو نماز مغرب کے وقت ہی میں رہو گے ۔ اور سفر کے اندر عزوب شفق ہے جہلے اگر مناز مشاء تعجیل سے بڑھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۰۰) ممارسا بالمی نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام ہے دریافدت کیا کداس گارے کی حد کیا ہے جس میں سجدہ نہیں کیا جا۔ئے گا آپ نے فرمایا اس میں ساری پیٹھانی ڈوب جائے اور زمین پرند نکے (تواس پر سجدہ نہیں ہوگا)

(۱۰۳۱) اور معاویہ بن حمّار نے حضرت امام جعفر صادتی علیہ السلام ہے عرض کیا کہ اہل کمہ عرفات میں پوری بناز پڑھتے ہیں اقصر نہیں کرتے) آپ نے فرمایاان پرویل ہو کو نساسفراس سے زیادہ شدید ہے ۔ نہیں اس میں پوری بناز نہیں پڑھیں گے۔ (۱۳۰۲) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب حضرت جرئیل فعر کا حکم لیکر نازل ہوئے تو آب نے ان سے کہا ہے قعر کتنی مسافت پر ہوگا ، حضرت جرئیل نے کہا ایک برید کی مسافت میں آپ نے فرمایا ایک برید کی مسافت میں آپ نے فرمایا ایک برید (قاصد) کی مسافت کیا ہے ، انہوں نے جواب دیا کوہ عمرے سابہ سے لیکر کوہ و عمرے سابہ تک (حمیر اور و حمیر افراف مدید میں دومہاؤوں کے نام ہیں) تو نبی امید نے اسکی پیمائش کی تو ان دونوں بہاؤوں کے در میان کی مسافت بارہ میل ہوئی اور ہر میل ایک ہزار پانچ سو باتھ کا ہے ۔ اور یہ چار فرخ ہوا یعنی اگر سفرچار فرخ کا ہے اور اس پر قعم واجب ہے اور اگر اسی روز والہی کا ارادہ نہ ہو تو اسکو اختیار ہے کہ خواہ پوری بناز پڑھے خواہ قعم پڑھے اور اسکی تعسیر

(۱۳۰۳) جمیل بن درّاج کی دوایت سے کی گئی ہے جو انہوں نے زرارہ بن اعین سے کی ہان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت الم محمد باقر علیہ السلام سے قعر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرما یا کہ ایک قاصد کے جانے کی مسافت اور ایک قاصد کے آنے کی مسافت ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوہ ذباب جایا کرتے تو نناز قعر فرما یا کرتے اور ذباب تک ایک قاصد کی مسافت ہے اور آنحورت نے یہ اس لئے کیا کہ جب والی ہو گئے تو دوقاصد کی مسافت یعنی آملہ فرح ہوجائے گی۔ جب والی ہو گئے تو دوقاصد کی مسافت یعنی آملہ فرح ہوجائے گی۔ (۱۳۰۳) خرکہ بن آوم نے حضرت ابو الحن امام رضاعلیہ السلام سے قعر کے متعلق دریافت کیا کہ کتن مسافت پرآدی نماز قعر کرے جبکہ وہ لیے گر والوں کی جائیا ہے اور وہاں اس کا حکم چلنا ہے اگر یا باکی ون اور ایک وات کی مسافت پر قعم ہوگا۔

(۱۳۰۵) محمد بن ابی حمیر نے محمد بن اسحاق بن حمارے روایت کی ہے اسکا بیان ہے کہ میں نے حمزت ابوالحن امام رضاعلیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک حورت نے مکہ معظمہ کے دائستے میں جاتے ہوئے بھی مغرب کی دور کعت نماز پڑھی اور آتے میں بمی مغرب کی دور کعت مناز پرمی ایپ نے فرمایااس پر مناز کا اعادہ لازم نہیں ہے۔

اور حسین بن سعید کی روایت میں ہے جو انہوں نے ابن ابی عمرے اور انہوں نے محمد بن اسحاق بن عمّارے اور انہوں نے حصرت ابی الحسن علیہ السلام ہے کی ہے کہ آپؓ نے فرما یا کہ اس حورت پر بناز کی قضا نہیں ہے۔

(۱۳۰۷) اور علاء کی روایت میں ہے جو انہوں نے محمد بن مسلم ہے اور انہوں نے حضرت ایام محمد باقر علیہ السلام ہے کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی مرد مسافران لوگوں کے پیچھے بناز پڑھے جو حضر میں ہیں (سنر میں نہیں ہیں) تو اپنی بناز دور کعتوں پر تمام کرکے سلام پڑھ لے اور جب ان لوگوں کے ساتھ عہر کی بناز پڑھے تو اول کی دور کعتوں کر عہر قرار دے اور آخر کی دور کعتوں کو حصر کی بناز قرار دے لے۔

(۱۳۰۷) اور اسما میل بن فضل بنے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ایک ایے شخص کے متعلق دریافت کیا جو ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف مفرکر تا رسائے اور لینے قریہ اور اپنی جائیداد میں قیام کر تاہے ؟ تو آپ نے فرمایا جب تم لینے فریہ اور جب تم لینے سواکس غیر کی جائیداد میں ہو تو قصر کرو۔

اس کمآب کے معنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس ہے آپ کی مرادیہ ہے کہ جو لینے قریہ اور اپنی جائیداد میں دس دن کے قیام کی نیت سے قیام کرے اور اگر اسکاارادہ دہاں دس دن قیام کانہ ہو تو قعر کرے لیکن اسکا دہاں کوئی گھر ہے کہ جس میں وہ سال میں چھ ماہ رہ آ ہے تو جب دہاں پہنچ تو پوری بناز پڑھے اور اسکی تصدیق اس حدیث سے ہے۔

(٣٠٨) جس کی محمد بن اسماعیل بن بزیع نے حضرت امام ابوالحن رضاعلیہ السلام ہے روایت کی ہے راوی کا بیان ہے کہ میں نے انجبناب ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جو اپن جائیداداور زبینوں پرجاتا ہے تو قعر کرتا ہے ؟آپ نے فرمایا اگر اسکی نیت وہاں دس دن قیام کی نہیں ہے تو (قعر میں) کوئی حرج نہیں گرید کہ وہاں اسکا کوئی مکان ہو اور اسکو اس نے وطن بنالیا ہو ۔ میں نے عرض کیا وطن بنانے کا کیا مطلب ؟آپ نے فرما یا مطلب یہ کہ وہاں اسکا کوئی گر ہو اور وہ وہاں چھ ماہ تک وطن بناکر رہ چکاہوا گر ایسا ہوگا تو جب وہ وہاں جائیگا تو یوری نماز پر سے گا۔

(۱۳۰۹) نیزاس امرکی تعدیق اس روایت ہے بھی ہوئی ہے جوعلی ابن یقطین نے حضرت ابوالحس اول ہے کی ہے کہ آپ آنے فرما یا کہ مہمارے تمام گروں ہے ہروہ گرجس میں تم اپناوطن بناکر نہیں رہے ہو وہاں جاؤ تو تم پر قعر بناز پڑھنی واجب ہے۔

(۱۳۳۱) اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص کے متعلق ارشاد فرما یا جوشکار کیلئے ایک دن یا دو دن یا تین، دن کی مسافت پر نکل گیا اب وہ قعر بناز پڑھے یا پوری بناز پڑھے ؟ آپ نے فرما یا اگر وہ لینے اور لینے اہل و میال کی روزی کے حصول کیلئے نظاہے تو قعر بناز پڑھے اور روزہ افطار کرے اور اگر وہ مخص تفریح کیلئے فغول و بے مقعد نکلاہے تو نہیں (کیونکہ) اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔

(۱۳۱۱) ابوبمسرف آمجناب عليه السلام سے روايت كى ب كه آپ فرمايا كه شكارى كيلئے تين دن تك تقصير نہيں ب اگر

اسكاشكار تين دن سے نجاوز كرجائے تو قعر كرنالازم بے بعنى فضول شكار كى دجہ سے --

(۱۳۳) اور صعی بن قاسم نے آنجتاب علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ ہے وریافت کیا گیا کہ ایک شخص، شکار میں مشخول ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنی مزل کے اطراف حکر نگارہا ہے تو قعر نہیں کرے گااور اگر اس سے تجاوز کر گیا تو قعر کرے گااور ایک ایسا مسافر کہ جس پر قعر واجب ہے اگر وہ لینے راستے ہے ہٹ کر شکار کی طرف مائل ہو گیا تو شکار کی مگاش کی وجہ سے وہ بناز پوری پڑھے گا۔ اور جب شکارے لینے راستے کی طرف والی ہوگا تو والی میں اس پر قعر لازم ہے اور وہ شخص جسکا سفر الله کی نافر مائی اور معصیت کیلئے ہے تو وہ پوری بناز پڑھے گا اور روزہ رکھے گا۔

(۱۳۱۳) اور حلبی نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روابت کی ہے کہ آپٹ نے فرمایا کہ اگر تہمیں یہ ڈرہو کہ تم آخر شب میں نہ اعظ سکو محے یا تم بیمار ہو یا حم میں ٹھنڈ لگ محتی ہے تو سفر میں اول شب میں بناز نافلہ اور وتر پڑھ لو

(۱۳۱۲) اور علی بن سعید نے حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سفر میں بناز نافلہ شب اور بناز وتر کہ اول شب میں پڑھ لینے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں (پڑھ لی جائے)

(۱۳۱۵) اور سماعہ بن مہران نے حضرت ابوالحن اول علیہ السلام سے سفر میں وقت نناز شب کے متعلق دریافت کیا تو آپ کے نے فرمایا تہمارے نناز مشاء پر صفے سے میم منووار ہونے تک ۔

(mn) مریز نے ایک بیان کرنے والے سے روایت کی ہے اور اس نے حضرت انام محمد باقر علیہ السلام سے کہ آپ اس میں کوئی حرج نہیں مجیج تھے کہ ایک آدمی پاپیادہ چلآ ہوا تناز نافلہ پڑھا رہ لیکن وواو نٹ نہ بنکارہا ہو۔

باب وہ سبب کہ جسکی بنا پر نماز پڑھنے والا نماز مغرب میں اور اسکے نوافل میں قصر نہیں اب

(۱۳۱۸) ایک مرحبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ مغرب کی بناز نین رکعت اور اسکے بعد (نافلہ)
چار رکعت کیوں ہے خواہ حضر بو یا سفراس میں قصر نہیں ہے ؟ تو آپ نے ارشاد فربا یا کہ اللہ تعالی نے لینے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم پر ہر بنا (دور کعت پڑھنے کا حکم ناول فربا یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بناز میں دور کعت کا حصر میں اضافہ
فربا دیا اور سفر میں اسکو قصر (کم) کر دیا سوائے بمناز مغرب اور بمناز مبح کے، پس جب آنحصرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمناز مغرب
پڑھ رہے تھے تو آپ کو حصرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیما کی دلادت کی اطلاع ملی جنانی آپ نے اللہ تعالی سے شکر کیلئے اس میں

ا یک رکعت کا اضافہ فرمالیا۔ اور جب امام حمن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کیلئے اس میں دور کعت کا اضافہ فرما یا اور جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کے شکر کیلئے اس میں دور کعت کا اور اضافہ فرما دیا بچر آپ نے اللہ کے شکر کیلئے اس میں دور کعت کا اور اضافہ فرما دیا ہو آپ نے اس کو کے فرمایا اس کئے کہ (للذ کر مثل حضا المانشین) (مورہ النساء آیت نم را ا) مرد کاعورت سے دوگنا صد ہے اور آپ نے اس کو اس طرح رہے دیا خواہ حضر ہو خواہ سفر ہو۔

## باب سفرمین قصر کاسبب

(۱۳۱۸) فضل بن شاذان نعیابوری رقم اللہ نے حضرت اہام رضاعلیہ السلام ہے اسکے سبب کے متعلق جو کچے سنا تھا وہ بیان کیا کہ بنازیں سفر میل کم کردی گئیں کیونکہ مفروضہ بنازاول میں وس رکعت تھی اور سات رکعتیں اس میں بعد میں زیادہ کر دی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے لیخ بندوں کیلئے اس زیادتی کی تخفیف کر دی اس لئے کہ یہ اسکے سفر اسکے تعب و تکلیف اور اسکے لیخ امور میں اللہ تعالیٰ نے لیخ امور میں معیشت کے دہ امور جو انا بدی اور ضروری ہیں اس ہے رہ جائیں معیشت کے دہ امور جو انا بدی اور ضروری ہیں اس ہے رہ جائیں ورحقیقت بید اس پرالند کی رقمت و مہر بانی ہے سوائے مغرب کی بناز کے کہ اس میں قعر نہ ہوگا اس لئے کہ یہ اصل میں خود ہی تعمر کی ہوئی ہے ۔ اور قعر آن فرق نہ وہ اس اور قافوں اور بار برداری کرنے والوں کے ایک دن کی داہ پر قعر واجب نہ ہوگا اس لئے کہ ہر دوزاس و دی کے آٹھ فرخ مائی اور قافوں اور بار برداری کرنے والوں کے ایک دن کی داہ پر قعر واجب نہ ہوگا اس بوز کی مشل ہو تا تو پچر جزاد سال کی داہ بھی جو کہ وہ نافلہ ہو تو اس میں جو گون فرق نہیں ۔ اور دن کے نوافل ترک نہ ہوں گا اس کے کہ ہر دوزاس دی کوئی فرق نہیں ۔ اور دن کے نوافل ترک نہ ہوں گا اس کے کہ ہوگا دونوں میں کوئی فرق نہیں ۔ اور دن کے نوافل ترک نہوں کی قدر نہیں ہوگا سے نوافل میں بھی قدر نہیں ہوگا سے نوافل میں بھی قدر نہیں ہوگا سے نوافل میں بھی قدر نہیں تو اسکے کہ دہ بناذ ہوں جس تھر نہیں ہوگا سے نوافل میں بھی قدر نہیں ہوگا سے نوافلہ میں بھی قدر نہیں ہوگا سے نوافلہ میں بھی قدر نہیں بول کے نوافل میں بھی قدر نہیں بول کی دور کھت نافلہ میں بھی قدر نہیں بیا ہوں کی خوائی میں خوائی نوافلہ میں بھی قدر نہیں بوجائے اور مسافر اور مریفیں کیلئے یہ جائز ہے کہ مشولیت اور مسافر لیے کوئی اور لیے سفر کے انہاں میں مشخول بوری ہوجائے اور مسافر اور مریفیں کیلئے یہ جائز ہے کہ مشولیت اور مسافر لیے کوئی اور لیے سفر کے انہما میں مشخول بوری ہوجائے اور مسافر اور مریفیں کیلئے یہ جائز ہے کہ مشولیت اور مسافر لیے کوئی اور لیے سفر کے انہما میں مشخول ہو۔ ۔

(۱۳۱۹) سعید بن مسیّب نے حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے دریافت کیااور عرض کیا کہ مسلمانوں پریہ نمازیں کب فرض کی گئیں جن پروہ آج بھی عمل کر رہے ہیں ؟آپ نے فرمایا مدینہ میں جس وقت لوگوں کو کھل کر تو حید کی وعوت دی جانے لگی اسلام میں قوت آئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پرجہاد واجب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں

سات ر کستیں زیادہ کردیں ۔ عبر میں دور کعت مصرمیں دور کعت مغرب میں ایک رکعت مشا، میں دور کعت اور فجر کو اس پر برقرار ر کھاجو مکہ می**ں فرض ہوئی تھی تاکہ شب** والے ملا تکہ جلد آسمان کی طرف پرداز کرجائیں ادر دن والے ملا <sub>ت</sub>کہ جلد زمین ہر نازل ہوجائیں ۔اور دن کے ملا تکہ اور رات کے ملا تکہ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز فجر کے شاہد بنتے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشادے کہ وقران الفجران قران الفجر کان مشہورہ آ (اور صح کی نماز پڑھا کرو کیونکہ صح کی نماز پر وونوں دن ورات کے فرشتوں کی گوا بی ہوتی ہے) (سورہ الاسرء آیت ہمره) اسکے شاہد مسلمان اور دن مے ملا تکہ اور رات ے ملائکہ بنس محے۔

#### سفسيه میں تماز

(۱۳۲۰) مبداللہ بن علی ملی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرما یا قبلہ کی طرف رخ کرے لینے دونوں یاؤں پھیلادے اور اگر کھٹی گھوے اور یہ قبلہ کی طرف رخ رکھ سکتا ہے تو ایسا کرے ورند کشتی جس طرف رخ کرے اس رخ پر بناز پڑھارہ سکواہو ناممکن ہو تو کھراہو کر بناز پڑھے ورند بیٹھ کر بناز پڑھے۔ (۱۳۳۱) اور جمیل بن وراج نے آمجناب سے عرض کیا کہ کشتی دریا کے ساحل کے قریب ہے کیاس اس سے لکل کر بناز پرموں؟ آپائے فرما یااس میں بناز پومو کیا تم حفزت نوح علیه السلام جسی بناز پردامنی اور خوش نہیں ہو۔

(۱۳۲۲) اورابرہم بن میمون نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگ کشتی میں اہواز جاتے ہیں اور اس میں نناز جماحت پرصتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔اس نے مجروض کیااور کشتی میں جو کچھ ہے اس پراور تار کول پر سجدہ کر لیت ہیں آب نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔

(۱۳۲۳) اور منصور بن حازم نے آنجناب سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تارکول بھی زمین کے بنا تات میں سے ہے۔ (۱۳۲۳) اور زراره نے حضرت امام محمد باتر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جو کشتی میں نوافل برسا بآبات فرمایاوه کشق مے سری طرف رخ کرے شازیدہ لے۔

(۱۳۲۵) اوریونس بن بینتوب نے حمزت الم جعفر صاوق علیہ السلام سے نبر فرات یااس سے بھی کوئی چموٹی نبر میں کشتی کے اندر مناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آب نے فرما یا اگر تم اس میں بماز پڑھو تو بھی ٹھیک اور اس میں ہے لکل کر پڑھو تو بھی تھکے ۔ نیزاس نے آپ سے ایک ایس کشق میں مناز پڑھنے کے متعلق دریافت کیاجو شرقاً وعزباً على رہی ہے ،آپ نے فرمایا تم قبلہ کی طرف رخ کرے تکبیر کو پھرتم کشتی کے ساتھ اس طرف پھرتے رہو جس طرف وہ تم کو پھررہی ہے۔

(۱۳۲۹) ہارون بن محزہ فنوی نے آنجناب سے کشتی میں نماز پڑھنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر اس پر سامان لدا

ہوا ہے اور اتنی بھاری ہے کہ تم کھوے ہوجاؤتو ڈگگ نہ کرے تو کھوے ہو کر بناز پڑھواور اگروہ ہلکی ہے تو اس پر بیٹیر کر بناز پڑھ لیناکا فی ہے۔

(۱۳۳۷) اور علی بن جعفر نے لینے بھائی حفرت امام موئی بن جعفر علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ ایک شخص کشتی میں ہے کیا اسکے لئے یہ جائز ہے کہ کشتی پرجو سامان یا گھاس بھوسا، گیہوں،جو وغیرہ ہاس پرچٹائی رکھ کر نناز پڑھ لے آپ نے فرما یا کوئی حرج نہیں ہے۔

(۳۷۸) حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کشتی پر سوار ہواور وہ چل رہی ہو تو بنٹھ کر بماز پڑھوا در اگر کھڑی ہو تو کھڑے ہو کر بمازیڑھو۔

(۱۳۲۹) حمزت امام محمد باقرعلیہ السلام نے لینے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا اگر الله تعالیٰ نے تہارے دل میں یہ ارادہ پیدا کیا کہ بحری سفر کروتو وہ کہوجو اللہ تعالی نے کہا ہے بسم اللّٰہ مجرات او مرسیدان رہی لففو ریحیم (خدای کے نام سے اسکا بہاؤاور شہراؤہ بیٹیک میرارب بخشنے والااور مہریان ہے) (مورہ حودآیت نمیرا)

اور جب سمندر میں طوفان آئے تو تم لینے دلہے جانب رہو اور یہ کہوبشم اللهِ اُسْکُنْ بِسَكِیُنَةِ اللهِ وَ قَرِّ بِقَرارِ اللهِ، وَ اَلَّهِ اِللهِ وَ اَللهِ اللهِ وَ اَللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

( ۱۳۳۰) محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے انہوں نے ارشاد کیا کہ میرے پدر بزرگوار تجارت کیلئے سمندری سفر کو مکروہ فرما یا کرتے تھے۔

(۱۳۳۱) اور محمد بن مسلم نے حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے سمندر کے سفر کے بارے میں جو ہیجان اور طوفان میں ہو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ آدمی کو دین سے فریب نہ کرناچاہیئے (جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہد دیا کہ تم لوگ خو د اپنے ہاتھوں اپن جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو)۔

(۱۳۳۲) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے سمندر میں جبکه طوفان و پیجان ہو تو سفر کرنے کو منع کیا ہے۔ (۱۳۳۳) نیزآنجناب علیه السلام نے فرمایا کہ کسب معاش کیلئے سمندری سفرا جھا نہیں ہے۔

# باب نوف کے موقع پر اور میدان جنگ میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے مدمقابل ہوت کے موقع پر نماز کاطریقہ

(۱۳۳۲) مبدالر حمن بن ابی مبداللد نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی الله عليه وآله وسلم ف عزوة ذات الرقاع مي لين اصحاب ك سائد اس طرح نناز يزمي كه ان كو دو (٢) حصول مي تقسيم كيا ا کیب حصہ کو دشمن کے مقابلہ میں کھڑا کر دیا اور دوسرا حصہ آنحضرت کے پیچیے کھڑا ہواآپ نے ٹکبیر کہی تو ان لو گوں نے بھی تمبیر کہی آپؓ نے سوروں کی قراءت کی تو وہ لوگ خاموش سے سنتے رہے آپؓ نے رکوع کیا تو ان لو گوں نے بھی رکوع کیا آپؓ نے سجدہ کیا تو ان لو گوں نے بھی سجدہ کیا پر آنحصرت کھڑے دہے اور ان لو گوں نے اپن اپن ایک اور رکعت بڑھی اور ایک دوسرے کی طرف سلام مچرا اور اپنے ساتھیوں کے پاس نکل کر ملے گئے اور وہاں پہنے کر وشمنوں کے مقابل کورے ہوگئے اور اب دوسرا صد آیا اور وہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم عے بیچے آکر کمواہو گیارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے تکبیر کی تو ان لو گوں نے بھی تکبیر کھی آپ کے قراءت فرمائی تو وہ لوگ خاموش سنتے رہے آپ نے رکوع کیا تو ان لو گوں نے بھی رکوع كياآب في سجده كياتوان لو كوس في بحي سجده كيا مجرد سول الشد صلى الشعليد وآلد وسلم بديره كية اور تضهد بردها مجرسلام برها اور وہ لوگ اعد گئے این ایک ایک رکعت ہوری کی اس کے بعد سب نے ایک دوسرے پرسلام کیا۔اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی الله عليه وآله وسلم سے قرمایا ہے " و اذا کنت فیصم فاقمت لھم الصلوة فلتقم طائفة منهم معک و لیا خذو ا اسلحتهم فاذا سجدو افليكونو امن وراثكم ولتات طائفة اخرى لم يصلو افليصلو امعك ولياخذوا حذرهم واسلتتهم ودالذين كفروالو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولاجناح عليكم ان كان بكم اذى من مطراو كنتم مرضى ان تضعو السلحتكم وخذو احرركم ان الله اعد للكافرين عداباً مهيناه فاذا قضيتم الصلوة فاذاكرو االله قياماً وقعو داعلي جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيمو االصلوة ان الصلوة كانت على المومنين كتاباً موقو تا(اوراك رسول جب تم مسلمانون سي موجو ديواورازاني بوربي بواور تم ان كو مناز پرمان لكوتو دو كرده كرك ايك كو الزائي ك واسط چوز دواوران مي ساك جمامت جهارك سائق مناز بزمے اور اپنے حرب، ہتمارلین ساتھ کے رہے پھر جب پہلی رکعت کے عدے کرے وہ لوگ دوسری رکعت فرادا پڑھ لیں تو پیچے بہت پناہ بنیں اور دوسری جماعت جو الر ربی تھی جس نے اب تک مناز نہیں برمی وہ آئے اور تہاری دوسری رکعت میں تہارے ساتھ مناز برھے اور این حفاظت کی چیزیں اور ہمتمیار مناز میں اپنے ساتھ لئے رہیں ۔ کفار تو یہ چلہتے ی ہیں کہ کاش اپنے ہمتمیاروں اور ا بین سازوسامان سے تم لوگ ذراسی مفلت کروتو وہ یکبارگی سب کے سب تم پر ٹوٹ پڑیں ہاں الستہ اس میں کوئی مضائقة نہیں کہ اتفاقاً تم کو بارش کے سبب سے کچھ تکلیف بہنچ یا تم بیمارہ ہو تو لینے ہتھیار نناز میں آثار کررکھ دواور اپن حفاظت کرتے رہواور خدا نے تو کافروں کیلئے ذِلْت کاعذاب تیار کرہی رکھاہے 0 پھرجب تم ننازاداکر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لینتے ہر حال میں خدا کو یاد کر آپھر جب تم وشمنوں کی طرف سے مطمئن ہوجاؤتو لینے معمول کے مطابق نناز پڑھا کرو کیونکہ نناز تو اہل ایمان پر وقت معین کرسے فرض کی گئے ہے) (سورہ نساء آیت نمبر ۴۳،۴۳)

تویہ ہے نمازخوف جسکااللہ تعالٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو حکم دیا ہے۔

(۳۳۵) نیز فرمایا کہ جو شخص خوف کی حالت میں قوم کو مخرب کی بناز پڑھائے تو پہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت اور دوسرے گروہ کے ساتھ دو(۲) رکعت پڑھائے گا۔

اور جس شخص کو کسی در ندے کاخوف ہواوراس کا بھی ڈرہو کہ نماز فوت ہو جائیگی تو قبلہ کی طرف منہ کرے اپن نماز اشاروں سے پڑھے ۔۔ اوراگر در ندے کاخوف ہو تو جد حروہ گھوم رہا ہے اسی طرف یہ بھی گھوے اوراشاروں میں نماز پڑھے ۔۔ (۱۳۳۹) اور علی بن جعفر نے اپنے بھائی حفزت اہام موئ بن جعفر علیہ السلام ہے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جس کو کسی در ندے کا سامنا ہے اور نماز کا وقت آگیا ہے اور در ندے کہ خوف سے وہاں سے حرکت ممکن نہیں ، آپ نے فرما یا وہ شیر کی طرف رخ کے ہوئے اور کھڑے کو اور در ندے کا شاروں سے نماز پڑھے گاخواہ شیر فیر قبلہ کی طرف کیوں نہ ہو۔ وہ شیر کی طرف رخ کے ہوئے اور کھڑے کو اس جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص کی غیر سے مذبحہ ہو گئ ہے اور نماز کا وقت آگیا ہے گر وہ شیر کے خوف سے مارے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا ، آپ نے فرمایا وہ اپنا رخ شیر کی طرف رکھے اور کھڑے کو اور گھڑے خوف سے مارے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا ، آپ نے فرمایا وہ اپنا رخ شیر کی طرف رکھے اور کھڑے کو اور گھڑے خواہ شیر غیر قبلہ (کی سمت) کیوں نہ ہو۔

(۱۳۳۸) سماعہ بن مہران نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا جس کو مشرکین نے گرفتار کرلیا ہے اور نماز کا وقت آگیا ہے اور اسے اسکاڈر ہے کہ وہ لوگ اسکو نماز پڑھنے نہ دینگے آپ نے فرمایا وہ اشارے سے نماز پڑھے گا۔

(۱۳۳۹) زرارہ نے حصرت اہام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی اس کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب سے عرض کیا کہ کیا شاز خوف اور شاز سفر دونوں میں قصر ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں اور شازخوف تو قصر کی زیادہ حقد ارب شانسفرے اس سے کہ اس میں خوف ہے۔

(۳۲۰) اور میں نے لینے شیخ محمد بن حسن رصی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سناوہ کہد رہے تھے کہ روایت کی گئ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایام جعفر صادق علیہ السلام سے مندرجہ ذیل قول خوا کے متعلق دریافت کیا گیا و اذا ضربتم فی ان اللہ ضاف اللہ مناف ال

س سے کھ کم کرلیا کرو) (مورہ نساءام) آپ نے فرمایا کہ یہ دوہراقعرب اور وہ یہ کہ آدی دور کعت کو ایک رکعت کرلے۔اور اسکی روایت حریز نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کی ہے۔

(۱۳۲۱) مبدالر تمن بن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے محاذ جتگ پر نماز کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عکبیر اور تہلیل کرواللہ تعالیٰ فرمایا ہے فان خفتم فرجالاً الور کیباناً (اگر تم خوف کی حالت میں ہو، پیدل ہو یا سواری پر (مرف عکبیر کمہ لو) (سورہ بقرہ ۱۳۳۹) –

(۱۳۲۲) ابوبسیر سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا وہ فرما رہے سنا کہ اگر تم کمی خوفناک سرزمین پر ہواور تہمیں چوریا در ندے کاخوف ہو تو اپنی سواری ہی پر نماز فریف اداکر لو۔

(۳۲۳) اور حعزت امام محمد باقرعلیہ اسلام سے زرارہ کی روایت میں۔ ہم کہ آپ نے فرمایا وہ شخص جے چوروں کاخوف ہوتو وہ اپنی سواری پراشاروں سے بناز پڑھ لے۔

(۱۳۲۲) اور ورند اے کے خوف سے بناز میں اس امرکی رخصت ہے کہ اگر کسی شخص کو در ندے سے اپنی جان کا خوف ہو تو مرف تکمیر کے اشارہ بھی ند کرے سید روایت محمد بن مسلم نے ان دونوں ائمہ میں سے کسی ایک سے کی ہے۔

اور زرارہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا وہ شخص جو چوروں اور درندے سے خوف کھا رہا ہے تو وہ بماز مواقف (وشمن کے مدمقابل کھڑا ہونا) اپن سواری پر اشارے سے پڑھے سراوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا اگر وشمن کے مدمقابل کھڑا رہنے والا شخص باوضو نہ ہو تو وہ کیا کرے وہ تو سواری سے اتر بھی نہیں سکتا ،آپ نے فرمایا وہ اپن سواری کے بندہ یازین پر یا گھوڑے کی ایال پر تیم کرے اس لئے کہ اس پر بھی خبار ہوتا ہے اور بماز پڑھے اور سجدہ کیلئے رکوع سے ذرازیادہ نیچ مجکے ۔قبلہ رُوہ و نے کی ضرورت نہیں بلکہ جس طرف اس کی سواری گھوم رہی ہو ادھر گھوے بس جہلی تکبیرۃ الاحرام میں قبلہ رُوہ و لے ۔

(۱۳۳۹) حبداللہ بن علی طبی نے حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لفکر کی پیش قدی کی حالت میں بناز سواری کی پیشت پر اپنے سرے اشارے اور تکبیر کے ساتھ ہوگی اور تلوار حلاتے وقت مرف تکبیر ہوگی بنیر اشارے کے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے وقت جو شخص جس حال میں اور جس رخ پر ہے اس حال میں اشاء سے بناز پڑھے گا۔

(۱۳۳۷) الم علي السلام في بيان كياكديوم مِنْين حعزت على عليه السلام كسابق لوكوں كى عبرومعرومغرب ومشاء كى عادين فوت بوگتين آپ في ان لوگوں كو حكم دياكه برپيدل اور برسوار الله اكبر و لا الله الله اور سبحان الله كمد

(۱۳۲۸) اور مبداللہ بن مغیرہ کی کتاب میں ہے کہ حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں تلواریں چلتے وقت ہر بناز کے بدلے کم سے کم ایک تکبیریا دو تکبیریں کم لینے کی اجازت ہے۔ سوائے بناز مغرب کے اس لئے کہ اس کیلئے تین تکبیریں ہیں۔

(۳۳۹) سماعہ بن مہران نے آمجناب علیہ السلام سے ہنگام قبال کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب دد لشکر آپس میں ٹکرائیں اور ایک دوسرے کو قبل کرنے لگیں تو اس وقت کی نناز تکبیر ہے اور جب ایک دوسرے کے مدمقابل کھڑے ہوئے ہوں اور جماعت کی نناز نہیں ہوسکتی تو نناز افداروں سے ہوگی۔

اور برسنہ شخص بیٹھ کر نماز پڑھے گا اور اپنا ہاتھ اپی شرمگاہ پررکھ لے گا اور اگر عورت ہے تو وہ اپنا ہاتھ اپی شرمگاہ پر رکھے گی اور دونوں اشارے سے نماز پڑھیں گے ۔اور ان کا سجدہ انکے رکوئے سے زیادہ جمکا ہوگا وہ دونوں ند رکوئ کریں گے اور ند سجدہ تاکہ ان کا بچھا ظاہر ند ہولیں وہ لینے سرکے اشارہ کریں گے ۔اور اگر سب باجماعت پڑھنا چلہتے ہیں تو سب ایک صف میں رہیں گے۔اور یانی یا کچوس نماز اشاروں سے ہوگی اور رکوئ سے زیادہ سجدہ جمکا ہوا ہوگا۔

## باب بستر خواب پر جاتے وقت کیا کے

(۳۵۸) الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه جو شخص طهارت وغيره كرك شب كو لين بستر يرجائ تو لين بستر كو اين مسجد كى ما نند تحجه اوراكر اس يادآئ كه وه وخوسه نهي ب تو لين كميل يرتيم كرك تو جبتك وه ذكر خداكر تا رب كا- كو يا نمازس دب كا-

اس کے بعد تسییح فاطمہ پڑھے اور اگر کسی شخص کو سوتے وقت کسی چیز کا خوف ہو تو جب اپنے بستر پر جائے تو معلو ذخین (قبل اعدو ذبرب الفاق اور قبل اعدو ذبرب الفاس) اور آستیہ الکرسی پڑھ لے۔

(٣٥٢) علار نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے ان دونوں اتمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ آپ فی فرمایا کوئی شخص موتے وقت یہ کہنا کمی یہ تجوڑے اعید تفسی و دُرِیتِی و اُجْلَ بینیِّ و مالی بِحَلِماتِ اللهِ التاماتِ من کُلِ شَیْطانِ وَ هَامَةً وَمِنْ کُلِ عَیْنِ لَامَةً (میں لیخ تَعْم اپن ذریت لیخ اہلیت اور لیخ مال کو اللہ کے کمات تامہ کی بناہ میں ویا ہوں بچانے کیلئے ہرشیطان سے ہر زہر لیے جانور سے ہر بدیین کی نگاہ ہے) ۔

يد وه ب كد جسكو جبرتيل عليه السلام في امام حسن وامام حسين عليه السلام كيليّ تعويذ بناياتها -

(۱۳۵۳) حبداللد بن سنان نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آنجناب نے اس سے کہا کہ تم سوتے وقت سورو قل حواللہ احد اور قل یا یعا الکافرون بڑھ لیا کرواس لئے کہ یہ شرک سے براءت کا اعمہار ہے اور قل حواللہ احد کی نسبت تو اللہ رب العرب بی کی طرف ہے۔

(۳۵۳) اور بکر بن محمد نے ان می بعاب علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص لیے بستر خواب پر جاتے وقت میں مرحبہ یہ کہ المحمد لله الذی علافقت کی المحمد لله الذی علافقت کی علاقت کی مرحبہ یہ کے المحمد لله الذی علافقت کی علاقت کی مرحبہ یہ کے المحمد لله الذی علاقت کی مرحبہ کے المحمد الله الذی مرحبہ کے المحمد الله الذی مرحبہ کے المحمد الله الذی مرحبہ کا اور غالب ہے اور علی مرحبہ کا در غالب ہے اور عمد اس الله کی جو بوشیرہ ہے اور باخر ہے حمد اس الله کی جو مردہ کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت رہا ہے اور ہر شے پرقادر ہے) -

تودہ لینے گناہوں سے اس طرح نکل جائیگا جسے آج ہی اسکی ماں نے اسکو پیدا کیا ہے۔

(۳۵۵) اور بی صلی الله علیه وآله وسلم من ارشاد فرمایا که جو شخص سوت وقت یه آیت پڑھ گا تُل إِنّهَا اَنَا بَشُرُ فِللْكُمْ اَللَهُ وَاللهِ اَنَا بَشُرُ فِللْكُمْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

تواس کے لئے ایک نور بلند ہو کر مسجد حرام تک جائے گاادر اس نور کو ملائکہ ملاحظہ کریں مجے تو مبع تک اسکے لئے استعفار کریں مجے۔

(۱۳۵۹) اور عامر بن میداند بن میزاعد نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے قربایا کہ جو بندہ خدا بھی سوتے دقت سورہ کیف کی آخری آیت قبل انھا انا بشرہ شلکم کی ملاوت کرے گا تو وہ خواب سے اس وقت بیدار ہونا چاہتا ہے۔

(١٣٥٤) اور معد اسكاف في حعزت المام محمد باقر عليه السلام سه روايت كى ب كد آپ في ارشاد فرمايا كه جو شخص (سوت

وقت) یہ کمات کے گا اسکے لئے میں ضامن ہوں کہ اسکو مج تک کوئی پھویا کوئی نہریلا جانور گزند نہ بہنا ۔ کا اُعقو ذر بیکلیمان الله التا مات کہ جن سے کوئی نک وبد فے حمید خاص میں میں کہ میں میں میں میں میں میں اللہ کے ان کھات تا ان کی بناہ جاہتا ہوں کہ جن سے کوئی نک وبد فے تجاوز نہیں کر سکتی ہراس چیزے شرے کہ جب اللہ نے خات کیا اور ہراس خیرے جب اللہ فی ہیدا کیا ہے اور ہراس زمین پر جانوں کے شرعہ جسکی پیٹیائی اللہ تعالی کی گرفت میں ہے بیٹیک ترارب عدل وانصاف کی سیر می راہ پر ہے) بیا دوا ہے کہ خواب میں میں میں میں اللہ میں تیری پناہ جاہتا ہوں احتمال ہو میں سواللا حلام ، کو مین اُللہ حیات کا خوف ہو تو (سوتے وقت) یہ کہ او اللّه می آئی ذُبیک مِن الله حَتَلام ، کو مِنْ سُواللا حَلام ، کو مِنْ الله عَد اور اس امر سے کہ خواب و بیداری میں شیطان میں الله میں تیری پناہ جاہتا ہوں احتمام سے اور بدخوابی سے اور اس امر سے کہ خواب و بیداری میں شیطان میں کوئی کھیل کھیلے)۔

(٣٥٩) حباس بن طلل نے خفرت امام ابوالحن رضاعلیہ السلام سے اور انہوں نے لیٹے پدربزگوار سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو سوتے وقت یہ آیت پڑھے اور اس پر گھر کی چست گرجائے إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ اللهُ يُمْسِكُ اللهُ يُمْسِكُ اللهُ يُمْسِكُ اللهُ يَمْسِكُ اللهُ يَمْسِكُ اللهُ يَمُسِكُ اللهُ يَمُ اللهُ يَمُ اللهُ يَمُ اللهُ يَمُ اللهُ يَمُ اللهُ يَمُ اللهُ اللهُ اللهُ يَمُ اللهُ اللهُ يَمُ اللهُ اللهُ اللهُ يَمُ اللهُ اللهُ يَمُ اللهُ الله

#### باب منازشب يرصخ كاثواب

(۱۳۳۰) ایک مرتبہ حضرت جبرئیل علیہ السلام رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر نازل بہرئے تو آپ نے فرمایا اے جبرئیل محجے کوئی وحظ سناؤ۔ تو انہوں نے کہا اے محکہ جس قدر چاہو زندہ رہو مگر آخر آپ کو مرنا ہے۔ اور جس سے چاہو مجبت کرد آخر تمہیں اس سے جدا ہونا ہے اور جو چاہو عمل کرد آخر تمہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ اور مومن کا شرف اسکی مناز شب ہے اور اسکی عرت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اذبرت دینے سے باز رہے۔

(۱۳۹۱) بحرسقاء نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمتوں میں سے یہ تین چیزیں بھی این ۔ شب کو مناز تہجد پڑھنا، روزہ دار کو افطار کر انا اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا۔

(۱۳۹۲) حضرت الم ابوالحن اول في قول ضوا و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله (اور لذت سے كناره كشى كان لو گوں في الله عليه الله على الله كان لو گوں في الله كان كو كم نہيں ديا تما مگران لو گوں في الله ك خوشنودى كيلئے اليه كيا (موره حديد آيت نمبر ۲۷) كے متعلق فرما يا كداس سے مراد نمازشب ہے۔

(۱۳۹۳) حمزت امام بحعز صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ نماز شب ضرور پڑھویہ جہارے نبی کی سنت اور تم ہے ہے ہے گرے ہوئے صارلح بندوں کا طریقہ ہے۔ اور جہارے جمہ کس کے مرض کو لگال دینے والا ہے۔

(۱۳۹۳) اور بیشام بن سالم نے آئیجناب علیہ السلام ہے دوایت کی ہے کہ آپ نے قول خوا ان فاشقة الليل هي الله وصاله اقدہ م قيلا (اس میں شک نہیں کہ دات کا اٹھنا نفس کو پامال کرنے اور ذکرے تھکا دینے کا وقت ہے) (سورة المزمل قرصاله اقدہ م متعلق فرمایا کہ اس می مراد انسان کا لینے بستر خواب ہے اٹھنا ہے جو الله کیلئے ہوگئی نہیں کہ دات کا اٹھنا فرمایا کہ لوگ لینے بستر خواب ہے اٹھتے ہیں تو تین قسم کے ہوئے ہیں ایک وہ کمی خور کیلئے کچہ قواب ہے ان پر کوئی حماب نہیں دو مرے وہ کہ جن پر حماب ہی حماب ہے ان کیلئے کوئی ثواب نہیں ایک وہ کہ جن کہ جو کئی حماب نہیں تو تین قسم کے ہوئے نہیں ایک وہ کہ جن کہ جو کئی تواب ہے اور نہ کوئی حماب اب وہ کہ جن پر حماب ہی حماب ہے ان کیلئے کوئی ثواب نہیں دو ہیں کہ جو لینے بستر خواب ہے اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تحالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہیں تو ہیں ہوگ کہ وہ ہیں کہ جو لینے بستر خواب ہے اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تحالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہیں تو ہیں کہ جو لینے بستر خواب ہے اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہیں تو ہیں مصول رہتے ہیں ان پر حماب ہی حماب ہے ان کیلئے کوئی ثواب نہیں ہے اور تدیری قسم کے لوگ دو ہیں کہ جو مسلسل سوتے ہے ہیں میں ان پر حماب ہی حماب ہے ان کیلئے کوئی ثواب نہیں ہو اور شدائد بن سان نے آئیجناب علیہ السلام ہے قول خوا سیما ھیم ندی و جو ھھم من اثر السجو ہدائن کی حمالی دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دات کو جاگ کوئی تو ہیں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد دات کو جاگ کوئی کوئی تو ہیں کے ذرمایا کہ اس سے مراد دات کو جاگ کوئی کوئی ہوئی ہے۔

ب الدر ملاوت قرآن کے ساتھ ساتھ بنازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اہل آسمان کیلئے اس طرح ہیں جس طرح سآرے اہل زمین کیا۔

کا اندر ملاوت قرآن کے ساتھ ساتھ بنازیں پڑھی جاتی ہیں وہ اہل آسمان کیلئے اس طرح ہیں جس طرح سآرے اہل زمین کیلئے۔

(۱۳۷۸) اور آئجتاب علیہ السلام فے قول خدا ان المصنات یذهبن السیات (عیکیاں بقیناً گناہوں کو دور کر دیت ہیں) اسورہ ہودآیت نمرس کے متعلق فرمایا یہ مومن کی شب کے وقت کی شاز ہے کہ دن میں اس فے جو گناہ کئے ہیں یہ اسکو دور کرد تی ہے۔

نیزاند تعانی نے اپی کماب میں امرالمومنین علیہ السلام کی داتوں کو کھوے ہو کر نماز پڑھنے کی مدح فرمائی جنانچہ ارشادر بانی ہے امن هو قانت اناء اللیل ساجد آو قائماً یحذراللخرة ویرجوارحمة ربه - (کیا جو شخص دات کے اوقات میں سجدہ کرے اور کھوے کموے فداکی حبادت کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور لینے پروردگار کی رحمت کا امید وار ہو وہ ناظرے کافروں کے برابر ہوسکتا ہے) (سورہ الزمرآیت نمرہ) عہاں انالیلیل سے مرادرات کی ساختیں ہیں -

(۱۳۹۹) اور امر المومنین علیه السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہے (تو رک جاتا ہے) اور کہتا ہے کہ اگر زمین پر میرے جلال کی وجہ سے ایک دوسرے سے جمت کرنے والے اور ہماری مجدوں کو آباد کرنے والے اور اوقات سحر میں استعفاد کرنے والے نہوتے تو میں عذاب نازل کر دیتا۔

(۳۷۰) رسول الله ملی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب کے وقت کثرت سے بنازیں پڑھتا ہے اسکا چرو دن کے وقت بارونق وبشاش رہتا ہے۔

(۱۳۷۱) ایک شخص حفزت امام جعفر صادق علیه السلام کی خدمت میں حاضر ہوا ادر اپنی حاجمتندی وافلاس کا اظہار کرنے لگا اور اس میں اتنا مبالغہ کرنے لگا کہ قریب تھا کہ دو ان سے بحوک کی بھی شکایت کرنے لگا ۔ آپ نے اس سے پو چھا کرنے لگا اور اس میں اتنا مبالغہ کرنے لگا کہ قریب تھا کہ دو ان سے بحول کی بھی شکایت کرنے لگا ۔ آپ نے اس سے پو چھا کیوں جی تم مناز شب پڑھتا ہو اس نے کہا جی ہال ایہ سن کر آپ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا وہ شخص جمونا ہوں جو سے کھے کہ میں مناز شب پڑھتا ہوں اور دن کو جموکا رہ جاتا ہوں ۔ اللہ تعالیٰ نے مناز شب کو دن کی خوراک کا ضامن بنا دیا ہے۔

(۳۷۳) جابر بن اسمامیل نے حضرت جعفر بن محمد ہے اور انہوں نے لینے پدربزر گوار سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے حصرت امرالمومنین علیے السلام سے راتوں کو جاگ کر قراءت و مبادت کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا سنو میں حمیس خوشخبری سناتا ہوں کہ جو شخص شب کے دسویں حصہ میں بناز پڑھتا رہے ، پورے خلوص اور الند سے تواب حاصل کرنے کی خواہش میں ہتو اللہ تعالی اپنے طائیکہ سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے نامہ اعمال میں آن کی شب جسنے دانے روئیدہ ہوئے ہیں اور جسنے چتے فلے ہیں اور جسنے در خت ہیں اور ان کی تمام شاخوں پر کو نہلیں ہیں ان سب کی تعداد کے برابر نیکیاں تحریر کر دو۔ اور جو شخص شب کا نواں حصہ بناز میں گزارے اللہ تعالیٰ اسکی دس دعائیں قبول کرے گاور اللہ تعالیٰ اسکی دائے دائے دائے دائے نامہ اعمال کو اسکے دلینے ہائے میں دیگا۔

اور جو شخص رات کا آٹھول حصہ بناز میں بسر کرے گا اللہ تعال اسے ایک شہید صابر اور صادق النیت کا ثواب عطا کرے گا اور وہ اپنے خاندان کی شفاعت کرے گا۔

اور جو شخص شب کا ساتواں صد بناز میں بسر کرے گاوہ یوم محشرا ین تبرے اس طرح اٹھے گا کہ اسکا جمرہ چو دہویں

رات کے جاند کی مانند چمکیا ہوگا اور وہ مراط پربڑے اس وامان کے ساتھ گزر جائے گا-

اور جو شخص شب کا چینا حصہ بناز میں بسر کرے گا تو اسکا نام اللہ کی طرف رجوع کرتے والوں میں لکھ دیا جائے گا اور اسکے بتام پچھلے گناہ معاف کردیتے جائیں محے -

اور جو شخص رات کا پانچواں حصد نماز میں بسر کرے گاتو حصرت ابراہیم علیہ السلام اسکی قبر میں اسکی ملاقات کو آئیں

اور جو شخص ایک چوتھائی رات نماز میں ہر کرے گاتو اسکا شمار سب ہے پہلے کامیابی اور نجات پانے والوں میں ہوگا ہماں تک کہ وہ صراط پرسے تیزآندھی کی طرح گزرجائے گا اور بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل میں ہوجائے گا۔

اور جو شخص ایک تہائی رات نماز میں ہر کرے گاتو اللہ تعالیٰ اسکو وہ منزلت مطاکرے گاکہ کوئی ملک الیمانہ ہوگا جو اس پر رشک و فبط نہ کرے اور اس سے کہا جائے گاکہ جنت کے آتھ دروازوں میں سے جس میں سے چاہو واض ہوجاؤ۔

اور جو شخص رات کا آدھا حصہ نماز میں ہر کرے گاتو اسکو استاا جر لے گاکہ اگر اس کو زمین کے سر (٥٠) گنا وزن کے برابر بھی سونا مطاکر دیا جائے تو وہ اسکے اس اجر کے برابر نہ ہوگا ۔ اور اللہ کے نزدیک وہ اس شخص سے افغیل ہوگا جو اولاد اسماعیل میں سے سرخلام آزاد کر دے۔

اور جو شخص دو تمائی رات بناز میں بسر کرے گاتو عالج کی ریت کی تعداد کے برابر حسنات اسکے نامہ اعمال میں لکھ دینے جائیں گے اور اس میں سے اسکا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی کوہ احد سے دس گنا وزنی بوگا۔

جوشن پوری رات بناز میں ہر کرے گا کآب خدا کی طاوت کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے

تو اسکو اللہ تعالیٰ کثر تواب مطا کرے گا جس میں ہے سب ہے چھوٹا تواب یہ ہوگا کہ وہ گناہوں ہے اس طرح لکل جائے گا

جید وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ ہے پیدا ہوا ہے اور اسکے نامہ اعمال میں وہ بتام حسنات لکھ دیئے جائیں گے جو اللہ نے پیدا

کئے ہیں اور اس کے مثل ورجات اور اسکی قبر میں مستقل طور پر نور رہے گا۔ اور اسکے قلب ہے گناہ اور حسد کا خیال نکال

دے گا۔ اسکو عذاب قبرے محفوظ رکھے گا اور جہنم ہے برا۔ت کا پروانہ دے دیگا۔ اور اسے امن پانے والوں میں محشور کرے

گا اور اللہ تعالیٰ لینے ملائکہ ہے ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے ملائکہ میرے اس بندے کو دیکھو اس نے میری خوشنودی

عاصل کرنے کیلئے رات بحرجاگ کر حبادت کی ہے ۔لے جاؤاسکو جنت الفرووس میں ساکن کر دو اور وہاں اس کیلئے ایک

ہزار شہر ہونگے اور ہر شہر میں وہ تمام چیزیں مہیا ہو گئی جسکا لوگوں کا جی چاہے گا اور اے دیکھ کر آنکھوں کو لذت محسوس ہوگا،

اور اسکو وہ کرامت و شرف و تقرب حاصل ہوگا جو کس کے وہم و خیال میں بھی نے ہوگا،

#### باب نمازشب كاوقت

(٣٠٥) عبيد بن زرارہ في حعزت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كى ہے كہ آپ في فرمايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جب بناز عشاء بڑھ لياكرتے تو لين بسترخواب بر علي جا ياكرتے اور بجر نصف شب تك كوئى بناز نہيں بڑھتے تھے۔

(١٣٤٧) حعزت المام محمد باقرعليه السلام في فرماياكه منازشب كاوقت نعف شب سے آخرشب تك ب-

(۱۳۷۷) مربن حنظار نے ایک مرتبہ حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اٹھارہ راتوں تک اس امرکی نیت کی کہ نماز شب کیلئے اٹھوں گا مگر نہ اٹھ سکاتو اب کیا میں اول شب ہی میں نماز شب پڑھ انیا کروں ؟آپ نے فرمایا نہیں بلکہ دن میں اسکی قضا پڑھ لیا کرو تھے یہ پہند نہیں کہ اول شب میں نماز شب پڑھنے کی عادت پڑجائے ۔

(۱۳۷۸) اور معاویہ بن وصب سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں نے آنجناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے صالح دوستداروں میں سے ایک دوستدار نے جھے سے شکایت کی کہ میں تو نیند سے منگ ہوں اور کہا کہ میں نماز شب کیلئے اٹھنے کا ارادہ کرتا ہوں گر نیند ایسی غالب ہوتی ہے کہ مجم ہوجاتی ہے چتانچہ اکثر مسلسل ایک ماہ یا دو ماہ تک مناز شب قضا ہوجاتی ہے اور تھے یہ بات بہت گراں محسوس ہوتی ہے ؟آپ، نے یہ من کر فرما یا کہ اللہ یہ تو خوشی کی بات بہت کراں محسوس ہوتی ہے ) گرآپ نے اول شب میں مناز شب پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور فرما یا کہ دن میں اسکی قضا افضل ہے۔

(٣٤٩) عبدالله بن مسكان نے ليث مرادى سے روايت كى ہے كه اسكابيان ہے كه الكي مرتب ميں نے حفزت امام جعفر صادق عليه السلام سے دريافت كيا كم كرميوں كے زمانے ميں جب رات چوٹى ہوتى ہے كيا بناز شب اول شب پڑھ لى جائے ؟آپ نے فرماياباں تم نے كيااحي بات سوجى اور تم نے اچھاكيا (لين سفرميں)

(۱۳۸۰) رادی کا بیان ہے کہ مچرمیں نے ان جناب سے ایک الیے شخص کے متعلق دریافت کیا کہ جسکو سفر میں جنابت کا خوف ہو تا ہے یا جاڑے میں تو کیا وہ مناز وتر پڑھنے میں تعجیل کرے اور اول شب میں پڑھ لے ؟آپ نے فرما یا ہاں -

(۱۳۸۱) ابو جریر بن ادر ایس نے حضرت ابو الحس امام موسی بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سفر میں بناز شب رات کے ابتدائی حصہ میں محمل کے اندر پڑھ لو اور وتراور دور کمت فجر بھی ۔

بہر حال جہاں کہیں بھی روایت کی گئی ہے کہ نماز شب اول شب میں پڑھ لی جائے تو یہ سفر کیلئے ہے کیونکہ تشریح کرنے والی احادیث محمل احادیث کا مفہوم بتاتی ہیں۔

(٣٨٢) علاء نے محمد بن مسلم سے روایت کی ہے اور انہوں نے دونوں آئم علیما السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی

ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی امیما بندہ نہیں ہے جسکی آنکھ شب میں ایک یا دو مرتبہ نہ کھلتی ہو ہی اگر دہ اس میں اٹھ کھوا ہوا تو یہ اس کو اختیار ہے ورنہ شیطان آکر اسکے کان میں پیشاب کردیتا ہے ۔ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ جب کوئی ایسا شخص مج کو اٹھتا ہے جو نماز تبجد کیلئے نہیں اٹھا تو وہ سست ہو جہل اور کسل منداٹھتا ہے۔

(۱۳۸۳) اور حن مسیقل نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے نفرت کر نا ہوں جو میرے پاس آکر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کر نا ہے پچر کہنا ہے کہ کیا یہ زیادہ کیا گیا ہے ؟ گویا اسکا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کسی شے میں کوئی کی کردی تھی ۔ اور میں ناپند کر نا ہوں اس شخص کو جو قرآن کی ملاوت کرے اور رات کے کچہ صد تک بیدار رہے اور نماز شب کیلئے کھڑا نہ ہو عبال تک کہ جب میں ہوجائے تو جلدی سے اللہ کر نماز میں کیلئے کھڑا ہوجائے۔

، اور ابو مخرو مثالی نے صفرت اہام محمد باقرعلیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مجم یندہ یہ اسلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مجم یندہ یہ دیت کرتا ہے کہ فلاں وقت اس خواب سے بیدار ہوجاؤں گا تو اللہ اسکی نیت کو جانتا ہے اور اس پر دو فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس ساحت معین پراس بندے کو ہلادیتے ہیں۔

(۳۸۵) حمیں بن قاسم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ جب کسی بندے پر حالت نماز میں نیدد فالب ہوجائے تو اسکو چلیئے کہ اپنا سرد کھ کر سو رہے اس لئے کہ تحجے ڈر ہے کہ اگر اسکا ارادہ یہ کہنے کا ہو کہ پروردگار تجے بحت میں داخل کر اور وہ نیند کے جموبکے میں کہیں یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار تو تجے جہنم میں داخل کردے۔

(۳۸۹) ذکریا نقائم نے حضرت اہام محمد باقرعلیہ السلام ہے قول ضدا لاتقوبو الصلاة و انتم سکاری حتی تعلموالها تقولون (نشر کی حالت میں بناز کے قریب نہ جاؤٹا کہ جو کچھ تم کہد رہے ہواسکو مجھو بھی کہ کیا کہد رہے ہو) (سورہ النساء آیت بنہ ۱۳۷) کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا نیند کا فشر بھی اس کے ذیل میں ہے۔

# باب انسان جب يندے بيدار موتوكيا كم

(۱۳۸۹) اور مبدالر تمن بن مجاج نے حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ جب رات کے آخر جھے میں اٹھتے تو اتنی بلند آو از سے بہتے ہیں کہ نتام گھروائے سنتے اللَّهُ مَّا اَعِنِی عَلَی هُوْلِ الْمُصَّلَّعُ ، وَ وَ سِنْ عَلَی الْمُصْبَعِی مِلِی هُوْلِ الْمُصَّلَعُ ، وَ وَ سِنْ عَلَی الْمُصْبَعِی مِلِی مُدور مرد میں مرد فرمانا میری خوابگاہ کو وسیع و ارد قنبی خیر مارد میں مدوفرمانا میری خوابگاہ کو وسیع کو ارد قنبی خیر کی روزی اور موت کے بعد بھی تھے خرکی روزی عطافرمانا)

لسکے بعد سورہ آل عمران کی آخر کی پانچ آیتیں ان فی خلق السموات و الارض سے لیکر انک لا تخلف الهیعاد تک پرمو۔

اور تم پرلازم ہے کہ مواک کرواس لئے کہ وقت سح قبل وضو مواک کرناسنت ہے اس کے بعد وضو کرو۔
ابو عبیدہ مذّاء نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے قول خدا تتجافی جنوبھم عن المضاجع (رات کے

وقت ان کے پہلو بستروں ہے آشا نہیں ہوتے) (سورہ سجدہ ۲۱) کے متعلق روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا شاید ہے تہارا خیال ہو کہ وہ لوگ کبھی سوتے ہی نہیں ، میں نے عرض کیا اللہ اور اسکارسول بہترجا نتا ہے۔آپ نے فرمایا اس بدن کیلئے سے مزودی کہ تعورا آرام کر سے آکہ اسکا نفس نکل جائے اور جوٹ نکل جاتا ہے تو بدن آرام کر تا ہے اور دوح اس میں بلنتی ہے اور اس میں عمل کی قوت ہے۔اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کے بہلولیے بستروں کو چھوڑ وسیح ہیں اور وہ لوگ لیے رب سے خوف وطع کی کی جلی حالت میں دعا کرتے ہیں ہے آیت حضرت امرالمومنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ہمارے شیوں میں ہے جو اکلی اتباع کرتے ہیں وہ اول شب میں سویا کرتے ہیں اور جب وہ تو اللہ جب تو وہ لیخ رب سے گوگوا کر دعا کرتے ہیں رفبت کرتے ہوئے اور فرتے ہوئے اور جب فر اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسکی خواہش کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہاں ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں گرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہاں ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں میں ساکن کرے گا اور انہیں اپنے جو اور وہ میں سے کیا ہے اور جو کچھ ان لوگوں کو مطاکرے گا اے بتایا ہے۔اور انہیں لیے جوار رحمت میں ساکن کرے گا اور انہیں اپنے جوار رحمت میں میں کے گا۔

س نے مرض کیا کہ میں آپ پر قربان جب میں رات کے آخری حصہ میں اٹھوں تو کیا کہوں اآپ نے فرمایا ہے کہو المحمد میں اٹھوں تو کیا کہوں اآپ نے فرمایا ہے کہو المحمد للله رَبِّ الْعَالَمْ مِیْنَ وَ اِلْمُو الْمَدْ وَ الْمَدْدُ لِلْمُ الَّذِي يَحْدِينَ الْمُوْتِيٰ وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْفَبُورِ الْمِيْنَ وَ الْمَدْدُ لِلْمُ الَّذِي يَحْدِينَ الْمُوتِينَ وَيَبْعَثُ مَنْ فِي الْفَبُورِ الْمِينَ مِر طرح کی حمد الله الله کی جو مردوں کو زندہ کریگا اور جو لوگ قروں میں ہیں انہیں اٹھائے گا ، جب تم یہ کہو ہے تو تم سے شیطان کی گندگی اور اسکا وسوسہ دور ہوجائے گا۔

## باب مرع کے بانگ دیتے وقت کا قول

(۱۳۹۳) امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مرخ سے پانچ باتیں سیکھو مناز کے وقت کو یاد رکھنا، فیرت، سخادت، شاوت، شجاعت اور کثرت جماع ۔ شجاعت اور کثرت جماع ۔

(۱۳۹۳) آپ نے فرمایا تم لوگ کوے سے تین باتیں سکھ لو اپی جفتی کو جھپانا، بہت ترک طلب رزق کیلئے لکل جانا، چو کنارہنا۔ (۳۹۵) حفزت اہام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ سفید مرغ کی شکل کا ہے اس کا سرعرش کے نیچ اور اسکے پاؤں ساتویں طبقہ زمین کی جڑمیں ہیں اس کا ایک بازو مشرق میں اور ایک مخرب میں ہے جب تک وہ بانگ نہیں دیا و نیا کا کوئی مرغ بانگ نہیں دیا اور جب وہ بانگ دیا ہے لیخ دونوں بازو کچڑ کچوا تا ہے اور کہتا ہے سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظیم اللہ ی کومزہ ہے دہ عظیم اللہ پاک ومزہ ہے دہ عظیم اللہ پاک ومزہ ہے دہ تخص اس بات کو جانتا ہے جو تو کہ رہا کہ جبکے مثل کوئی شے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو شخص اس بات کو جانتا ہے جو تو کہ رہا ہے تو وہ جمونا حلف نہ اٹھائے گا۔

(۱۳۹۹) روایت کی گئے ہے کہ اس مرغ کیلئے یہ آیت نازل ہوئی ہے والطیر صافات کل قد علم صلات و تسبیحه (پرندے لینے پر پھیلائے ہوئے ہیں ہرا کیا اپن تسیح اور اپن تناز کو جانتا ہے) (سورہ نور آیت شرام)

(۱۳۹۷) اور روایت کی گئ ہے کہ حاملین عرش مرف چار ہیں ان میں سے ایک مرغ کی شکل کا ہے جو اللہ تعالی سے پر ندوں کیلئے رزق مائکتا ہے ، ایک بیل کی شکل کا ہے جو اللہ تعالی سے در ندوں کیلئے رزق طلب کرتا ہے ، ایک بیل کی شکل کا ہے جو اللہ سے سارے جانوروں کیلئے رزق طلب کرتا ہے ایک نبی آدم کیلئے رزق مائکتا ہے اللہ سے سارے جانوروں کیلئے رزق طلب کرتا ہے ایک نبی آدم کی شکل کا ہے جو اللہ تعالیٰ سے نبی آدم کیلئے رزق مائکتا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو مجر حاملین عرش آتھ ہوجائیں گے جتانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ویدھل عرش ریک فوق قدم یو منذ شمانید (تمہارے رب کاعرش اس دن آتھ اٹھائے ہونگے) (سورہ الحاقہ آیت نمرے)

## باب منازشب كيلي المصة وقت كي دعا

(١٣٩٨) امام جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما يا كه جب تم مناز كيك الحصف كا اراده كروتويه كو اللهم إني أتوجه الكيك بنبيك نبت الرحمة واله والهم الني أتوجه الكيك بنبيك نبت الرحمة واله والهم الكين يحم الكيك بنبيك نبت الرحمة واله والكين بهم والكين بهم والمرتب بهم والكين والكين بهم والكين والكين بهم والكين والكين الكين الكين الكين الكين والكين بهم والكين والكين

## باب وہ تکبیرین جو سنت جاریہ ہیں لازم ہے کہ ان کی طرف تو جہ دی جائے

سنتی تکبیرات چو (۱) ہیں یعنی نماز شب کی پہلی رکعت میں اور نماز وترکی ایک رکعت میں اور نماز زوال کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اور نماز احرام کی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں اور نوافل مخرب کے اندر پہلی رکعت میں اور ہر نماز فریف کی پہلی رکعت میں مرے والدرضی اللہ عند نے لینے رسالے میں اس طرح تحریر فرمایا ہے جو انہوں نے میرے پاس مجھجا ہے۔

#### باب نمازشب

الله تعالی نے لینے نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ و من اللیل فت جدد به نافلة لک عسل ان یبعثک ریک مقاما محمود و آ (اور رات کے خاص حصد میں بماز تجدیدها کرویہ سنت تمہاری خاص فعنیلت ہے قریب ہے کہ جمارا رب تمہیں مقام محود تک بہنچائے) (سورہ الاسراآیت بنبره) تو بمازشب پڑھنا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم برفرض ہے الله تعالی کے اس قول کے بموجب کہ فتی بین بماز تبجد بردھو اور دوسروں کیلئے سنت اور نافلہ ہے ۔

(۱۳۹۹) نبی صلی الله علیه وآله وسلم نے اپن وصیت میں حضرت علی علیه السلام سے ارشاد فرمایا که اے علی تم پرلازم ہے مناز شب پڑھو پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور قل عو الله احد اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل یا بھا الکافرون اور مچر اور چه (۲) رکھتوں میں جو سورہ چاہے پڑھوخواہ کوئی طویل سورہ پڑھوخواہ قصیر۔

(۱۳۰۰) اور روایت میں ہے کہ جو شخص بناز شب کی ابتدائی دور کعتوں میں سے ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تیس (۱۳۰۰) مرتبہ سورہ قل مواللہ احد بڑھے تو جوں ہی بناز کو تمام کرے گا اللہ اور اسکے درمیان کوئی الیما گناہ نہ ہوگا جب اللہ نہ بخش دے ساور بناز شغع کی دور کھتوں میں اور ونزکی ایک رکعت میں سورہ قل حواللہ احد بڑھو اور بناز شغع اور بناز وز کے درمیان سلام بڑھ کر فاصلہ ویدو۔

(۱۳۰۱) اور روایت کی گئے ہے کہ جو شخص نماز وتر میں معود تین (اعد ذبرب الفلق اور اعد ذبرب الناس) اور قل هد الله احد پڑھے گاتو اس سے کہا جائے گاکہ اللہ کے بندے خوشخری من اللہ نے تیری نماز وتر قبول قرمالی س

اور قنوت ہر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے اور سوروں کی قراءت کے بعد ہے اور ان میں سوروں کی قراءت بالمجر (بلند آواز سے) ہوگی اور نماز وتر میں قنوت رکوع سے پہلے ہوگی ۔

اور اگر تم بناز شب کیلئے اٹھے گراننا وقت نہیں ہے کہ جسی تم چاہتے ہو کہ بناز شب ویسی پڑھو تو بچر اسکو سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکعت میں صرف سورہ حمد پڑھو۔اور حمہیں فجر کے طلوع ہوجانے کا ڈر ہے تو دو رکعت پڑھو اور تسیری رکعت وترکی پڑھ او اور اگر فجر طلوح ہو گئے ہے تو بھر دور کعت بناز فجر پڑھو بناز شب کا وقت جلا گیا۔
اور اگر تم بناز شب کی چار رکھتیں قبل طلوح فجر پڑھ بچکے ہو تو اب بناز شب پوری پڑھ او فجر طلوح ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اور
اس امرکی رخصت کی بھی کہیں کہیں روایت کی گئے ہے کہ آدمی بناز شب بعد طلوع بحر بھی پڑھ لے لیکن کمجی کہی اس کو
عادت نہ بنائے اور اگر تم پر بناز شب کی قضا ہے اور تم بناز شب پڑھ کو رے ہوئے اور تمہارے پاس اتنا وقت ہے کہ
بناز شب کی قضا بھی پڑھو اور اس شب کی بھی بناز شب پڑھ لو تو قضا بناز شب بہلے پڑھو بھر اس شب کی بناز شب پڑھو اور
اگر وقت صرف اتنا ہی ہے کہ اس میں ایک ہی بناز شب پڑھ سکتے ہو تو بھر پہلے اپن اس شب کی بناز شب پڑھ لو کہ دونوں
قضا نہ ہوجائیں ۔اس کے بعد فوت شدہ بناز شب پڑھو ۔وہ کل کی ہو یا پرسوں کی۔

#### باب دعائے قنوت نمازوتر

(٣٠٣) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كه تم لو گون مين جو سب سے طويل قنوت بڑھے گا وہ قيامت كے دن موقف مين سب سے طويل راحت مين رہے گا۔

(۱۳۰۳) اور حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن قنوت اللہ کی مجد و بزرگ کا اظہار اور اللہ کے بن پر درود اور کلمات فرج و کشادگی کا ہے اور مجربہ دعاہے (جو اوپر گزری ہے)

اور نماز وتر میں قنوت روز جمعہ کے قنوت کے مائند ہے تھر تم ای ذات کیلئے وعا کرنے سے وہلے کہو اللهم تم مرد ریاز در میں قنوت روز جمعہ کے قنوت کے مائند ہے تھر تم ای ذات کیلئے وعا کرنے سے وہلے کہو اللهم تم نورک فحدیت فلک المحمد ربنا و بسطات یدک فاعطیت فلک الْحَمدُ ربنا و عظم حِلْمک فعفوت فلک الْحَمد

نِعَمَاتُكُ قُولَ قَائِلٍ ، ٱللَّهُمَّ إِلَيْكُ رُفِعِتُ الْا بُصَارُو نَقِلَتِ الْا قَدَامَ ، وَمُدَّتِ الْاعْنَالُ ، وَرَفِعتِ الْايْدِي ، وَدُعِيتَ بِالْالْسُنِ وَ الْبِيْكَ، سِرِّهُمْ وَنَجُواهُمْ فِي الْأَعْبَالِ رَبْنَا إِغْفِرْلْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَ تَوْمَنَا بِالْحَلِّ وَأَنْتَ خَيْر الْفَاتِحِيْنَ ﴾ اَللَّهُمَّ إِنَّانَشُكُو اِلْيُكَ غَيْبُهُ نَبْيِناً عَنَّا ﴾ وَشِدَّةِ الزَّمانَ عَلَيْنا وَوَتَّوعُ الْفِتَنِ بِنَا ، وَتَظَاخَرُ اللَّعْدَاءِ عَلَيْنا وُ كُثْرُهُ عَدُو نَاوَقِلَّهُ عَدَدِنَا فَرِجٍ ذَٰلِكَ يَارِبِّ بِفَتْحِ مِنْكَ تَعَجِّلُهُ ۚ وَنَصَرَّمِ نِكَ تَعِرَّهُ ۚ وَ إِمَّامُ عَدْلِ تَطَحِرُهُ إِلَّهُ الْحَقِّ (اے اللہ تیرانور ممام ہوااور تونے ہدایت کی پس تیرے ہی لئے حمد ہے اے ہمارے رب تونے اپنا ہاتھ محولا اور مطاكيابي ترب بي ك تمديات بمارك رب اور تراحلم براعظيم ب ك توفي (گنابون كو) معاف كيابي تیرے ہی لئے حمد ہے اے ہمادے وب-تیرا پہرہ منام پہروں میں سب سے زیادہ مکرم ہے اور تیری جحت منام جنوں میں سب ے بہتر ہے۔ تیرا مطیہ تمام مطیات سے افضل و برتر ہے۔اے ہمارے رب تیری اطاعت کی جاتی ہے تو تو مشکور ہو تا ہے تیری نافر انی کی جاتی ہے تو تو جے چاہتا ہے بخش ریتا ہے تو مصطراور پریشان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اسکی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو بیمار کو شغا، دیتا ہے اے کرب عظیم سے نجات دیتا ہے۔ تیری نعمتوں کا کوئی بدل نہیں۔ تیری نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کرسکتا۔ پروردگارسب کی نگاہیں تیری طرف اتھی ہیں اور ہرقدم تیری طرف بڑھتا ہے سب کی گرونیں تیری طرف اٹھی ہیں اور تمام ہاتھ تیری طرف بلندہیں اور سب زبان سے (جمھے ہی سے) دعا کرتے ہیں اور اپنی راز کی باتوں میں اور اپنے کاموں میں جھے سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم لوگوں کو بخش دے ہم لوگوں پر رحم فرما اور ہم لوگوں کے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیسلر کردے بے شک توسب سے بہتر فیسلر کرنے والا ہے۔

اے اللہ ہم جھے سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہم لوگوں سے غائب ہے ہم لوگوں پر زمانے کی سختیاں ہیں ہمارے درمیان فتخ سر اٹھائے ہوئے ہیں ۔ ہمارے وشمن ہم لوگوں پر غالب آرہے ہیں ہمارے وشمنوں کی کثرت ہے ہماری تعداد کم ہے لہذا اے ہمارے پروردگار اپن طرف سے جلد فتح دیکر اور اپن مدد سے قوت دیکر اور اہام عادل کو ظہور کا حکم دے کر اے حقیقی اللہ اور تنام عالمین کے پروردگار اس مشکل کو حل کر دے۔)

مرسر مرتب استغفر الله ربى واتوب اليه كواور جهم سے الله كى بهت زياده مرتب بناه چاہو -

(٣٠٥) حمر بن يزيد نے حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كى ہے كه آپ نے فرما يا جو شخص اپن نماز وترسيں ستر مرتب استغفر الله ربى و اتھ ب الميه كے اور الك سال تك مسلسل اسكى پابندى كرتا رہے تو الله تعالىٰ اسكا نام ان لوگوں ميں لكھ ديگا جو حركے وقت استغفار كرتے ہيں اور الله تعالىٰ كى طرف سے اسكے لئے جنت و مغفرت لازم ہوگى۔

(۱۳۰۲) اور عبداللہ بن ابی میعنور نے حصرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مناز وتر کے قنوت میں ستر مرتبہ استعفر الله کمو بائیں ہاتھ کو چرے کے سامنے رکھواور داہنے ہاتھ سے گنتے رہو۔

اور رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم منازوترك قنوت مين الله عسر مرتب استغفار يربطة اور سات مرتب يه كمة هذا مُقَام العابد بيك من النّار (يه جهم عدي بناه جام والع كامقام م) -

(۱۳۰۷) اور مبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نماز وتر میں لینے دشمنوں کیلئے بد دعا کرواور اگر چاہو تو انکے نام لو اور لینے لئے طلب مغفرت کرواور قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھاؤاور چرے کے سلصنے رکھواور اگر چاہو تو این روا کو کھول لو۔

(٨٠٠٨) اور حصرت امام على بن الحسين سيد العابدين سحر كے وقت نماز وترميں تين سو مرتب العفو العفو كها كرتے تھے -(۱۳۰۹) اور معروف بن خربو ذینے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیه السلام دونوں میں سے کسی ایک ہے روایت کی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم منازوتر کے قنوت میں یہ کہا کرو لا الله الله المحليم الكريم ، لا إله إِلَّا اللَّهُ ٱلْعَلِيُّ الْعِظِيمُ ؛ سُبُحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاكُ اتْ السَّبْهِ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ السَّبْهِ؛ وَمَا فِيجَنَّ وَمَا بِينَحُنَّ وَرَبِّ الْعَرْشُ الْمَرُضِ ، وَانْتُ اللَّهُ عِبَادَ السَّمَاوَاتِ وَالْمُرْضِ ، وَأَنْتُ اللَّهُ قُواْمٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض ، وَأَنْتُ اللَّهُ صُرَهُ صْرَ خِيْنَ ، وَأَنْتُ اللَّهُ غِياتُ ٱلْمُسْتَغِيثِيْنَ ، وَأَنْتُ اللَّهِ ٱلْمُفَرِّجُ عَنْ الْمُكُرُوْبِيْنَ ، وَٱنْتَ الِلَّهُ ٱلْمُرَوِّحُ عَبِر ظَانَ الفَوْتُ ، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الضَّلَمِ الضَّعِيفَ ، وَ تَدْ تَعَالَيتُ عَنْ ذَلكَ يَا عٍ الْقَدُ تَرَىٰ ضَعُفِيٰ وَ تِلَّهُ حَيْلَتَيْ

(نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو علیم اور کر یم ہے نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے جو بلند او رعظیم ہے، یاک و مزہ ہے وہ اللہ جو سات آسمانوں کا رب ہے اور سات زمینوں کا رب ہے اور جو کچے ان کے اندر اور جو کچے ان کے ورمیان ہے ان سب کا رب ہے ۔ اور عرش عظیم کا بھی رب ہے ۔ اے اللہ تو ہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور تو بی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے اور تو بی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا حسن وجمال ہے ۔ تو ی وہ افتد ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ستون ہے اور تو بی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے ۔ تو بی وہ الله بعد قریاد کرنے والوں کی قریاد کو مہنچا ہے۔ تو بی وہ اللہ ہے جو مدد چاہنے والوں کی مدد کو بہنچا ہے تو بی وہ اللہ ہے جو كرب وتكليف سي سلالوگوں كى تكليف كو دور كريا ہے تو بى دہ الله ہے جو غمزدہ لوگوں كو غم سے نجات ريا ہے تو بى دہ الله ہے جو مصطراور بیقرار لوگوں کی دعاؤں کی قبول کرتاہے تو ہی وہ اللہ ہے جو نتام عالمین کا اللہ ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے جو ہر خاص دعام بررحم فرماتا ہے ۔ تو بی وہ اللہ ہے جو معینتوں کو دور کرنے والا ہے اور تو بی وہ اللہ ہے حبیکے سامنے تمام حاجتیں پیش ہوتی ہیں ساے اللہ ترے خصب کو سوائے ترے علم کے کوئی اور رد نہیں کرسکتا ۔ اور ترے عذاب سے سوائے تری رحمت کے کوئی اور نجات نہیں ولا سکتا اور جھے سے بچنے کی اور کوئی صورت نہیں سوائے اسکے کہ جھے سے بی عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے ۔ پس اے اللہ بھے پرانی طرف سے اتنی مہر بانیاں کر کہ تھے تیرے سواکسی اور کی مہر بانی کی ضرورت بی ندرہ ای اس قدرت کے ساتھ جس سے تو نے سارے ممالک (ساری دنیا) کے بسنے والوں کو زندگی دی ہے جس قدرت ے تو تمام بندوں کو محثور کرے گا ، مجمع غموں میں بسلا کرے بلاک ند کر۔ تجمع بخش دے بحد پر رحم فرما محجم مری دعا ک قبولیت کی شاخت کرا دے اور آخر دم تک عافیت کی روزی مطافر مامیری لغزشوں سے بھے کو بچا بھے پر دشمنوں کو طعنہ زنی کا موقع نه دے انہیں مری گردن برسوار مذکر۔اے الله اگر تو مجھے بلند کردے تو کس میں دم ہے جو مجھے بہت کرے اور اگر تو مجے پست کردے تو کمی میں طاقت نہیں جو مجے بلند کرسکے اور اگر تو مجے بلاک کرنا چاہے تو تیرے اور میرے درمیان کوئی مائل نہیں ہوسکا ۔ یا میرے معاملہ میں کون ہے جو جھے ٹوک سکے ۔ اور میں جانا ہوں کہ تیرے عکم میں ظلم و ناانسانی نہیں ہوتی ۔اوریہ بھی جانا ہوں کہ جمعے سزادینے میں کوئی عجلت نہیں اس لئے کہ عجلت وہ کرتا ہے جس کو موقع کے فوت ہوجانے کا ڈر ہو نیز جو کمزور ہو تا ہے اس کو ظلم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اے میرے اللہ تو اس سے بالاتر ہے بس مجے بلاؤں کا مقصد اور ائ مزاکا نشاند ند بنا تھے مہلت دے سرے غم کو دور کر سری بغزشوں کو نظر انداز کر اور ایک بلا کے بعد دوسری بلا مرے چھے نا لگاتو میری ناتوانی اور ضعف اور قلت تدبیر کو دیکھ رہا ہے ۔ میں آج کی شب تیری پناه چاہا ہوں مجھے پناہ دیدے ۔ میں جہنم سے تری پناہ چاہا ہوں تھے پناہ دے میں جنت کا طالب ہوں تھے محروم نہ کر)۔ اسکے بعدجو جاس وعا ما تكو اور سرّ مرتبه استغفر الله كهو-

(۱۳۳) ابد حمزہ ثمالی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حفزت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی نماز وتر کے آخر میں

بَمَاكَ قِيام مِن كَمَا كُرِتَ مُعَالِمُ أَسُاتُ وَ ظُلَمْتَ نَفْسِقُ وَ بِنَسَ مَاصَنَعْتَ ، وَهَذِهِ يَدَايَ جَزَاء بَهَا صَنَعْتَا (بردردگار میں برائی کا مرتکب ہوا میں نے خو دلینے نفس پر ظلم کیا اور جو بھی کیا وہ برا کیا اور میرے یہ دونوں ہاتھ جو کچھ انہوں نے کیا اسکی سزا کیلئے حاضر ہیں) ۔

راوی کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چرے کے سامنے چھیلائے اور یہ فرمایا هدد و رقبتنی خاضِعة لَكَ لِمَاأَتُكُ (اور جو كِه كياب اس پرميري كردن تيرے سلمنے جھكى موئى ب) -

رادی کا بیان ہے کہ اسکے بعد آپ اپنا سرنیچ کرتے اور گردن کے ساتھ جھکا ویتے اور کہتے و خاانا ذاہین بدیک ہوں توجو چاہے مجع سزا دے لے تاکہ میری سزاے تو رامنی ہوجائے (میں عہد کرتا ہوں کہ اب) ایسانہ کروں گا ایسانہ کروں گااہیانہ کردں گا) ۔

رادی کا بیان ہے کہ وہ جب یہ کمہ دیا کرتے یہ کام نہ کروں گا تو خدا کی قسم وہ نہیں کرتے تھے ۔ (۱۲۱۱) مبدالر حمن بن ابو عبيداللد في حضرت امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت كى ب كه آپ في فرمايا كه مناز وتر میں قنوت استعفار ہے اور مناز فریف میں دعاہے۔

(۱۳۱۲) امر المومنين عليه السلام مناز وترك اندر قنوت مين يه دعا برها كرتے تھے - اللَّهُم خُلِقَتْنِي بِتَقَدِير وَتَدْبِير صِيْرِ بِغَيْرِ تَغْصِيْرِ وَأَخْرَ جُتَنِي مِن ظُلْمَاتٍ ثَلَاتٍ بِحُولِكَ وَقُوتِكَ أَحَاوِلُ الدَّنْيَا ثُمَّ أَزَاوِلُهَا ، ثُمَّ أَزَابِلُهَا ، و آتَيْنَيْ نِيْهَا الْكِلَاء وَالْمُرْعِلَى ، وَبَصَرْتَنِي نِيهَا الْهَدَىٰ ، فَنِعُمُ الرَّبِّ أَنْتُ وَنِعُمُ الْمُؤلَى ، فَيَامَنُ كُرَّمَنِي وَ شَرَّنَنِي وَ نَسَّمَنِي ۚ ٱعْتُو ذَبِكَ مِنَ الزَّقَوْمِ ۚ وَٱعْتُو ذَبِكَ مِنَ الْكَمِيْمِ - وَٱعْوُ ذَبِكَ مِنْ مَقِيْلِ فِي النَّارِ بُيْنَ ٱطْبَالَ . النَّارِ فِي ظَلَالِ النَّارِيَاوُمَ النَّارِيَارِبُ النَّامِ ، اللَّهُمَّ إِنِيَّ أَشْأَلُكَ مُقِيلًا فِي الْجُنَّةِ بَيْنَ أَنْهَارِهَا وَ أَشْجَارِهَا وَ يُعَارِهَا وَ رَبْحًا نِهَا وَ خِدْمِهَا وَأَزْ وَاجِهَا ٱللَّهُمَّ إِنِّي أَسَالَكَ خَيْرَالْخَيْرُ: رِضُو انَّكَ وَالْجَنَّةَ ، و أَعُو ذُ بِكَ مِنْ شَرَّالشِّرِّ سَخُطِكَ النَّارِ ، خُذَا مُقَامٌ الْعَايَدِبِكَ مِنَ النَّارِ - (تَين مرتب) اللَّهُمُّ اجْعَلُ خُوفَكَ فِي جَسَدِي كَلَّمِ ، وَ اجْعَلُ قَلْبِي أَشَدُّ ، أَلَكَ مِمَّا هُوَ ، وَاجْعُلُ لِي فِي كُلِّ يُوْمٍ وَلَيْلُةٍ حُظًّا وَنَصِيبًا مِنْ عَمَلِ بِطَاعَتِكَ وَاتّباع مُرْضَاتِكَ ، اللّهُمّ نَى عَايِّتَىٰ وَرَجَائِىٰ وَ مُسْئِلَتِىٰ وَ طَلَبَتَىٰ أَشَالُكَ يَا الْحِيْ كَمَالُ الْإِيْمَانِ ۚ وَتَمَامَ الْيَقَيْنَ ۚ وَ صِدَقَ التَّوَكَّلُ ، وُحُسُنَ الطَّنَّ بِكَ ، يَا سُيِّدِي إِجْعَلُ إِحْسَانِيْ مُضَاعَفًا ، وُ صَلَاتِيْ تَضَرَّعًا ، وُ دُعَاتُنْ مُسْتَجَابًا ، وُعَملى مُقْبُولًا ۗ، وَسَعِينَ مَسْكُورًا ، وَ ذَنْبِنَ مَغْفُوراً ، وَلَقَّنِيَ مِنْكَ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَصَلَّى اللَّهُ عُلَى مُحَمَّدٍ وَ اللهِ -(اے اللہ تونے مجمع این قدرت و تدبیر اور اپنے علم کے ساتھ بغیر کسی کی وکو تاہی کے پیدا کیا ۔ اور اپن قوت وطاقت سے

تھے تین اندھروں کے درمیان سے نکالا تاکہ میں دنیا کے حصول کی تدبیر کروں اسے حاصل کروں اور پھر اسکو زائل کردوں

اور تونے محبے اس میں سبرے اور چراگاہیں مطا کیں اور اس میں محبے راستہ وکھایا۔ پس تو کتا اجھارب اور کتا اجھا مالک ہواراک ہوں اور اس میں سبری پناہ چاہ آبوں زقوم (کی خوراک) ہواراے وہ ذات کہ جس نے محبے کرم کیا محبے شرف دیا اور محبے نعمتیں دیں میں تیری پناہ چاہ آبوں زقوم (کی خوراک) ہوارتی پناہ چاہ آبوں ہون اس میں آگ کے سایہ میں اس کی بناہ چاہ آبوں ہون اس میں جنت میں اسکی نہروں اسکے در ختوں اسکے پھلوں ہون اسے ہملوں دن اے جہم کے درساے اللہ میں جھے التجاکر آبوں کہ میں جنت میں اسکی نہروں اسکے درختوں اسکے پھلوں اس کے خادموں اور وہاں کی ازواج کے درمیان رہوں اور قبلولہ کروں اسے اللہ میں جھے سے طالب ہوں تیرے رضوان اور جنت کاجو اتھی سے اتھی چیز ہے اور تیری پناہ کا طالب ہوں تیری نارافسگی اور جہم سے جو بدترین چیز ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک جہم سے تیری پناہ چاہنے والا کھوا ہے (یہ تین مرتبہ کے)

اے اللہ تو اپناخوف میرے جسم کے سارے دگ دیے میں سمودے اور میرے دل میں جتناخوف ہے اور اس کو اور زیادہ اور شدید کردے اور ہر روز اور ہر رات میرے نعیب وقسمت میں وہ عمل دے جو تیرے احکام کی پیردی کیلئے ہو اور تیری وی کے مطابق ہو اور تیج اسکے کرنے میں لذت محسوس ہو۔اے اللہ تو میرے مقصد میری امید میری عافیت وطلب کی انہا ہے سال ایمان کا پورے یقین کا اور جھے پر بچ تو کل کا اور تیری طرف سے حسن انہا ہے ۔اے اللہ میں جھے سے سوال کرتا ہوں کمال ایمان کا پورے یقین کا اور جھے پر بچ تو کل کا اور تیری طرف سے حسن مین کا سورے اوپر احسان کو کئی گنا بڑھا دے ۔میری مناز میں تعزع و خشوع ہیدا کر میری دعا کو تبولیت بخش میرے مالک تو میرے اوپر احسان کو کئی گنا بڑھا دے ۔میری مناز میں تعزع و خشوع ہیدا کر میری طرف سے تیجے فرحت و بیدا کو مقبول اور میری ستی کو مشکور قرار دے میرے گناہوں کی مففرت فرما اور تیری طرف سے تیجے فرحت و میرے گناہوں کی مففرت فرما اور تیری طرف سے تیجے فرحت و میرور مطاہ ہو اور رحمت ہو میگر اور انکی آل پر)

(۱۲۲۳) محمد بن مسلم نے حمزت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے اپ نے فرمایا کہ قنوت ہر دوسری رکعت میں ہے خواہ وہ ناز فالم ہو خواہ مناز فریفہ۔

(۱۳۱۳) نیزان بی جناب علیه السلام سے زرارہ نے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ قنوت ہر بناز میں ہے۔

(۱۳۱۵) ابان بن حمثمان نے طبی سے روایت کی ہے کہ اس نے حمزت الم جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں مناز میں اتمہ کا نام لوں ؟آپ نے فرمایاان سد ،کا جمالی طور پر ذکر کرو (بعنی آل محمد کہا کرو)

(٣١٨) نيزآپ نے فرما ياكہ جو كچه تم منازس لين رب سے مناجات كرد م اسكاشمار كلام ميں نہيں ہے۔

(۱۳۱۷) ابی ولاد حفع بن سالم حتاً ط سے روایت کی گئے ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرما یا کوئی مضائقہ نہیں اگر آدمی وتر (شفع) کی دور کعت پڑھ کر سلام پھرلے پھر اپن کمی ضرورت کو پوراکرے اور والیں آگر ایک رکعت (وتر) پڑھ لے۔

اور کوئی مضائقة نہیں اگر کوئی شخص وتر (شفع) کی دور کعت پڑھے بھر پانی پینے، بات چیت کرے، تجامت کرے ادر اپن کوئی ضرورت پوری کرے اور بھرے وضو کرے اور مج کی نمازے پہلے بقید ایک رکعت نماز وتر والی پڑھ لے۔

(۱۳۱۸) اور معاویہ بن ممّار نے حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے بناز وتر میں قنوت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا قنوت قبل رکوع ہے تو راوی نے کہااور اگر میں مجول جاؤں اور رکوع سے سراٹھانے کے بعد قنوت پڑھوں ،آپ نے فرمایا نہیں ۔

معنف علیہ الرجمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قنوت پرصنا بھول جائے اور رکوع میں حلا جائے تو اس کیلئے عکم یہ ہے کہ وہ رکوع سے سراٹھانے کے بعد قنوت پڑھے ۔ اور حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے اسکو نماز وتر اور نماز مج میں منع فرمایا ہے عامہ کے برخلاف اس لئے کہ وہ ان دونوں نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں ۔ اور اسکے علاوہ نمام نمازوں میں اسکی کوئی قید نہیں اس لئے کہ جمہور عامہ ان میں قنوت نہیں پڑھتے ۔ بھر جب انسان نماز وتر سے فارغ ہوتو دو رکعت فجر کی نماز پڑھے۔

(۱۳۱۹) حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر کی دور کھتیں فجر سے قبل اس سے ذرا قریب یا اس
سے ذرا دور پڑھو اور پہلی رکعت میں سورہ المحمد اور قل یا ایما الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ المحمد اور قل حو النہ احد پڑھو
اور انسان کیلئے یہ جائزے کہ نماز شب کے ساتھ ان دونوں رکھتوں کو بطور عاشیہ ملادے اور یہ جتنی بھی نماز فجر سے قریب
ہو افضل ہے اور جب فجر طلوع ہوجائے تو مج کی نماز (نافلہ) پڑھو اور نماز فجر اور نماز صح کے درمیان ذرا آرام کرلینا افضل
ہے اور تہارے لئے یہ بھی جائزے کہ صرف سلام پڑھ لو۔

(۱۳۲۰) چتانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلام سے زیادہ ادر کون سی چیز بناز کو زیادہ قطع کرنے والی ہے۔

(۱۳۲۱) اور سعید اعرج سے روایت کی گئے ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرحبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں عرض کیا کہ مولا میں آپ پر قربان میں بنازوتر پڑھنے میں مشخول ہوتا ہوں اور روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ہوتا ہے اور دعا میں نگا رہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں فجر طلوع نہ ہوجائے اور تھے یہ بھی پند نہیں کہ اپنی دعا کا سلسلہ منقطع کرک پانی پی لو بنی جبکہ پانی کا برتن میرے آگے ہی رکھا ہوتا ہے ؟ تو آپ نے بھے سے فرما یا کہ ایک یا دو قدم آگے بڑھ کر پانی پی لو اور اپنی جگہ والی آجاؤاور اپنی دعا کا سلسلہ منقطع نہ کرو۔

(۱۲۲۷) زرارہ نے حضرت اہام محمد باقرعلیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تم مناز وترکا سلام پڑھ مجو تو یہ تین مرتبہ کہو سینہ کان رُبی الْمُلِک الْقَدُوسِ الْعَوْيُو الْحَکِيْمِ ( پاک اور منزہ ہے میرارب جو مالک ہے ہر عیب سے بری ہے صاحب توت وصاحب حکمت ہے) اسکے بعد یہ کمویا حقیق کا قیدہ میرارب جو مالک ہے ہر عیب سے بری ہے صاحب توت وصاحب حکمت ہے) اسکے بعد یہ کہویا حقی کا قیدہ میرار کی کی کھونے کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھ

كه اس چيزمين كوني مملائي نهيں جسكاانجام مملانه مو)

## باب وورکعت بناز فجراور دورکعت بناز صح کے درمیان ذراآرام کرتے وقت میں دعا

دو رکعت بناز فجر اور دو رکعت بناز سے کے درمیان دائ کروٹ قبلہ روہو کر ذرالیٹ رہو اور لیٹ ی لیٹے یہ کو بِعَرُوهَ اللَّهُ الْوَثْقَى الَّتِي لُا إِنْفُصَامَ لَحَا ﴿ وَاعْتَصَمْتَ بِكُبُلِ اللَّهِ الْمُتِينِ ﴿ وَأَعُو ذَ بِاللَّهِ مِنْ شُرِّ فَسَقَةٍ الْعَرْبِ وَالْعَجْمِ ، وَأَعَوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ، سَبْحَانَ رِبِّ الصَّبَاحِ ، فَالِقِ الْأَصْبَاحِ ، سَبْحَانَ رَبِّ الصَّبَاحِ ، قَالِقِ اللَّصْبَاحِ ، سَبَحَانَ رَبِّ الصَّبَاحِ فَالِقِ اللَّصْبَاحِ - ( سِي اليي معنوط رسي ص متسك ، وي جو كمي م ٹوٹے گی ۔ میں نے اللہ کی معنبوط رسی کو بگرا ہوا ہے ۔میں عرب و جم کے فاسقوں کے شرسے اللہ کی پناہ چاہا ہوں اور فاسق جنوں اور انسانوں کے شرے اللہ کی پناہ چاہا ہوں ۔ یاک اور منزہ ہے سے کا پروردگار اور ہر سے کا شگافتہ کرنے والا ۔ یاک مزہ ہے مج کا پروردگار اور ہر مج کاشگافت کرنے والا ۔ پاک ومنزہ ہے مج کا پروردگار اور ہر مج کاشگافت کرنے والا) اسکے بعد یہ كُوبِسْمِ اللَّهِ وَ ضَعْبُ جُنْبِي لِلَّهِ ۚ فَوَ ضُتُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ ٱصْلَابٌ حَاجَتِي مِنَ اللّهِ تَو خُلْتُ عَلَى اللّهِ حَسْبِى اللّهِ وَ بِعَ الْوَكِيْلُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَحْوَ حَسَبَةً إِنَّ اللَّهُ بَا لِهَا أَرْهِ قَدْجَعَلُ اللّه لِكِلِّ شَيءٍ قَدْراً ، اللَّهُمْ وَمَنْ أَصْبَحَ و كَاجْتَةُ إِلَى مُخْلَةُ لِ فَإِنْ كَاجْتِي وَرُغُبَتِي إِلْيك - (الله ك نام عس ف ابنا بهلو الله كيل والديا ب اور ابناكام الله ے سرو کردیا ہے میں اپن حاجت اس سے طلب کرتا ہوں اور اللہ پر بجروسہ کرتا ہوں مرے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے جو شخص اللہ پر بجروسہ كرلے كاللہ اسكے لئے كافى ہوگا۔ بيشك الله تعالى اسك كام كو يوراكرنے والا ب -الله تعالى نے ہر شے کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے۔اے اللہ اگر کوئی شخص میج کرے ادراسکی حاجت کس مخلوق کی طرف ہو تو (ہوا كرے ) مر ميرى حاجت اور ميرى رفبت تو تيرى طرف ہے ) اسكے بعد سورہ آل عمران كى آخر كى پانچ آيتيں -ان فسي خلق السبوات والارض سے لیکر انک التخلف الهیعاد تک پرمو مجر محمد اور ان کی آل پرسومرحب درود محصواس الے کہ (۱۳۲۳) روایت کی گئ ہے کہ جو شخص فجر کی دور کعتوں اور مج کی دور کعتوں کے درمیان سو مرتب محمد اور انکی آل پر درود مسيح كا الله تعالى اسك جرے كو جهم كى تين سے بهائے كا اور جو شخص سو مرتب كے كا سبحان رہى العظيم و بحمده استغفرالله رب و اتوب اليه تو الله تعالى اس كيلي جنت مي ايك مربنا ديكا اورجو شمض اكس (٢١) مرتب قل حو الند احد برج كاالله اس كيلنے جنت ميں ايك محربنا ديگا۔اور اگر جاليس (٢٠) مرتبہ بردھے كاتو الله تعالیٰ اسكی معفرت فرما ديگا۔

## باب وہ مواقع کہ جہاں سورہ قل حواللہ احداور سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا مستحب ہے

(٣٢٣) سوره قل هو الله احد اور سوره قل ياايها الكافرون كايزهنا سات مقامات پريد تجوژو:

۵- طواف کعبه کی دور کعتیں

ا سنازشب کی ابتدائی دور کعتوں میں

۲۔ احرام کی دور کھتیں

r ان دور کعتوں میں جو فجر کے پہلے پڑھی جاتی ہیں

٤ ۔ منح كى دور كعت جب تم منح كو اٹھو ۔

۳ وقت زوال کی دور کھتیں ۳ بعد مغرب کی دور کھتیں باب

باب نوافل میں سے افضل کی ترتیب

میرے دالد رمنی اللہ صنہ نے جو رسالہ محجے بھیجا تھا اس میں تحریر فرما یا کہ اے فرزند تم پر واضح ہو کہ نوافل میں سب سے افغیل فبر کی دور کھتیں ہیں اور ان دونوں کے بعد وترکی ایک رکعت اور اس کے بعد زوال کے وقت کی دور کعت اور ان دونوں کے بعد مغرب کے نوافل اس کے بعد نتام شب کے نوافل اور اس کے بعد سارے دن کے نوافل ۔

### باب منازشب کی قصا

(۱۳۲۵) حضرت المام بحفر صادق عليه السلام في ارشاد فرمايا كه جب كمجى تمهارى بناز شب فوت بهوجائے تو اس كى قضا دن كو پڑھ ليا كرو پحناني الله تعالى كا ارشاد ب و هوالذى جعل الليل و النها رخلفة امن اراد ان يذكر او اراد شكوراً (اور وبى خدا ہے جس في رات اور دن كو ايك دوسرے كا جائشين بنايا به اس كيلئے ہے جو ذكر كرنا چاہ يا شكر گزارى كا اراده كرے) (سوره الفرقان آيت نمبر ۱۲) يعنى اگر رات ميں كى كوئى نناز فوت بهوجائے تو ده دن ميں اس كى قضا پڑھے اور اگر تمهارى شب كى بناز فوت بهوجائے تو اس كى قضا دور اگر دن ميں كوئى بناز فوت بهوجائے تو رات ميں اسكى قضا پڑھے اور اگر تمهارى شب كى بناز فرقت بهوجائے تو اس كى قضا دور بار تمہارى كوئى بناز فريفہ فوت بوئى ہے تو جب دن يا رات جس وقت چاہو پڑھو بشرطيكه بناز فريفہ كا وقت شرو اور اگر تمهارى كوئى بناز فريفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئى اور تاكر تمہارى كوئى بناز فريفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئى تو وہلے اس بناز فریفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئى تو وہلے اس بناز فریفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئى تو وہلے اس بناز فریفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئى تو وہلے اس بناز فریفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئے وہ تا ہوئى تو وہلے اس بناز فریفہ كے وقت یاد آئے تو وہلے اس بناز فریفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئے وقت یاد آئے تو وہلے اس بناز فریفہ كے وقت یاد آئے تو وہلے اس بناز فریفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئے وقت یاد آئے تو وہلے اس بناز فریفہ كی دوسرى بناز فریفہ كے وقت یاد آئے تو وہلے اس بناز فریفہ كو پڑھ لو جس كا وقت ہوئے دون سے بھر فوت شدہ بناز پڑھوں۔

(۱۳۲۹) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في فرمايا كه نمازشب كى قضا بعد نماز مج اور بعد نماز عمر آل محمد ك اسرار مخزون مين سے ب اور يه بھى روايت كى كمكى ب كه طلوع آفناب اور غروب آفناب كے وقت نماز پردسنا منع ب اس ك كه آفناب شيطان كے دونوں سينگھوں كے درميان سے طلوع ہوتا ہے اور شيطان كے دونوں سينگھوں كے درميان غروب ہوتا ب دريكن ہمارے مشائح كى الك جماحت في روايت كى ہے۔ (۱۳۲۷) الى الحسين محمد بن جعفر اسدى فے روایت كى كه سائل كے جواب ميں جو خطوط محمد بن عثمان عمرى قدس الله روحه كے پاس آئے ان ميں يہ بمى تھاكه

اور تم نے طلوع آفتاب و غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کے متعلق جو دریافت کیا ہے۔ تو اگر جسیابے لوگ کہنے ہیں ایسا ہی ہے کہ آفتاب شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے تو مچرشیطان کی ناک رگڑنے کیلئے نماز سے افضل اور بہتراور کیا چیز ہے لہذا نماز پڑھو اور اس کی ناک رگڑ دو۔

(۱۳۲۸) اور رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نناز شب کی قضا دن کو پڑھ لیتا ہے اس پر الله تعالیٰ لینے طائنکہ کے سلمنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے طائنکہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ یہ اس نناز کی قضا پڑھ رہا ہے جو میں نے اس پر فرض نہیں کی تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اس کی مغفرت کردی ۔

(۱۳۲۹) اور برید بن معاویہ عملی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز شب کی قضا دن کی قضا دن کی قضا دن کی قضا دن میں اور اگر تم اس کی قضا دن میں مجمی پڑھو تو اس میں کوئی مضائعة نہیں اور زوال آفتاب سے پہلے پڑھو۔

(۱۳۳۰) مرازم بن علیم ازدی سے روایت کی گئے ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں چار مہدنیہ تک ایسا بیمار رہا کہ بناز نافلہ نہ پڑھ سکا تو حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ مولا میں چار ماہ تک بیمار رہا اور کوئی بناز نافلہ نہ بڑھ سکا آپ نے فرمایا تم پر اس کی قضا نہیں مریض ہر گز صحتند کے مائند نہیں ہے جس اللہ نے بچھ پر مرض غالب کر دیا ہے توہی عذر قبول کرنے کا زیادہ سزا وار ہے۔

(۱۳۳۱) محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ اسکا بیان ہے کہ میں نے آنجناب سے عرض کیا کہ ایک شخص بیمار ہوااور اس نے شاز نافلہ ترک کردی :آپ نے فرمایا اے محمد اس پر اس کی قفها فرض نہیں ہے اور اگر وہ قفما پڑھ لے اچھا کرے گااور اگر نہیں پڑھا تو اس پر کچھ نہیں ہے۔

(۱۳۳۲) اور سلیمان بن خالد نے آنجناب سے نمازوتر کی قضا کے متعلق دریافت کیا کہ بعد عمر پڑمی جائے تو آپ نے فرمایا کہ وتر کے وقت اس کی قضا بھی برموجس وقت وہ فوت ہوئی ہے ہمیشہ۔

(۱۳۳۳) اور حماً دبن عمثان نے آپ سے دریافت کیا کہ میں نے مناز وتر نہیں پڑھی اور مج ہو گئ حق کہ رات تک نہیں بڑھ سکااب اس کی قضا کیے برموں ؟آپ نے فرمایا مثل کے ساتھ مثل برمور۔

(۱۳۳۳) حریز نے آپ سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ میرے والد علیہ السلام کمبی کمبی ایک رات میں بیس (۲۰) وتر پڑھا کرتے تھے۔ (٣٣٥) مبدالله بن مغرو نے حفزت ابو ابراہیم موئی بن جعفر علیہ السلام سے ایک الیے شخص کے لئے دریافت کیا کہ جس سے بناز وتر فوت ہو گئ آپ نے فرمایا کہ وہ اسکی وتر ہی کے وقت قضا پڑھے ہمیشہ۔

# باب میج کی شاخت اور اس کو دیکھنے کے وقت کی دعا

(۱۳۳۹) علی بن مطیر نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ فجر وہ ہے جبے تم (مشرق میں) دیکھتے ہو کہ اچانک مخودار ہو جاتی جسے نہرسوری کی سفیدی ہو۔

(۱۳۳۷) اور روایت کی گئے ہے کہ نماز مج کا وقت جب فجر مخودار ہو جائے اور اسکی روشنی اتھی طرح ہو جائے اور فجر وہ ہ جو کی بیک مخودار ہوتی ہے جسے شیریا بھرے کی دم ہو اور یہ فجر کاذب ہے اور فجر صادق سو وہ اس طرح ظاہر ہوتی ہے جسے اکی قبطی جادر۔

(۱۳۳۸) ممّار بن موئی ساباطی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دوایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو تو تم ہموالہ فالد فالق الله فالق الله صباح ، سبت کان الله الله الله الله الله الله فالق الله فالة به فرود و تنکی جو مح کی ہو پھاڑنے والا ہے ۔ پاک اور منزہ ہے شام و مح کا پروردگار الله تو آل محمد کی محمد کی اور منزہ ہے ساتھ کر داے اللہ تو ہر مح وضام جو چاہتا ہے نازل فرما تا ہی جو ہی کہ براور میرے اہل فائد پر آسمانوں اور زبینوں کی برکتوں میں سے طال و طیب اور وسیح ردق نازل فرما جس کی وجہ سے میں تیری متام مخلوق سے بے نیاز ہوجاؤں ہے۔

## باب مناز صح کے بعد سونا مکروہ ہے

(۱۳۳۹) علاء نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے دونوں آئمہ علیم السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ اسکا بیان ہے کہ میں نے آئجتاب سے مج کے بعد سونے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اس وقت رزق تقسیم کیا جا تا ہے میں اس وقت کسی شخص کے سونے کو مکروہ مجھتا ہوں۔

(۱۳۲۰) جابر نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا ابلیں اپنے رات کے لشکر کو عزوب آفتاب تک پھیلا دیتا ہے اور اپنے دن کالشکر طلوع فجرے لیکر طلوع آفتاب تک پھیلا دیتا ہے اور اپنے دن کالشکر طلوع فجرے لیکر طلوع آفتاب تک پھیلا دیتا ہے اور آپ نے بیان کیا کہ بھی ملکم مسلام سے فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیاد، کیا کرو۔ اور

ابلیں اور اسکے نشکر کے شرہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہا کروان دونوں ساعتوں میں اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرواس لئے کہ یہ دونوں ساعتیں غفلت کی ہوتی ہیں ۔۔

(۱۳۲۱) امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مع کا سونا منوس ہے یہ رزق کو دور کرتا ہے ، انسان کے جبرے کا رنگ زرد و بدننا اور متغیر کر دیتا ہے ، اور یہ سونا تو بالکل منوس ہے اللہ تعالیٰ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے لہذا اس وقت کے سونے سے پرمز کرو۔

(۱۳۳۲) حعزت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کے ابتدائی حصہ میں سونا جہل و فقر ہے اور دوبہر کا سونا اور قبلولہ کرنا نعمت ہے اور بعد معرسونا حماقت اور مخرب وعشاء کے درمیان سونا رزق سے محروم کر دیتا ہے۔

اور سونا چار قسم کا ہے۔ انبیاء لینے پشت کے بل چت سوتے ہیں اس لئے کہ وہ وتی میں مناجات کرتے ہیں۔ مومنین اپنی دائن کروٹ سوتے ہیں کفار کا سونا اٹکی بائیں کروٹ کا ہے اور شیاطین کا سونا لینے منہ کے بل پٹ ہوتا ہے۔ (۱۳۲۳) حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے فر مایا کہ اگر تم لوگ کسی کو منہ کے بل سوتا دیکھو تو اس کو جگادہ۔ (۱۳۳۳) نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا تین چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپند ہیں بغیر کسی بیداری کے نیند ، بغیر کسی حیرت و تجب کے بنسی اور پیٹ مجرے پر کھانا۔

(۱۳۲۵) اور ایک اعرابی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول الله میری یادی بط احجی تحی گر اب بھول جاتا ہوں آپ نے پوچھا کیا تم جبلے قبلولہ کرتے (دوبہر کو سوتے) تھے اس نے کہا ہی ہاں - فرما یا کہ اب تم نے تھوڑ دیا اس نے کہا ہاں -آپ نے فرما یا دوبارہ قبلولہ کرنے لگو -اس نے دوبارہ قبلولہ شروع کیا تو اس کا حافظہ یلے آیا۔

(۱۳۲۹) اور ابو بسیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا پانچ اشخاص کو نیند نہیں آتی ۔ وہ شخص جس نے کسی کاخون بہایا ہو، وہ شخص جس کے پاس مال بہت ہو گر اس کے پاس کوئی امین نہ ہو، وہ شخص جس نے مال دعیا کیلئے لوگوں سے جموف اور فریب کی باتیں کی ہوں، وہ شخص جس پر لوگوں کا قرض بہت زیادہ ہو گر اس کے باس کی مال نہ ہو، وہ شخص جو کسی سے مجبت کرے اور اس کی جدائی متوقع ہو۔

(۳۲۷) روایت کی گئی ہے کہ دوپر کے وقت قبلولہ کرواللہ تعالی روزہ دار کو خواب ہی میں کملا بلا رہتا ہے۔

(MTA) اور روایت کی گئ ہے کہ قبلولہ کرواس اے کہ شیان قبلولہ نہیں کرتا۔

(۱۳۳۹) امام علیہ السلام نے فرمایا کہ مج کے دقت کا سونا منحوس ہے وہ انسان کو رزق سے محروم اور اس کے پجرے کے رنگ کو زرد کر دیتا ہے ۔ اور طلوع فجر وطلوع آفتاب کے در میان نبی اسرائیل پر من وسلوی نازل ہوا کر تا تھا چنانچہ جو شخص اس دقت سوتا رہتا اس کا حصد نازل نہیں ہوتا تھا اور جب بیدار ہوتا اور دیکھتا کہ اس کا حصد نازل نہیں ہوا تو اسے کس

دوسرے سے مانگنا بڑتا تھا۔

(۳۵۰) امام رضاعلیہ السلام نے قول خدا فالمقسمت امر آ (مجراکی خروری شے کو تقسیم کرتی ہیں) (سورہ الذایات آیت منبر ۳) کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد ملا سکہ ہیں جو نبی آدم پر رزق تقسیم کرتے ہیں فجر اور طلوع آفتاب کے در میان چنانچہ جو اس وقت سویا مجھ لو کہ وہ رزق ہی ہے سوگیا۔

(۱۳۵۱) اور معمر بن خلاد نے حضرت امام ابوالحن رضاعلیہ السلام ہے روایت کی اس وقت کہ جب آپ خراسان میں تھے۔
راوی کا بیان ہے کہ جب آپ مبح کی بناز پڑھے تو طلوع آفتاب تک لینے مصلیٰ پر بیٹے رہتے اسکے بعد آپ کے پاس ایک تصیلا
لا یا جا تا جس میں بہت سی مسواکیں ہوتی تھیں اور آپ ایک مسواک کے بعد دوسری مسواک کر ناشروع کرتے اس کے بعد
آپ کے پاس کندر حاضر کیا جا تا اور آپ اس کو چباتے مچرا سے چھوڑ دیتے تو معمد (قران مجید) حاضر کیا جا تا اور آپ اس کو جباتے محمد اور دیتے تو معمد (قران مجید) حاضر کیا جا تا اور آپ اس کی گلاوت کرتے۔

(۱۳۵۲) اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرمايا كه جو شخص بناز فجر سے ليكر طلوع آفتاب تك لين مصلے پر بينے گاس كو الله تعالى جهم سے بيالے گا۔

#### باب منازعيدين

(۱۳۵۳) جمیل بن وراج نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا بناز حمیدین فریفہ ہے اور بناز کسوف بھی فریفہ ہے اور بناز کسوف بھی فریفہ ہے ۔ ایون چوٹ فریفہ ہیں اور چھوٹے فریفے حریز کی روایت کی بنا پر سنت ہیں ۔ (۱۳۵۳) زرارہ نے حضرت امام محمد باتر علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا بناز حمیدین امام کے ساتھ سنت ہے اور اس دن اور ان دونوں بنازوں کے قبل یا انکے بعد زوال کس کوئی بناز نہیں ہے ۔ اور بناز عمید کا واجب ہونا تو یہ امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہونا تو یہ امام عادل کے ساتھ ہو تب واجب ہے۔

(۱۳۵۸) سماعہ بن مہران نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حمیدین کی مناز بخیرامام کی معیت کے نہیں ہوتی ۔ ولیے اگر تم تہنا پرحواس میں کوئی مضائقة نہیں۔

(٣٥٦) زرارہ بن اعین نے حضرت امام محمد باقرعلیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ یوم فطراور یوم اضحیٰ کی مناز بغیرامام کے نہیں ہے۔

(٣٥٤) حمزت المام جعفر صادق عليه السلام سے مناز اضحیٰ اور مناز فطرے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں دو دور کھتیں پڑھوخواہ جماعت کے ساتھ ہوخواہ بغیر جماعت کے اور سات اور پانچ تکبیریں کہو۔

(۱۳۵۸) منصور بن حازم نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے بیان کیا کہ مرے

بدربزر گوار ایک مرتبہ یوم اضیٰ پر بیمار تھے تو آپ نے اپنے گھری میں دور کعت نناز پڑھی اور قربانی کی ۔

(۱۳۵۹) اور جعفر بن بشیر نے حبداللہ بن سنان سے اور انہوں نے حضرت اہام جعفر صاوق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حمیدین میں لوگوں کے ساتھ جماعت میں حاضر نہیں ہوسکتا تو اس کو چاہیئے کہ غسل کرے اور جو خوشبوہو وہ لگائے اور اپنے گھر میں بماز پڑھے جسیا کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا۔

(۱۳۲۰) ہارون بن حمزہ منوی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا یوم فطراور یوم اضی کو (بناز پڑھنے) صحراکی طرف جانا اتھا ہے اگر کوئی شخص جاسکے رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی رائے کیا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہو اور صحراکی طرف نہ جاسکے تو کیا وہ اپنے گھر میں بناز پڑھ لے اآپ نے فرمایا نہیں (یہ واجب نہیں ہے)

(۱۳۷۱) ابن مغیرہ نے قاسم بن ولید سے روایت کی اس نے کہا کہ میں نے آنجناب علیہ السلام سے غسل یوم اضیٰ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ سوائے میٰ کے اور کہیں واجب نہیں ہے۔

(۱۳۲۲) اور روایت کی گئے ہے کہ عسل حیدین سنت ہے۔

(۱۳۹۳) حلی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب سے دریافت کیا کہ کیا گئے ہوم جمعہ، حمید الفطراور حمید الفعیٰ اور عرفہ کا غسل ہے ؟آپ نے فرمایا ہاں اس کیلئے بھی ہر غسل ہے ۔ اور یہ ایک سنت رائج ہے کہ یوم فطرانسان نماز کیلئے حمیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھائے اور یوم اضیٰ نماز کیلئے حمید گاہ جانے ہے پہلے کچھ نہ کھائے۔

(۱۳۹۳) اور حعزت علی علیہ السلام یوم فطر بناز کیلئے جانے سے پہلے کچہ کھالیا کرتے تھے اور یوم اضیٰ بناز کیلئے جانے سے پہلے کچہ ند کھاتے تھے جب تک کہ جانور ذرج ند کرلیں ۔

(۱۳۹۵) حریز نے زرارہ سے انہوں نے حصرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم (بناز کیلئے) یوم فطرند نکلوجب تک کہ کچہ کھا نہ لو ۔ اور یوم اضی کچہ نہ کھاؤجب تک کہ اپن کی ہوئی قربانی کا گوشت نہ کھا لو۔ اور قربانی کا جانور جہاری استطاعت نہیں ہے تو معذور ہو۔

رادی کا بیان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حفزت امرالموسنین علیہ السلام یوم الفیٰ اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ اور یوم الفطراس وقت تک نماز کیلئے نہ جاتے جب تک کچھ کھاند لیں اور فطرہ ند ادا کرلیں مچرآپ نے فرمایا کہ اس طرح ہم لوگ مجی کرتے ہیں۔

(۱۲۹۲) حفع بن خیاث نے حفرت امام جعفر بن محد سے اور انہوں نے لینے پدربزر گوار علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام اہل دیار وامصار پریہ سنت ہے کہ وہ عیدین کی نماز کیلئے ای آبادی سے باہر کہیں تکلیں سوائے

ابل مك كے اس لئے كه وہ مجد الحرام ميں بناز يوميں مح \_

(۱۳۹۸) اور علی بن رتاب نے ابوبسیرے اور انہوں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ کے فرمایا کہ نامناسب ہے کہ عبدین کی نماز کسی جہت وار معجد میں یا کسی مکان میں پڑھی جائے بلکہ مناسب ہے کہ صحوامیں یا کسی کملی جگہ بڑھی جائے۔

(۱۳۹۹) اسماعیل بن جابر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرحبہ میں فی آپ کی فدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ کی رائے میں بناز عیدین کیلئے اذان واقامت ہے ؟آپ نے فرمایا ان وونوں میں اذان واقامت نہیں ہے بلکہ تین مرحبہ الصلاف ق الصلاف کی منادی کی جائے گی اور ان دونوں میں منبر بھی نہیں اور منبر اپن جگہ سے نہیں بنایا جاتا بلکہ امام کیلئے میں ہے منبر کے مشابہہ ایک بلند جگہ بنا دی جاتی ہے وہ اس پر کھرا ہوتا ہے اور لوگوں کو خطبہ وہ آ ہے ہے گہ آتر آتا ہے۔

(۱۳۷۰) حریز نے زرارہ سے اور اس نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرہایا اگر جہاری بناز وتر فوت ہو گئ ہے تو حمیدین کی شب میں اس کی قضائے پڑھو جب تک کہ اس دن ظہر کی بناز نہ پڑھ او ۔ (۱۳۷۱) محمد بن فضل ہاشی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا عمیدین کے دن بناز کیلئے نگلنے سے بہلے دور کھت بناز سنت سوائے مدینے کے اور کسی جگہ نہیں پڑھی جائے گی اور اس کو مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھیں گے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پڑھیں گے اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رآلہ وسلم نے الیما کیا تھا۔

(۱۳۷۲) اسمامیل بن مسلم نے حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ادر انہوں نے لینے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بنا سا ڈنڈا تھا جس کے نیچے لوہے کا پھل نگا ہوا تھا جس پر آگ ٹیک نگایا کرتے اور میدین میں اس کو ثکالتے اور اس کو تحبلہ کی رخ سامنے کھوا کرکے بناز پڑھتے ۔

(۱۳۲۳) حلی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر حمید الفظریا عبدالاضی جمعہ کے دن پڑجائے ؟ آپؓ نے فرمایا یہ اکی مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کے دور خلافت میں پڑگیا تو آپؓ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کیلئے آنا چاہا کے وہ آئے اور جو بیٹے دے تو اس کیلئے کوئی معزت نہیں وہ عمرکی بناز پڑھ لے اور حضرت علی علیہ السلام نے ان دونوں خطبوں میں خطبہ حمیداور خطبہ جمعہ کو جمع فرمالیا تھا۔

(٣٤٣) اور حفزت امام جعفر صادق عليه السلام ب الك مرتبه قول خداقد افلح من تزكى (وه فلاح پا كياجس في زكوة

اداكردى) (سورہ الاعلى ١٣) كے متعلق دريافت كيا گياتو آپ نے فرماياكر (يه اس كے لئے ہے) جس نے فطرہ ثكال ديا ۔ پر عرض كيا گياكہ و ذكر اسم وبه فصلى (جس نے لين رب كاذكر كيا اور شاز پڑمى) اس سے كيا مراد ؟ آپ نے فرماياجو عيد گاہ كيلتے تھے اور شاز پڑھے ۔

(٣٤٨) اور سكونى كى روايت ميں ہے كه نبى صلى الله عليه وآله وسلم جب حميد كى مناز كيلئے نظلتہ تو جس راستے سے جاتے كمر اس راستے سے والیں نہيں آتے بلكه دوسرے راستے سے والی آتے تھے۔

(۱۲۷۹) ابو بسیر نے حمزت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حمید کے دن جب حمہارا کو ج کا ارادہ ہو اور فجر معودار ہوجائے تو تم جس شہر میں ہو دہاں سے نہ نکلو جب تک دہاں کی عمید کی نماز میں شریک نہ ہو نو ۔

(۱۳۷۷) سعد بن سعد نے حضرت امام رضاعلیہ السلام سے مکے ذخیرہ کے مسافر کے متعلق روایت کی ہے کہ پو چھا گیا کہ کماس پر بناز صیدین مینی بناز فطراور بناز اضی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سوائے من میں قربانی کے دن کے ۔

(۱۳۷۸) جابرنے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب ماہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو اکیب منادی نداکر تا ہے کہ اے اہل ایمان اپنے اپنے انوام اور جائزہ کیلئے علی مجر فرمایا کہ اے جابراللہ کا انعام ان بادشاہوں کے انعام جسیدا نہیں ہے۔ مجر فرمایا یہ دن انعام اور جائزہ کا ہے۔

سے بد پر رایا ہے دی جا ہے۔ اور اس مان بادی ہوں ہے اس میں اور ہیں اور ہنس رہ ہیں تو اپنے اصحاب

(۳۲۹) امام حمن علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ عیدالفطرے دن کھیل کو درہ ہیں اور ہنس رہ ہیں تو اپنے اصحاب
کی طرف متوجہ ہوئے اور فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کیلئے گھوڑدوڑکا ایک میدان بنایا ہے کہ جس میں
لوگ اللہ کی اظامت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے ایک دوسرے سے آگے برصے کی کوشش کرتے ہیں اس میں
ایک گروہ آگے بڑھ جاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے اور ایک گروہ یتجے رہ جاتا ہے اور ناکامیاب ہوتا ہے مگر تجب اور بڑا ہی
تجب ہے ان لوگوں پر کہ اس دن جس میں نیکیاں کرنے والے تواب پائیں گے اور کو تاہیاں کرنے والے حصول تواب
میں ناکام ہونگے سے لوگ ہولعب وہنسی و مزاح میں معروف ہیں سفدا کی قسم اگر ان کی نگاہوں سے پردے ہٹا دیئے جائیں
تو وہ ویکھیں گے کہ نیکیاں کرنے والوا پی نیکی کا کیا بدلہ پا رہا ہے اور برے کام کرنے والا کس طرح سزا پا رہا ہے۔

(۱۳۸۰) حضرت امام محمد باقرعليه السلام في ارشاد فرمايا كه جو عيد بحى آتى ب خواه وه عمد الفطر بويا عيد الاضح اس مين آل محمد كافحم مازه بوجاما ب - تو عرض كيا كياكه يه كيون اتو آپ في فرمايا كه وه ديكھتے اين كه ان كاحق ودسرے كے قبين س

اور نماز عمیدین دور کعت ہے عمیدالفظر اور حمیدالاضی میں ۔ نہ ان دونوں رکھتوں کے پہلے کوئی شے ہے اور نہ ان کے بعد اور یہ دور کھتیں صرف امام کے ساتھ باجماعت پڑھی جائیں گی اورجو امام کو کسی جماعت میں نہ پاسکے تو نہ اس کیلئے مناز ہے اور نہ اسکی قضا ہے اور ان دونوں کیلئے نہ اذان ہے اور نہ اقامت ہے ان دونوں کی اذان تو بس طلوع آفتاب ہے ۔

امام نماز شروع کریگاتو ایک تئیر کے گا پر سورہ المحمد اور سورہ سبح اسم ریک اللاعلیٰ کی قرآت کرے گا پر پانچ تئیری کے گا اور ہر دوئیروں کے در میان قنوت پڑھے گا ساتویں تئیر پر رکوع میں جائے گا اسکے بعد دو بجدے کرے گا اور اب اشح گا دوسری رکعت کیلئے تو تئیر کے گا اور سورہ المحمد اور سورہ و لشہ س و ضحها کی قرآت کرے گا اور چار تئیریں قیام ک ساتھ کے گا پر مانچویں تئیر پر دکوع کرے گا۔

(۱۲۸۱) محمد بن فعنیل نے ابوالعباح کنانی سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے تناز میدین میں تمبیر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا بارہ (۱۳) تمبیری ہیں سات تمبیری بہلی رکعت میں اور یا نج تکبیریں دوسری رکعت میں اور جب تم نماز کیلئے کھڑے ہو تو ایک تکبیر کہنے کے بعدید کہو اُشھدان لا إله الله الله ِ دُرَّةٍ لَا سُرِّنَكُ لَهُ وَاشْهُدَانُ مُحَدِّدًا عَبْدَةً وَرَسُولَةً ؛ اللَّهُمَّ انت أَهْلَ الْكِبْرِياءِ وَالْعَظْهُمِ ؛ وَأَهْلَ الْجَوْدِ وَالْجَبُرُوبَ ۚ وَالْقَدَرُةِ وِالسَّلُطَانِ وَالْعِزَّةِ ۚ أَسُالُكَ فِي هَذَا الَّيْوُمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينُ عِيداً ۗ 9 لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ ﴿ عَلِيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ ذَخُراً وَمُزْبِداً ۚ ۚ أَنْ تَصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَالْ مُحَمَّدٍ ۚ وَأَنْ تَصَلِّى عَلَى مُنَايِّكِ الْمَقَرَّبِينَ وَ ٱنْبِيَاتُكِ ٱلْمُرْسَلِيْنَ ﴾ وَأَنْ تَغْفُرُ لَنا وَ لَجَمِيمِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُوْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ عَلَيْكِ وَالْمُسْلِمِينَ وَاللَّهِ وَالْمُواتِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُواتِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُواتِ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُونِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَاللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُواتِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُواتِ بِهِ اتْ ، اَللَّهُمَّ إِنَّى أَسَّالُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَّأَلَكَ عِبَادُكَ الصَّالِكُونَ وَأَعُوْ ذَبِكَ مِنْ شُرِّماً عَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ صُوْنُ اللَّهُ أَكْبَرُ أُونًا كُلَّ شَيَّ وَ آخَرَهُ ، وَبُديَّهُ كُلَّ شَيَّ وَمُنْتَهَاهُ ، وَعَالِمُ كُلِّ شِيَّ وَمُعَادُهُ وَ مَصِيْرُ كُلِّ شِ وَ تَهُرُ كُلُّ شَيْ عِزَّكَ ، وَنَفَذَ كُلُّ شَيْ أَمُّركَ ، وَتَامَ كُلُّ شَيْجِكَ ، وَتُواضَمُ كُلُّ شَيْع إعظيتك ، وَ ذُلُّ كَلِّ شَقْ إِعِزْمْكِ، و استسلم كُل شي لِقَدْرتكِ، و خَضَه كُلُّ شي لِمُلكَتِك، الله أَكْبَر (س كواي ديا مول كه نبي ہے کونی اللہ سوائے اس اللہ کے جو اکیلاہے اس کا کوئی شرکی نہیں ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں سامے اللہ تو بڑائی اور معمت والا ہے اور صاحب جود وتوت وسلطنت وعربت ہے میں جمے سے آج الیے دن میں سوال کرتا ہوں جس کو تونے مسلمانوں کے لئے عید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے مزید ذخیرہ قرار دیا ہے کہ تو محمد اور آل محمد پراین رحمتیں نازل فرما نیزاپنے مقرب ملائیکہ اور اپنے انبیاء ، مرسلین پر بھی اور ہم نو گوں کی اور جمیع مومنین ومومنات اور مسلمین ومسلمات میں سے زندہ ومردہ کی مغفرت فرما۔اے الله میں جھے سے اس خرکا طالب ہوں جس کے تیرے صالح بندے طالب ہیں اور اس شرسے تیری پناہ مانگہا ہوں جس سے تیرے مخلص بندے تیری پناہ چاہتے ہیں ۔الله

اکبر اول شے ہے بھی اور آخر شے ہے بھی - ہر شے کا موجد ہے اس کی انہما تک - ہر شے کا عالم ہے اسکے انجام تک ۔ اسکی
طرف ہر شے کی بازگشت ہے اور ہر شے اس کی طرف پلٹے گی ۔ وہ تمام امور کو درست کرنے والے ہے اور جو لوگ تمروں
میں ہیں انہیں انجھانے والا ہے ۔ اعمال کو قبول کرنے والا ہے ۔ پوشیہ چیزوں کو ظاہر کرنے دالا ہے اور بھیدوں کو آشکار
کرنے والا ہے ۔ معیم سلطنت والا اور شدید قوت والا ہے الیما زندہ ہے جو کبی نہ مرے گا۔ ایما ہمیشہ دہنے والا ہے جس کو
کمی زوال نہیں جب وہ کمی کام کا ادادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہوجا وہ ہوجاتا ہے الله اکبر (اے اللہ) تیری بارگاہ میں
ساری آوازی خوف زدہ ہیں تیرے سلمنے سارے چہرے جھے ہوئے ہیں تیرے آگے ساری نگاہیں مو حیرت اور تیری عظمت
کے بیان سے ساری زبانیں گنگ ہیں ۔ ہر ایک کی پیٹائی تیرے ہاتھ میں ہے اور تمام امور کے مقدرات تیرے پاس ہیں
جن کا فیصلہ تیرے سواکوئی نہیں کر سکتا اور انہیں تمام و کمال تک تیرے سواکوئی نہیں بہنچا سکتا۔

حُدُو دَهَا الْبِكَارِ وَ هُوَ الْهُ لَهَا وَقَاهِرْ ، يُذِلَّ لَهُ الْهُتَعَزِّرُونَ ، وَيَتَضَاءِ لَ لَهُ الْهَتَكِبِّرُونَ ، وَيُدِيْنَ لَهُ طُوعاً وَكُرْها الْعَالَمُونَ ، نَجُدُهُ كَهَا خُودَ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ هَا وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ هَا وَلَا يَعْلَمُ هَا اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ هَا لَا إِلَّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ هَا وَلَا يَعْلَمُ هَا وَكُولُونَ وَلَا يَعْلَمُ هَا وَلَا يَعْلَمُ هَا لَا إِلَّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ هَا يَعْلَمُ هَا إِلّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَوْ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَوْ يَا لَا يَعْلَمُ وَلَوْ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَالْكُونُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُونُ وَا لِلْكُوا لِلْكُومُ وَلَا لَا لَا لَا يُعْلِمُونَ وَالْكُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ و

أُوْصِيْكُمْ أَعِبَادَ اللَّهَ أَ بِتَقُوى اللَّهِ الَّذِي لاَ تَبْرُحُ وَنَقُولُ الْآلَانَيْ وَ وَلَا يَسْتَغَنِي الْعِبَادَعِنَه ، وَ لاَ يَغْجُرُهُ وَلَا يَعْجُرُهُ وَلَا يَعْجُرُهُ وَلَا يَعْجُرُهُ وَلَا يَعْجُرُهُ وَلَا يَعْجُرُهُ وَلَا يَعْجُرُهُ وَالْمَعْامِيْ ، وَعَذَدَ خَلُولِه ، يُسْرَأُهُلَ الْعَلَى وَسَعِيلُ الْعَالَمِيْنَ ، وَمَعْقُودٌ بِنُولُومِيْ الْبَاتِينَ ، لاَيْعَجْرَهُ إِبَالَ الْهَوَى ، يُهْدَمَّ كُلَّ لَدُّهَ ، وَيَرْبِلُ كَلَّ بَعْهَ وَيَقُطُهُ كَلَّ بَعْجُرَهُ إِبَالَ الْهَالِمِيْنَ ، وَعِنْدَ خَلُولِه ، يُسْرَأُهُلَ الْهُولَى ، يُهْدَمَّ كُلَّ لَدُّهَ ، وَيَرْبِلُ كَلَّ بَعْمَ وَيَقُطُهُ كَلَّ بَعْجُهَ ، وَالدَّنِيا دَارُكَ كَلَّ بَعْمَ وَيَقُطُهُ كَلَّ بَعْجُهَ ، وَالدَّنِيا دَارُكُولَ وَلَا يَعْمُونَ الْمَالِبِ ، وَ الْتَبْسَتُ بِقَلْبِ النَّاعِرِ وَيضَنَّ ذُو الثَّرِقُ قَ الضَعْيفَ ، وَيَجْتُونِهَ الْخَلُولَ وَهُ فَرَاكُمُ اللَّهُ بِأَنْ الْمَالِبِ ، وَ الْتَبْسَتُ بِقَلْبِ النَّاغِرُ وَيضَنَّ ذُو الثَّرُقُ قَ الضَعْيفَ ، وَيَجْتُونِهَ الْحَالُو ا مِنْهَا الْوَالِمُ اللهُ اللهَ الْمَالِمِ ، وَ الْتَنْعَمُ وَالْتَنْعَمُ وَالْتَرْقُ وَ الضَعْيفَ ، وَيَجْتُونِهُ اللّهُ الْمَالِمِ ، وَ الْتَنْعَمُ وَالْتَنْعَمُ وَالْمُرَّولُ الْمَالِقُ الْمَعْفِقَ ، وَاسْتَهْبُوا الْمَالُولُ اللّهُ اللهُ الله

أَلاً وانَّ هَٰذَا الْيُومُ يَوْمُ جَعَلَهُ اللَّهِ لَكُمْ عَيْداً ، وَجَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلاً ، فَاذْكَرُوا اللَّهَ يَذْكَرْكُمْ ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ ، فَايْحُا اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ وَفْرِيضُةً وَاجِبَةً مِنْ رِيِّكُمْ وَلَيْكُمْ وَانْكُمْ عَنْهُ وَكُمْ وَفَرِيضَةً وَاجِبَةً مِنْ رِيِّكُمْ وَلَيْكُمْ عَنْهُ وَكَمْ عَنْهُ وَكَيْرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَبْيرَهُمْ وَكَمْ لَوْكُمْ وَلَا وَكُمْ مَا لَكُومُ مَا وَكُمْ لَوْكُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا لَهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَيْعَوا اللّهَ فَيْمَا فَرَضَ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا الْمُعَلِّوهُ وَلِينَاعِ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلِينَاءِ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلِينَاءِ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلِينَاءِ وَلَا اللّهُ وَلَمْ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا أَوْلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

الْمُحْيَالَ وَنَقْصِ الْمُيْرَانِ وَشُحَادَةِ الزُّورِ وَ الفَرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَ إِيَاك بِنَ الْلَّوْلَى ﴿ إِنَّ أَحْسُنَ الْحَدِّيثِ وَأَبَّلَهِ ۖ مَوْعِظِهِ الْمَتَّقِينَ كِتَابَ اللَّهِ العَزِيزَ الْحَكِ الرَّجِيْمِ ، بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ ، قَلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يَوَ لَدْ ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُو ٱ احْدٌ -( ممد اس الله كي جس في أسمانون اور زمينون كو خلق كيا اور اندصيرے اور اجالے بنائے بھر وہ لوگ جو كافر ہيں انہوں نے لين رب سے مند موڑا مگر بم لوگ الله كاكمى كوشريك نہيں كھتے اور مذاس كے سواكسى كو اپنا سرپرست جلنے ہيں ۔ حمد اس الله كى كه جو كھ آسمانوں اور زمنيوں ميں ہے يہ سب اس كاب اور اس كيلئے حمد ب دنيا ميں بھى اور آخرت ميں بھى اور وی مکمت والا اور خرر کھنے والا ہے وہ جانبا ہے کہ زمین کے اندر کیا داخل ہو تا اور اس میں سے کیا نکلا ہے ۔ اور آسمان سے كيا چيز نازل بوتى إ اور كيا چيزاس كى طرف بلند بوتى إ اور وي رحم كرف والا اور بخش والا ب- اليها ي ب الله اور نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے اس کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ تمد اس اللہ کی جو آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے وہ بغیر اسکے حکم سے نہیں گرے گا بیٹک اللہ تعالی لوگوں پر مہر بانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم لوگوں پر رحم فرما اور این بخشش ہم لوگوں پر عام کر بیٹک تو برتر وبزرگ ہے حمد اس اللہ کی جسکی رحمت سے کوئی مایوس نہیں جس کی نعمت سے کوئی خالی نہیں جسکی مہر مانی سے کوئی نا امید نہیں جسکی عبادت سے کسی کو رو گردانی کی تاب نہیں ۔ حبطے ایک حکم پر ساتوں آسمان قائم ہوگئے اور زمین گہوارہ بن کر شہر گئ ۔ بہاڑ ثابت قدم ہوگئے ۔ بہار آدر ہوائیں چلنے لگیں فضامیں بادل تیرنے لگے ۔ سمندر اپن حدوں میں رہنے نگا۔ وہ ان سب کا الند اور ان سب پر غالب ہے ۔ بڑے بڑے عرات وار اسکے سلمنے ذلیل اور بڑے بڑے متکر اسکے سلمنے حقیر۔ تمام عمل کرنے والے اپنے عمل كا حساب دينے كيلئے خوشى سے يا ناخوشى سے اسكے سامنے حاضر - ہم لوگ اسكى حمد اس طرح كرتے ہيں جس طرح كى حمد اس نے اپن ذات كيلئے كى ہے اور جس كا وہ اہل ہے ہم لوگ اس سے مدوچاہتے ہيں اس سے طلب مغفرت كرتے ہيں اور اس سے ہدایت کے طلبگار ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہ دلوں میں جھی باتوں کو سمندر کی تہد میں پوشیدہ چیزوں کو اور ظلموں کے پس پردہ اشیاء کو جانتا ہے۔اس سے کوئی گمشدہ چیز فائب نہیں ہے درخت کا ت جو گرتا ہے اور دانہ جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے وہ اسکو جانیا ہے۔ نہیں ہے کوئی الند سوائے اس ك - ہر خشك وتركاعلم كماب مبين ميں إ - وه جانا إ كه عمل كرنے والے كيا عمل كردہے ہيں ، جانے والے كس راست پر جارب ہیں اور کس جگہ کی طرف لوٹائے جائیں گے ۔ اور ہم لوگ اللہ کی ہدایت سے ہدایت چاہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اسکے بندے اور اسکی مخلوق کی طرف اسکے نبی اور اسکے رسول اور اسکی وی کے امین ہیں ۔ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچایا اور اسکو مذملنے والوں اور اس مذ چھرنے والوں سے راہ خدا میں جہاد کیا اور وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے مہاں تک کہ انہیں موت آگئی۔

اے اللہ کے بندوں میں قمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ جس کی نعمت پروارہے گی جس کی رحمت کمی ختم نہ ہوگی اور بندے اس سے کمی مستدن وبے نیاز نہیں ہوسکتے اس کی تعموں کا بدل اعمال نہیں ہوسکتے ۔ جس نے تقویٰ کی طرف رغبت ولائی اور ونیا سے اجتناب کی ہدایت کی ۔ گناہوں سے بچنے کیلئے کہا۔ وو اپن بقاک وجہ سے صاحب عزت ہے اس نے موت وفنا کے ذریعے اپنی مخلوق کو تابعدار بنایا اور موت تنام مخلوقات کی اتبا اور تنام عالمین کا راستہ ہے اور جو لوگ باتی ہیں اس کی پیشانیاں اس سے بندھی ہوئی ہیں ۔ جب وہ آتی ہے تو اہل حرص وہوا کو گرفتار کرلیتی ہے ہر لذت کو مندم کردیتی ہے ہر نعمت کو زائل کردیتی ہے ہرخوشی کو ختم کردیتی ہے ۔ اور دنیا وہ چیز ہے کہ جس کے مقدر میں امند تعالیٰ نے فنا اور یمباں کے رہینے والوں کی قسمت میں جلا وطنی لکھ دی ہے ۔ مگر اکثر لوگ اس کی بقا چاہتے ہیں اور بنیاد کو بری مستیم سمجیتے ہیں ۔ یہ (بظاہر) سیریں اور سرسر وشاداب ب دیکھنے والوں کے دل کو نبما لئتی ہے اور ثروت مند لوگ محاجوں کو مطاکرنے میں بخل کرتے ہیں۔ مگرجو اللہ سے ڈرتا ہے وہ سہاں رہنا ناپند کرتا ہے۔ پس اللہ تعالٰ تم بررحم كرے جو كھ اعمال صالحہ تمبارے پاس موجوو ہيں ان كولىكر عبال سے نكل جانے كى كوشش كرواور اس متاح تليل سے بہت زیادہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو ۔ ضرورت سے زیادہ اس میں سے لینے کی سعی نہ کرو ۔ اس میں سے کم سے کم پر رامنی رہو ۔اور دولتمندوں کے یاس جو دولت ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کریند ڈیکھواسے حقر مجھو۔اس ( دنیا) کو اپنا وطن یہ بناؤاس کے اندر رہنے کو لینے لئے باعث معزت سمجھوعیش وعشرت وہولعب سے گریز کرواس لئے کہ اس میں غفلت اور دھوكا ہے ۔آگاہ ہوكد دنيا رنگ بدلنے والى اور پيٹھ مھرنے والى اور منام ہونے والى اور كوچ كا اعلان كرنے والى ہے اور آخرت نے کوچ کی تیاری کرلی ہے وہ آئے گی اور منودار ہو گی وہ اپن آمد کا اعلان کرری ہے ۔آگا، ہو آج گھوڑ دوڑ کا میدان اس میں جنت کی طرف کس نے سبقت کی اور جہنم کس کا انجام ہوا اسکا فیصلہ کل ہوگا ۔آگاہ رہوا نی موت کے دن سے پہلے ا بن گناہوں سے وی شخص توب کرے گاجو لینے افلاس اور اپنے فقر کے دن سے پہلے لینے لئے کچھ کام کرلے گا۔اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور تم لوگوں کو اس کروہ میں قرار دے جو اس سے ڈرتے اور اس سے تواب کی امید رکھتے ہیں -

آگاہ ہو آج کا دن اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کیلئے حمد کا دن قرار دیا ہے اور تم لوگوں کا اس کا اہل بنایا ہے لہذا تم لوگ اللہ کو یاد کرودہ قمیس یاد کرے گا۔ اس سے دعا ما تکو وہ قبول کرے گا۔ اپنا فطرہ ادا کرداس لئے کہ یہ تہارے نبی کی سنت ہے اور قمہارے دب کی طرف سے فریفہ واجب ہے لہذا تم میں سے ہر شخص اپن طرف سے لینے سارے اہل وعیال کی طرف سے خواہ مرد ہوں یا حور تیں چھوٹے ہوں یا بڑے بڑے آزاد ہوں یا غلام ہر ایک کی طرف سے ( فطرہ ) ایک صاع گہوں یا ایک صاع گہوں یا ایک صاع جو ادا کرے۔

اور الله تعالی کی اطاعت کروالله تعالیٰ نے تم لوگوں پرجو فرض کیا ہے اور تمہیں جو حکم دیا ہے کہ بناز قائم کرو، زکوۃ ادا کرو خانہ کعبہ کا عج کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، لوگوں کو نیکی کا حکم دواور برائی سے منع کروا پن عور توں اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا برناؤ کرو، اور اللہ کی اطاعت ان کاموں میں بھی کرو جس کے کرنے سے اللہ نے تم لوگوں کو منع کیا ہے۔ میسے شوہر دار مورت پر زناکا الزام، فواحش کا ارتکاب، شراب نوشی، ناپ طول میں کی ترازو میں نقص، جموئی گواہی، بتگ سے فراد اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور تم لوگوں کو ان سب سے محفوظ رکھے اور تقویٰ کے ساتھ ہمارے اور تہارے لئے بتگ سے فراد اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور متعین کیلئے بلیخ ترین وعظ فدائے عزیز و کیم کی کتاب ہے۔ اعدو ذ باللہ من الشبیطان الرجیم ، بسم الله الرحمن الرحیم - قل حدو الله احد الله الصحد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا المد

اس کے بعد ذرا دیر کیلئے بیٹھ جائے مچراٹھے اور وہی خطبہ پڑھے جس کو میں نے آخر خطبہ یوم جمعہ میں بیٹھنے کے بعد کوڑے ہو کر بڑھنے کیلئے تمریر کیا ہے۔

والله اكبر الله اكبر الله اكبر والله الكبر على ما هذا الله والموارد والموارد والله الله الكبر الكبر الله الكبر الكب

أُوْ صِيْكُمْ عِبَادَ اللّٰهِ بِيَّقُوْى اللّٰهِ وَكُثْرَةَ ذِكْرِ الْمُوْتَ وَ الْزَّهَدَ فِي الْدَّنِيَا الْآيَى لَمْ يَتَمَيّمَ ﴿ هَا كُنْ فَيُهَا سَبِيْلُ الْهَاضِيْنَ أَلَا تُرَوَّنَ أَنَّهَا تُدْ تَضَرَّمَتُ وَسُبِيلُكُمْ فِيُهَا سَبِيْلُ الْهَاضِيْنَ أَلَا تُرَوَّنَ أَنَّهَا تُدْ تَضَرَّمَتُ وَ الْدُنْتُ بِأَنْفُوتَ فَقَدْ أَمُرُ وِنُهَا وَ الْدُبْرَتُ حَذَّا عِ فَهِي تَخْبُرُ بِالْفَنَاءِ ، وَسَاكِنَهَا يُحْدِى بِالْمُوْتَ فَقَدْ أَمُرُ وِنُهَا وَ الْدُبْرَةُ مَنْ وَالْدُبْرُ فِي الْمَوْتِ فَقَدْ أَمُرُ وِنُهَا وَالْدُبُونَ وَنُعَا إِلَّا سِمْلَةً كُسِمُلُةِ الْلَا وَالْآ سِمْلَةً أَلْلَا اللّٰهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالْدُبُونَ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

وَمِنْ تَمَامِ اللَّا ضَحِيةَ إِ سُتَشَرَافَ عَيْنَهَا وَاذْنُهَا وَإِذَاسُلَمُتِ الْعَيْنِ وَالْلَّذُنِ تَمَّتِ اللضحية ، وَإِن كَانَتُ مُنْ أَنْ أَنَّهُ عَلِي اللهِ صَحِيةً إِ سُتَشَرَافَ عَيْنَهَا وَاذْنُهَا وَإِذَاسُلَمُتِ الْعَيْنِ وَالْلَّذُن مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِا وَإِذَاسُكُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

عَضَبَاءَ الْقَرُنِ أَوْ تَجُزُّ بُرِجُلِيْها إلى الْهِنْسَكِ فَلا تُجُزُى

وإذا ضُحِيَّتُمْ نَكُلُوا وأَطُعُمُوا وَاعْدُوا وَاحْمُدُوا اللهُ عَلَى هَارُزَقِكُمْ مِنْ بَحْيَمُ الْاَنعَامِ وأَيْمُوا الصَّاهُ قَ وُلَّحُمُ وَالْمُعُمُوا الشَّهَادَةَ وَارْغَبُوا نِيْما كَتِبُ عَلَيْكُمْ وَ نُرْضَ مِنَ الْجَهادِ وَالْحَجِّ وَالصَّيَامِ وَالْمُحُرُونِ وَالْمَعْرُونِ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُحْدُونَ الْمُنْكُمُ وَتَركِهُ وَبَالَ لَا يَبِيدُ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُعْرُونِ وَالْمُحْلُومَ وَكُونُوا وَقُوا عَلَى يُدِالْمُرْبُ وَأَحْسَنُوا إِلَى النِّسَاءِ وَهَامِلُكَتُ أَيْمَانَكُمْ وَالْمُحْدُوا الضَّالِمُ وَالْمُحْدُوا الْمُحْلُومَ وَقُونُوا وَوَالْمُولِي يُدِالْمُرْبُ وَأَحْسَنُوا إِلَى النِّسَاءِ وَهَامُلُكُتُ أَيْمَانُكُمْ وَالْمُحْدُوا الضَّالِمُ وَالْمُحْدُوا الضَّالِمُ وَاللّهُ مَنَ السَّيطَانِ الرَّحِيْمُ بِاللّهِ وَالْمُحْدُولُوا اللّهُ الْمُحْدُولُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْحَدِيثُ وَاللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْحَدِيثُ وَاللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْحُدِيثُ وَلُمُ اللّهِ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْمُحْدُولُ اللّهُ الْحُدِيثُ وَاللّهُ الصَّمُدُ الْمُ يُلِدُ وَامُ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنُ لُهُ كُفُولُ اللّهُ الْحُدُ وَاللّهُ الْحُدُ اللّهُ الصَّمُدُ الْمُ يُلِدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يَكُنُ لُولُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحَدْدُ اللّهُ الصَّمُ لَاللّهُ الْمُعَدِّ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الصَّمَدُ الْمُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ السَالِمُ اللّهُ الْحُدُدُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْحُدُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُلِقُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعُولُولُ اللّهُ الْمُعُولُ

الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبراس كرون كربراوراس كى مشاء كرمطابق اس كر آسمانوں اور اس كى مشاء كرمطابق اس كر آسمانوں اور اس كر سمندروں كے قطرات كى تعداد كے برابر، اس كيلئے اتھے اتھے نام ہيں، اور اللہ كى جمدعهاں تك كد وہ راضى ہوجائے، اور وہ دى صاحب عرت اور بخشنے والا ہے، اللہ اكبر بربانى والا ہے، اور اللہ عرت والا ہے، رحم ہے، مهربانى كرنے والا ہے، باوجود تدرت مزامعاف كرويا ہے اور سوائے كراہوں كے اس كى رحمت سے كوئى مايوس نہيں ہوتا، اللہ اكبر كبير ب

اور لا الله اللا الله بہت زیادہ پاک و مزہ ہے اللہ جو مہریان اور صاحب قورت ہے، اللہ کیلئے حمد ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد چاہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اللہ ساس سے مدد چاہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس کے اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے ہدایت پائی اور بہت بڑی کامیابی پر فائز ہوا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کی دہ بڑی گراہی میں پر گیا ، اور مراسر گھائے میں دیا۔

اللہ کے بیدو میں تمہیں فعیحت کر آبوں کہ اللہ ہے ورنا، موت کو یادر کھنا، دیا ہے اجتناب کرنا ہے وہ ہے کہ تم ہے جہلے اس کے ایک دیا ہے اس ہے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور تمہادے بعد آئے والوں میں ہے کی ایک کیلئے باتی نہیں دہ ہے تہ ہے اس دیا میں تمہادی داہ بھی وہ ہے جو گرشتہ لوگوں کی داہ تھی کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ان لوگوں ہے بالکل کٹ گی ۔ وفعا کا اعلان کردیا جان بہپان ہے انجان بن گی ۔ اور لئے پاؤں پر گئ ۔ یہ فنا کا اعلان کردیا جان بہپان ہے انجان بن گئ ۔ اور لئے پاؤں پر گئ ۔ یہ فنا کی خردے دہ ب اور لین بالکل کٹ گئ ۔ یہ ان آتی ہی باقی کردہ ہے اس میں کی جو چریں شمیری تھیں وہ گڑا ہے بو وصاف شفاف تھیں وہ گرا گئیں اس میں ہے اب اتنی ہی باقی ہے جے کہ برتن کی تہہ میں ذوا سا پائی یا برتن میں ایک گوئ نے پیاس کی شدت میں بیاسا چوں کر ہے اور پیاس نہ بھے کہ برتن کی تہہ میں ذوا سا پائی یا برتن میں ایک گوئ سب کے سب متفق ہو جاؤ گئیں اس میں ہے والوں کے مقدر میں ذوال ہے ۔ اس کے ساکنین کیلئے زندگی ممزع ہوجا نگیا ان کے نفوں موت ہے مفلوع ہوجا نینگے ۔ کوئی ایسا نہیں جو بقا کی طمع کرے اور کوئی نفس ایسا نہیں جسکو موت کا نقین نہ ہو ۔ ابہذا تم لوگوں پر آرزوؤں کی معادت زندگی ممزع ہو جاؤی ایسا نہیں جو فی ایسا نہیں جو بقا کی طمع کرے اور کوئی نفس ایسا نہیں جسکو موت کا نقین نہ ہو ۔ ابہذا تم لوگوں پر آرزوؤں کی معادت زندگی محرکہ نے دور اس کی طرح دیاڑیں مار کر بھی دوتے رہے اور لوگوں کی معادت زندگی محرکہ نے اور اس ہے تقریب و بلندی ورجات کی اور ان گناہوں کی معذرت کی درخواست کی جو اسکے کرائی کا تبین تہاں میں گئے ہوتے ہیں تو ہمیں کم ہی امید ہے کہ تم لوگوں کو ثواب لے بلکہ ہمیں تو ذر ہے کہ تم لوگوں ان گناہوں کی معذرت کی درخواست کی جو تھی کو ہمیں کم ہی امید ہے کہ تم لوگوں کو ثواب لے بلکہ ہمیں تو ذر ہے کہ تم لوگوں ان کناہوں کی معذرت کی درخواست کی جو تھی کہ تم لوگوں کو ثواب میں بی میں جو بھی ہو کہ ہیں تو ہمیں کم ہی امید ہے کہ تم لوگوں کو ثواب طے بلکہ ہمیں تو ذر ہے کہ تم لوگ اند

اور خداکی قسم اگر تم لوگ و نیا میں اس وقت تک باتی رہو جب تک دنیا باتی ہے اور اللہ کی مجبت اور اس کے خوت کہارے یہ اعمال خوت کہ بدلے خون بہائیں مجر بھی حہارے یہ اعمال بورے نہیں ہوگئے ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مظیم نعمتیں حمیس دی ہیں اور ایمان کی طرف جو حمیاری ہدایت کی ہے اس کیلئے تم اپن کوئی کو مشش باتی نہ چھوڑو اور جب تک زمانہ قائم ہے اس وقت تک اعمال بجالاتے رہو مجر بھی تم اپنے اعمال سے اس کی جنت اور اس کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے ۔ مگر یہ اس کی مہر بانی ہے جو تم پر رحم کیا جارہا ہے ۔ یہ اس کی جنت اور اس کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے ۔ مگر یہ اس کی مہر بانی ہے جو تم پر رحم کیا جارہا ہے ۔ یہ اس کی جنت اور اس کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے ۔ مگر یہ اس کی مہر بانی ہے جو تم پر رحم کیا جارہا ہے ۔ یہ اس کی جنت اور اس کی رحمت کے حقدار نہیں بن سکتے ۔ مگر یہ اس کی مہر بانی ہے جو تم پر رحم کیا جارہا ہے ۔ یہ اس کی

رہمنائی ہے جو تم ہدایت پا رہے ہو اور انہیں دونوں کی دجہ سے تم لوگ اس کی جنت میں پہنچو گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور تم لوگوں کو تو بہ کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں میں قرار دے۔

آج کا دن وہ ہے کہ جس کی حرمت مظیم ہے اور اس کی برکت کی امید کی جاتی ہے اور جس میں مغفرت کی بھی امید کی جاتی ہے اور اس معنفرت کی جاتی ہے۔ کہ جس کی حرفہ بیٹنک وہ تو ہہ قبول کی جاتی ہے۔ لہذا اس میں اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اس سے طلب مغفرت کرو اس کی بارگاہ میں تو ہہ کرد بیٹنک وہ تو ہہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

جو شخص تم میں سے بکری کے بچے کی قربانی کرے تو دہ اس کی طرف سے کافی نہیں ہے ہاں بھیو کے بچے کی قربانی کا فی ہے اور قربانی کے جانور کا درست اور ٹھکی ہونا یہ ہے کہ اس کی آنکھ، کان کو دیکھ لیا جائے آگر آنکھ، کان سلامت ہیں تو قربانی کا جانور ٹھک ہے اور آگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا دہ لنگڑا کر چلتا ہو تو دہ قربانی کیلئے درست اور کافی نہیں ہے۔

اور جب تم لوگ قربانی کے جانور کو ذرخ کرلو تو (اس کا گوشت) کھاؤ کھلاؤ اور اکید دوسرے کو ہدیہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے تہمیں جو جانوروں کی روزی دی ہے اس پراللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو بماز پڑھو، زکوۃ دو، اتھی طرح سے عبادت کرو سے شہادت قائم کرو ساور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر فرض کی ہیں ان کو رغبت سے انجام دو جسے جہاد وج اور روزہ اس لئے کہ اس کا تواب اتنا بڑا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا اور ان کا ترک کر ناالیا و بال ہے جو کبھی نہ منے گا، اور نیک کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، ظالم کو ڈراؤ اور مظلوم کی مدو کرو، جو لوگ ریب اور شک میں گرفتار ہیں ان کی دستگیری کرو، عور توں اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بھی بولو، لوگوں کی اماشیں ادا کرو اور حق پر قائم رہنے دالوں میں شامل ہوجاؤ اور حہیں سے دنیاوی زندگی دھوے میں نہ ڈالے اور نہ کوئی فریب دینے والا تمہیں فریب میں جبالا کرے، بیشک بہترین بات ذکر ضوا ہو دیاوں میں شامل دو مسلول کہ دو اور متقیوں کیلئے سب سے فیصے و بلیغ موحظہ کتاب الها ہے ۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے سات نے کسی کو جتا نہ اس کو کسی نے جتا اور اس کا ہمر کوئی مجمی نہیں ہے)

ادر اس کے بعد سورہ قبل یا ایت الکافرون آخر تک یا التیکم التکاثر آخر تک یا سورہ العمر پڑھتے لین جو سورہ بہسٹے لین جو سورہ بہسٹے لین جو سورہ بہسٹے لین جو سورہ کرتے تھے دہ سورہ (قبل محلو الله احد) ہاور جب ان سوروں میں سے کسی ایک سورہ کو پڑھ چکتے تو مجر ذرا دیر کیلئے بیٹھ جاتے اور آپ بہلے وہ شخص ہیں کہ جس نے دو خطبوں کے درمیان اس نشست کو محفوظ رکھا ۔ مجر آپ وہی خطب بڑھتے تھے جس کو میں نے جمعہ کے بعد تحریر کیا ہے۔

(۱۳۸۵) اور وہ علل واسباب کہ جس کی روایت مغضل بن شاذان نیشاپوری ہے گ گئ ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے حفرت اہام رضاعلیہ السلام کو فرماتے ہوئے سناآپ نے فرمایا کہ یوم فطر کو یوم حمیہ اس لئے قرار دیا گیا کہ اس میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے وہ مجتمع ہوتے ہیں اور خدا کی خوشنودی کیلئے نگلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر احسان کیا ہے اس براس کا شکر ادا کرتے ہیں اس لئے یہ یوم حمید یوم اجتماع یوم فطر، یوم ذکوۃ، یوم رغبت اور یوم تعزع ہے نیز اس لئے

کہ یہ سال کا پہلا دن ہے (رمضان کے بعد) جس میں کھانا پینا طال ہے کیونکہ اہل حق کے نزدیک ایک سال کے مہینوں میں پہلا مہدنہ ماہ رمضان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ لوگوں کا بجع ہو جس میں لوگ اس کی حمد کریں اور اس کی تقدیس کریں ، اور اس کے علاوہ اس میں دومری غازوں ہے زیادہ تکبیریں قرار دیں اس لئے کہ تکبیر اصل میں اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے اور اس نے جو ہدایت کی اس کا شکر اوا کرنا ہے ۔ جسیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے و لتکبروا اللّه علی ما هداکم و لما لائے میں میں دومری رکا دیا ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی بیان کرونا کہ تم شکر گزار ہو) (سورہ بقرہ آیت شرهما)

اور اس میں بارہ تکبیریں رکھ دیں اس لئے کہ پوری دور کعتوں میں بارہ تکبیری ہیں ۔ پہلی رکعت میں سات دوسری رکعت میں بارہ تکبیریں ہیں ۔ پہلی رکعت میں سات دوسری رکعت میں بارٹج دونوں میں برابر برابر نہیں رکھا اس لئے کہ نماز فریف میں سنت ہے کہ اس کا افتتاح سات تکبیروں سے کیا اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں اس لئے کہ تکبیرة الاحرام دن اور رات میں پارچ ہوتی ہیں تاکہ دونوں رکھتوں میں تکبیر متواتر ہوجائے ۔

(۱۳۸۹) علی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بمنازِ حمدین میں جب لوگ پانچ یا سات ہوں تو بمناز باجماعت اوا کریں جمیعا کہ جمعہ کے دن کرتے ہیں نیز فرمایا کہ دوسری رکعت میں قنوت پڑھا جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ کیا بغیر عمامہ کے بہت بند

لَكُ وَ قَهَرَ كُلَّ شَيُّ عِزْكَ - وَنَفَذَكُلُّ شَيُّ أُمُّركَ وَقَامَ كُلُّ شَيُّ بِكَ ، وَ تَو اضَوكُلَّ شَيُّ إِعضُمْ تِك ، وَ ذَلَّ كُلُّ شُيُّ لِيِزْتَكِ، وَاسْتَسْلُم كُلُّ شُيُّ لِقَدْرَتِكِ، وَخَضَع كُلُّ شَيِّ لِمُلِكَتِكَ-اللَّهُ أَكْبُر أَسِ أُواى ربا بول كه نهي ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے وہ اکیلاہے اس کا کوئی شرکی نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں ۔اے اللہ تو ہی بڑائی اور مظمت والا ب صاحب بخشش وقوت وقدرت وسلطنت وعزت ہے میں جھے سے آج کے دن سوال كرتا موں جب تونے مسلمانوں كيلئے عيد اور محمد صلى الله عليه وآله وسلم كيلئے مزيد ذهيرہ قرار ديا ہے اور متام مومنین و مومنات ومسلمین و مسلمات زندہ مردہ کو بخش دے سامے الند میں بچھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے مرسل بندوں نے کیا تھا۔اور اس شرے تیری پناہ چاہتا ہوں جس سے تیرے مخلص بندوں نے پناہ چاہی تھی۔ الله ، كبر برشے ك اول و آخر ب وه برشے كاموجد اور تنا ب برشے كاعالم اور اس كے پلينے كى جك برشے اس کی طرف جاری ہے اور اس طرف والی ہوری ہے ۔اور تنام امور کو درست کرنے والا ہے اور جو لوگ قروں میں ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے ۔ بندوں کے اعمال کو قبول کرنے والا اور مختی چروں کو ظاہر کرنے والا ہے بھیدوں کو افشا۔ كرنے والا بالد اكروه عظيم قوت والا ، شديد طاقت والا به وه اليها زنده حب كبى موت نهي آئ كى وه بمديثه رسن والا ہے اس کو تمجی زوال نہیں جب وہ کسی امر کاارادہ کرلیتا ہے تو بس وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے ۔اند ا کبر (پروردگار) تیرے سلمنے آوازیں مہی ہوئی ہیں - تیرے حضور رخسار جھکے ہوئے ہیں ۔ آنکھیں حیرت زدہ ہیں تیری عظمت کے بیان میں زبانیں گنگ ہیں ۔ہرا کی کی پیٹمانیاں تیرے دست قدرت میں ہیں اور نتام امور کے مقدرات تیری طرف ہیں تیرے سواان کو کوئی پورا نہیں کرسکتا۔اور وہ بغیر تیرے ان میں سے کوئی بھی اتنام کو نہیں پہنچ سکتی۔

پروردگار - ہر شے تیرے احاطہ حفاظت میں ہے - ہر شے تیری قوت سے مخلوب ہے - ہر شے پر تیرا حکم نافذ ہے تیری وجہ سے ہر شے قائم ہے تیری طاقت کے سلمنے ہر شے بست و ذلیل ہے تیری طاقت کے سلمنے ہر شے بست و ذلیل ہے تیری طاقت کے آگے ہر شے زیر ہے ۔ اللہ اکر) قدرت کے آگے ہر ایک کا سر تسلیم خم ہے ۔ تیری طاقت کے آگے ہر شے زیر ہے ۔ اللہ اکر)

#### ياب استسقاء

(۱۳۸۸) مبدالر حمن بن کثیر نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب چار باتیں کمل کر ہو نے لگیں تو چار چیزیں ظاہر ہو نگی ۔ جب زنا کھل کر ہو گاتو زلز لے آئیں گے ، جب زکات روک لی جائیگی تو مویشی ہلاک ہو نگے ، جب حکام فیصلہ دینے میں ناانصافی کریں گے تو آسمان سے بارشیں ہونی بند ہوجائینگی ، جب عهد شکن ہوگی ، اپنی ذمہ داری کو پورانہ کیا جائے گاتو مشرکین مسلمانوں پر فتحیاب ہونگے ۔

(۱۳۸۹) نبی صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب الله تعالیٰ کسی قوم پر غضبناک ہوتا ہے گر مچر بھی عذاب نازل نہیں کرتا تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں ، عمریں کم ہوجاتی ہیں ، تاجروں کو نفع نہیں ہوتا ، در ختوں کے پھل اچھے نہیں اترتے ، دریاؤں میں پانی کم ہوجاتے ہیں ، بارش ہونی بند ہوجاتی ہے ادر شریر لوگ ان پر مسلط ہوجاتے ہیں ۔

(۱۴۵۰) حفص بن فیاث نے حفرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے آپ نے فرما یا کہ حفرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ نگے تاکہ بارش کیلئے دعا کریں کہ راستہ میں ایک چیونی کو دیکھا کہ وہ اپنے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ تیری مخلوق میں سے میں بھی تیری ایک مخلوق ہوں ہم لوگ تیرے رزق سے مستعنی نہیں ہمیں تیرے رزق کی ضرورت ہے نبی آدم کے گناہوں کی وجہ سے ہم لوگوں کو تو ہلاک مد کر (چیونی کی یہ دعا من کر) حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا دالی علو اب بغیر تہماری دعا کے پانی برسے گئا۔

۱۳۹۱) حفعی بن بختری نے آنجتاب علیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب ارادہ کرتا ہے کہ بارش سے مخلوق کو سیراب کرے تو وہ باول کو حکم دیتا ہے اور وہ زیر عرش سے پانی اٹھالیتا ہے اور جب بنایات اگانے کا ارادہ نہیں کرتا تو وہ بادلوں کو حکم دیتا ہے اور وہ سمندر سے پانی اٹھاتے ہیں ۔ تو عرض کیا گیا کہ گر سمندر کا پانی تو کھاری اور منگین ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ باول شیریں کرلیتا ہے۔

(۱۳۹۲) اور سعدان نے ان بی علیہ السلام سے روایت کی تو آپ نے فرمایا کہ جو قطرہ بھی آسمان سے نازل ہو تا ہے اسکے ساتھ ایک فرشتہ بھی نازل ہو تا ہے اور دو اس قطرے کو دہاں دکھ دیتا ہے جہاں اسکے لئے جگہ مقرر ہے ۔

(١٣٩٣) نبي صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد فرما ياكه الله تعالى في جب ابل دنيا كو خلق كيا اس وقت سے اب تك كوئى دن ناف نہيں جاتا ہر روز پانى برسا ہے اور اس كو الله تعالى جهاں چاہتا ہے برساتا ہے۔

(۱۲۹۳) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يا كه بهوا صرف اس مقدار سے نكلتی ہے جتنی اہل زمين كيلئے مناسب بهو

موائے زمانہ عاد کے اس لئے کہ وہ اس وقت اپنے موکلین کے قابو سے باہڑ ہوگئ تھی جتانچہ وہ اکیہ موئی کے ناکے کے براب نکلی اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئ اور پانی بھی صرف اس مقدار سے برستا ہے بنتنا اہل زمین کیلئے مناسب ہو موائے زمانہ نوح کے اس لئے کہ وہ اس وقت اپنے موکلین کے قابو سے باہر ہو گیا اور وہ بھی ایک موئی کے ناکے کے برابر شکا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو غرق کر دیا۔

(۱۳۹۵) حضرت امرالمومنین علیه السلام نے ارشاد فرمایا که بادل بادش کی جملی ہے اگرید نه ہو تو ہر وہ شے جس پرید گرے فاسد اور خراب ہوجائے۔

(٣٩٩) اور ابو بعسر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے رعد کے متعلق دریافت کیا کہ یہ رعد کیا کہنا ہے ؟آپ نے فرمایا کہ یہ ایک السے مرد کے مانند ہے جو اونٹ پر سوار ہے اس کو ہنکا تا ہے اور اس طرح گونجتا ہے ۔ رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ بیں آپ پر قربان یہ بحلی کیا ہے ؟ فرمایا یہ طائکہ کے کوڑے ہیں جس سے وہ بادل کو مارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جہاں بارش کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہاں انکو ہنکا کرلے جاتے ہیں ۔

(۳۹۷) نیزآپ نے فرمایا کہ رعد ایک ملک کی آواز ہے اور برق اس کا کو ڈا ہے۔

(٣٩٨) حعزت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرہایا کہ ایک مرتبہ فرعون کے اصحاب فرعون کے پاس آئے اور بولے دریائے نیل خشک ہوگیا ہے ایس صالت میں تو ہم او گوں کی ہلاکت ہے ۔ فرعون نے کہا اچھا آج تم لوگ والس جاة مجرجب رات ہوگئ تو دریائے نیل کے وسط میں گیا لینے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کے اور کہا اے اللہ بچھے علم ہے کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اس دریا میں سوائے تیرے کوئی پانی نہیں لاسکتا لہذا ہم لوگوں کیلئے اس میں پانی لادے ۔ چھانچہ مجے ہوتے ہوتے دریائے نیل میں پانی شما تھیں مارنے لگا۔

اور بناز استسقاء مرف صحراسی بڑمی جائے ماکہ آسمان نظر آئے اور بناز استسقاء سوائے مکہ کی مسجد کے اور کسی میں بہیں بڑمی جائے گا۔ نہیں بڑمی جائے گی۔

اور جب تم بناز استسقاء پڑھنے کا ارادہ کروتو جس دن تم یہ بناز پڑھو وہ دن شنبہ کا ہونا چاہیے اس روز تم اس طرح نظو جس طرح بناز مید کے لئے لگتے ہیں ۔اعلان کرنے والے جہارے آگے آگے اعلان کرتے ہوئے چلیں عہاں تک کہ تم بناز کی جگہ بہنچ اور لوگوں کے ساتھ دور کعت بناز لبغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھو پھر منبر پرجاؤاور خطبہ پڑھو ۔اور جہاری ردا کا جو (حصہ) بنیں جانب ہے اسے داہنے جانب کرلو ۔ پھر درا کا جو (حصہ) بنیں جانب ہے اسے داہنے جانب کرلو ۔ پھر قبلہ کی طرف رخ کرو اور سو مرتبہ سبحان الله بلند قبلہ کی طرف رخ کرو اور سو مرتبہ الله ایک الله بلند آوازے کہو پھر لیخ بائیں جانب ملتفت ہو اور سو مرتبہ سبحان الله بلند آوازے کہو پھر ایک کے المتحد الله کہو پھر تم اور سارے لوگ بلند آوازے بارش کیلئے دعا کریں انشاء الله وہ تہیں بایوس والی نہد آوازے بارش کیلئے دعا کریں انشاء الله وہ تہیں بایوس والی نہد آوازے بارش کیلئے دعا کریں انشاء الله وہ تہیں بایوس والی د

-825

(١٥٠٠) اور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جب بارش كيلية وعاكرت تويه كهيّة الله مهم الله عباله ك و بهانيهك وَ انْشُرْرُ حَرْبَتُكَ وَأَحْدَى بُلَادَكُ الْمُنِيَّةُ (اے الله توليخ بندوں اور اپنے جانوروں كوسيراب كردے اين رحمت كھيلا دے اور لینے مردہ شہروں کو زندہ کردے) آپ اس دعا کی تکرار تین دفعہ کرتے تھے۔ (۱۵۰۱) اور امر المومنين عليه السلام ني نماز استسقاء ي موقع پر خطبه ويا اوريد كما المنتمد لِلهِ سَابِغ النَّعِم و مُفرِج النَّعم وَ بارِي عِ النَّسَمَ ، ٱلَّذِي جَعَلُ السَّمَاوَ اتِ لِكُرُسِيِّهِ عِمَاداً وَ الْجِبالُ لِلَأَرْضِ أَوُ تاداً ، و الْأَرْضُ لِلعِبَادِ مِهاداً ۖ وَ ملاً بِكُمَةُ عَلَى أَرْجُاكِهَا ، وَحَمَلَةَ العَرْشُ عَلَى أَمْطائِهَا و أَقَامَ بعِزَّتِهِ ٱرْكَانَ الْعَرْش ، و أَشَرَقَ بضُوبُهِ شَعَاعَ الشَّمْس ، وَأَقَامُ فَتَهَيْمُنَ فَخَضَسُتُ لَهُ نُخُوَّةً الْمُتَكَبِّرَ وَ طُلَبَتَ إِلَيْهِ خُلَّةَ الْمُتَمسِّكِنِ اللَّهُمَّ فَبِدَرُجَتِكَ الرَّفِيْعَةِ · وَمُحَلَّتِكُ لَمَنْيَعَة ، وَ نَضُلِكَ السَّابِج ، وَسَبْيِلِكَ الوَاسِمِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَٱلْمُعَرِّكُمًا ذَانَ لَكَ وَ دَعَا إِلَى عَبَادَ تِكَ السِّباءَ وَلَمْ يَشْرَبِ الدِّمَاءَ ، اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حَيْنَ أَجَاتُنَا الْمَضَائِلُ ٱلْوَعَرَةُ ، وَ الْجَاتُنَا الْمَحَابِسُ الْعَسِرَةَ وَعُضَّتَنَا [ الْصَعْبَةِ ] عَلَائِلُ الشِّينَ ، وَتُأْثَلُتُ عَلَيْنا لَوَاحِقُ الْمُين وَاعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيْر السِّنِيْنَ وَأَخْلُفُتْنَا مَخَائِلُ الْجَوْدِ وُ هَلَكَ السُّوامُ ، يَاحَيَّ يَاتَيَوُّمُ عَدُدُ الشَّجَرِ وَالنَّجُوْمِ ، وَالْمَلَاثُكِفَ الصَّفَوُفِ ، وَالْعَنَانِ الْمَكَفُوفِ ، أَنْ لَاتُرُدُّنَا

رُمْدِداً اللَّهُمُ إِنَّا نَعُوذُبِكَ مِنَ الشِّرُكِ وَحُوادِيْهِ ، والظُّلُم ودُوَاحِيْهِ ، والفُقْرِ وَدُوَاحِيْهِ يا مُغْطِي

الْخَيْرَاتِ مِنْ أَمَاكِنِهَا ؛ وَمُرْسِلَ الْبَرَكَاتِ مِنْ مَعادِنِهَا ؛ مِنْكُ الْغَيْثُ الْمَغِيثُ ؛ وَأَنْتُ الغِياثُ الْمُسْتَغَاثُ وَنَكُنُ

الظُّطِلُونَ وَأَهُلُ الذَّبُوبِ وَأَنْتَ الْمُسْتَغُورُ الغَفْرُ وَكِفَا وَكِفَا وَنُو الْجَمَّاتِ مِنْ ذَنَو بُنا وَ وَبُركَةً مِن الْو ابلِ نَافِعةً يَدُانِهُ وَطَايَانَا اللَّهُمَّ فَأَرُسِلُ عَلَيْنَا دِيَهةً وَدُرُاراً وَ الْسَقِنَا الغَيْثُ وَ الْحَقَا وَقُرْرااً عَيْثَا وَ اللّهَ عَلَيْكُ مِن الْو ابلِ نَافِعةً يَدُانِهُ الْوَدُقَ بِالْوَدُق وَ وَيَتُلُو القَصْرَوْنَةُ الْقَصْرَ عَيْر خَلْبُ بُرِتُهُ وَلَا مُحَدِّب رَعْدُه وَ لَا عَاصِفَة جَنائِبُه بل رَبَّ يُعْصَ بالرّي اللّه وَ الْمَعْرَفُهُ الْقَصْرَ عَيْر خَلْبُ بُرَبُّه وَ الْمُحَدِّب رَعْدُه وَ لَا عَاصِفَة جَنائِبُه بل رَبَّ يَعْصَ بُالرّي اللّه وَكَ مَ اللّه وَكَ عَلَى اللّهُ الْمُجْرَبِهُ وَالْخَصْبَ عَلَى الْمُحْدِبُونَ وَ وَكُمْتِ عَلَى الْمُسْتِقُونَ ، وَيَتُومَ بِهَا الْمُجْرَبُونَ ، وَيَكُل بَرَكِتُهَا الْمُسْتِقُونَ ، وَتَثَرَعُ بِالْقِيْعَانُ عَدُرانُهَا ، وَيَدُي اللّهُ الْمُجْدِبُونَ ، وَيَحْيَا بَبْرَكْتِهَا الْمُسْتِقُونَ ، وَتَثَرَعُ بِالْقِيْعَانُ عَدُرانُها ، وَيُحْتَى بِهُ الْمُحْدِبُونَ ، وَيَحْيَا بَبْرَكْتِهَا الْمُسْتِقُونَ ، وَتَثَرَعُ بِالْقِيْعَانُ عَدُرانُها ، وَيَحْيَا بَبْرَكْتِهَا الْمُسْتِقُونَ ، وَتَثَرَعُ بِالْقِيْعَانُ عَدُرانُها ، وَيَعْمُ بِهَا الْمُجْدِبُونَ ، وَيَحْيَا بَبْرَكْتِهَا الْمُسْتِقُونَ ، وَتَثَرَعُ بِالْقِيْعَانُ عَدُرانُها ، وَيَعْمُ بِعَا الْمُعْمَ وَمُ اللّهُ اللّه وَاللّه وَيَعْمُ وَلَاهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(اس الله کی حمد جو وسیع تعمتیں دینے والا ہے ۔ غم وہم کو دور کرنے والا اور انسانوں کا پالنے والا ہے وہ اللہ وہ ہم کہ دور کرنے نیایا در ہماؤوں کو اپنی کرس کا پایہ بنایا اور ہماؤوں کو زمین کیلئے گئے بنایا زمین کو بندوں کیلئے گہوارہ بنایا اور اس کے ملائیکہ ان سب کے اور گروہیں اور حاملین عرش ان کی پشت پر ہیں اس نے اپنی قوت سے ارکان عرش کو فائم کیا اور لینے نور سے آفتاب کی شعاعوں کو چمکایا۔ اور پھر آفتاب کی شعاعوں نے ظلمت کو ذھائپ لیا۔ اس نے زمین میں جگہ چھے جاری کئے ، چاند کو منور کیا سازوں کو جگمگایا ، پھر بلندی کی طرف متوجہ ہوا اس پر اپنا اقتدار دکھایا اسے پیدا اور مستحم کیا اسے کئے ، چاند کو منور کیا شاخت کی ۔ تو ہر متکر کی نخوت اسکے سامنے سرنگوں ، ہوگئ اور ہر مسکین کا افلاس اس کے سامنے وست طلب برحانے لگا۔

اے اللہ میں جھے تیرے درجہ رفیع وعلوئے مرتبت اور تیرے کمال فضل اور تیرے وسیع راستہ کا واسطہ دے کر جھے سے سوال کرتا ہوں کہ تو محمد اور آل محمد پراپی رحمتیں نازل فرماس لئے کہ انہوں نے تیری اطاعت کی اور لوگوں کو تیری عبادت کی طرف دعوت دی ، تیرے عہد کو پورا کیا تیرے احکام نافذ کئے تیری ہدایات کا اتباع کیا سیہ تیرے بندے ہیں میرے نبی میں اور تیرے ان پینامات کے امین ہیں ، تو ق نے لینے بندوں کے پاس میسے ہیں سے تیرے احکامات پر ق تم ہیں سے تیرے اطاعت گزار بندوں کی مدو کرنے والے اور تیرے نافرمان بندوں کے عذر کو قطع کرنے والے ہیں۔

اے اللہ تونے اپن رحمت کے جن جن لوگوں کو جمعے دیتے ہیں ان میں سب سے بڑا حصہ محمد صلی اللہ وآلہ وسلم کو عطافرہایا اور تیرے دھیروں عطیات دینے کی وجہ سے جن لوگوں کے جبرے بشاش ہیں ان سے زیادہ بشاش آنحصزت

کے چرے کو بنا دے اور ان لوگوں سے زیادہ این رحمت کا حصہ انہیں مطافر ما اور ان لوگوں سے زیادہ ان کی است کی صغوں کو ای جنت میں داخل فرہا۔ اس لئے کہ انہوں نے کمبی پتمروں کو سجدہ نہیں کیا کمبی درختوں کی پرستش نہیں ک کبمی شراب کو حلال نہیں تجھا۔ادر کبمی خون نہیں پیا۔

اے اللہ جب کہ ہم لوگوں کو بے صر تنگیوں نے گھرا ہے جب کہ ہم لوگوں پر حد درجہ مشکلات آن بڑی ہیں جب کہ میوب نے ہمیں دانتوں سے پکڑلیا ہے جب کہ کذب وافترا۔ نے ہم پریورا قبضہ جمالیا ہے ۔ جب کہ ہم لوگوں پر قط . سالیوں نے یلغار کردی ہے جب کہ یہ نہ برسے والے بادل ہم لو گوں کو چھوڑ جاتے ہیں جب کہ ہمارے ہو ڑھے او نے پیاس سے بلبلارہے ہیں تو ہم لوگ تری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو ہر بدحال و پریشان کی امید اور ہر طلبگار کا بجروسہ ہے۔ ہم لوگ جھے اس وقت آواز دے رہے ہیں جب لوگوں پر مایوس جمائی ہوئی ہے نادل پانی نہیں برسا رہا ہے - چرنے والے جانور بلاک ہورے ہیں۔

ا ہے حس و قبیوم ہم اوگ جم سے اتن مرحب دعا کرتے جتن در ختوں اور پھولوں اور طا تک ، کی صفول اور ان نہ بسے والے بادلوں کی تعداد ہے کہ تو ہم لوگوں کو مایوس نہ پلٹا ۔ہم لوگوں سے ہمارے اعمال کا مواخذہ نہ فرما ہمیں ہمارے گناہوں کی سزاند دے بلکہ ہم لوگوں پرانی رحمتوں کا سایہ کر ایے بسنے والے بادلوں کے ذریعے جن سے ندی نالے گڑھے تالاب سب بجرجائیں گھاس اور یو دے رو تیدہ ہوجائیں اور در ختوں پر پھل لئے لگیں تو مجولوں کو شگفتہ کر کے اسے شہروں میں جان ڈال دے ۔ اور این طرف سے جلد از جلد بہت بسنے والے ایے منفعت بخش باول بھیج جو اس ۔ سبع علاقہ کو سراب کر دیں اور لینے بھیج ہوئے ملائیکہ کو د کھا دے کہ مردہ میں تو اس طرح جان ڈالیا ہے اور جو آئندہ پیدا ہونے والے ہیں ان کو اس طرح نکاتا ہے ۔۔اے اللہ تو ہم لو گوں کو گرج اور چمک کے ساتھ بہسنے والے اور چرا گاہوں کو سر کرنے والے بادلوں سے سیراب کر جس سے ندی نالے زور شور سے پہنے لگیں ۔اور ان بادلوں کے زیر سایہ ہم لو گوں پر باد سموم نہ طلے اور ند منحوس سردی ہونداس کی چمک ہم پر بحلی گرائے نداس کی بارش کا یانی تلخ و منکین ہو کہ یو دے جل کر را کے ہوں اور ہلاک ہوجائیں ۔اے اللہ ہم شرک اور اسکے مقدمات سے اور ظلم اور اسکے پراز مصائب انجام سے اور فقر اور اس ك اسباب سے ترى پناہ چاہتے ہيں ۔اے خرے مراكز سے خر مطاكرنے والے - بركتوں كے معدن سے بركتيں بھيحنے والے یہ بہسنے والے بادل تری طرف سے آتے ہیں تو ہی فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والا ہے ۔ ہم لوگ خطا کار اور ہیں اور اپن خفاؤں سے تیرے سلمنے توبہ کرنے ہیں اے الله اب ہم لوگوں پر الیے بادل جھیج جن میں گرج و چمک ند ہو اور مسلسل موسلا دھار برے ہم لوگوں کو ایسی بارش سے سراب کرجو بہت وسیع علاقہ میں ہو اسکی بری بری بوندیں برکت اور نفع بخش ہوں جو ایک پرایک گریں ایک قطرہ کے پچھے دوسرا قطرہ آئے ایے بادل نہوں کہ جن میں بحلی کی چمک اور

رعد کی جموفی کرک ہو اور پانی نہ برے اور نہ بادشمالی جو تیز سے (بادلوں کو اڑا لے جائے) تیری طرف سے سقایت کا بید اور اہتمام ہوکہ بادلوں کے دل اور تہر ہہ تہر گھٹائیں زمین سے زیادہ اوپر نہوں اور بارش ہو تو قطروں کے نار بندھ جائیں اور یہ سب کیلئے حیات بخش ہوں تالاب اور وادیاں پانی سے بجر جائیں جس سے سب اگی کھیتیاں لہلہائیں شاخیں سرسبر ہوں چر اگاہیں آبادہوں گھاس کرت سے آگ آئے اور عہاں کے بینے والوں کیلئے یہ خیرجاری ہو اور تیرے بندوں میں جو مالی حیثیت سے کردو ہوں وہ بھی خوش حال ہوجائیں تیری آبادیوں میں جان پڑجائے وہ تیرے پھیلے ہوئے رزق سے فیفی یاب میشت سے کردو ہوں وہ بھی خوش حال ہوجائیں تیری آبادیوں میں جان پڑجائے وہ تیرے پھیلے ہوئے رزق سے فیفی یاب ہوں ۔ تیری رخمت عام ان لوگوں پر بھی ہوجو جھے سے بحرے ہوئے ہیں اور جو لوگ قط زدہ ہیں ان کی چراکھیں سرسبرہ وجائیں جو لوگ خشک سالی کے شکار ہیں اس کی برکت سے وہ بھی ہوئے ہیں اور جو لوگ قط زدہ ہیں ان کی چراکھیں سربرہ وجائیں جو لوگ خشک سالی کے شکار ہیں اس کی برکت سے وہ بھی جو آبان افسی سے اور پھولوں کے شکو نے پھوٹے لگیں جنگی جھاڑیوں پر اور بی انہوں کے اللب پانی سے لبریز ہوجائیں در ختوں میں سے اور پھولوں کے شکو نے پھوٹے لگیں جنگی جھاڑیوں پر اور بی آبائے اور بم لوگوں پر مایوی کے بعد یہ احسان عام اور بخشش عموی جو تو لینے وحشی اور پالتو جانوروں پر اور پر بیان صال مخلوقات پر کرے گائی کیا تو ہمارے شکر کا مستق ہوگا۔

اے اللہ بم لوگوں کو صرف بھے ہے ہا مید ہے اور صرف تیری بی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے باطن سے واقف ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں تو اس بارش کو اب مزید ند روک اور بم میں جو بیوقوف و نا بھے ہیں انکے اعمال کا ہم لوگوں سے موافزہ ند کر ان لوگوں کی بایوی کے بعد ان کیلئے پائی برسا دے اپن رحمت کو پھیلا دے بیشک تو بالک اور لائق حمد ہے) مہاں تک کم کر امر المومنین علیہ السلام رونے گئے اور بارگاہ البیٰ میں عرض کرنے گئے کہ سیدوی ساختُ رجبالنا ، وَ اَغْبَرُتُ اَرْضَا ، وَ اَنْعَالَ وَ اَنْعَالَ اللهُ اللهُ وَ اَنْعَالُ عَلَى اَوْ لَادِ هَا وَ مِلْتَ اللهَ وَ وَانَّ فَيْ مُواتِعِهَا ، وَيُنْ كَبِيْتُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(میرے مالک ہمارے ہماڈ پھنے جارہ ہیں ہماری زهینیں خاک اڑا رہی ہیں ہمارے چو پائے پیاسے ہیں اور ہم لوگ اور یہ سب جانور پریشان ہیں اور اپن چراگاہوں میں مارے حران کررہ ہیں اور اس طرح چی رہے ہیں جسے کوئی ذن پہرمردہ چی جی کر دور ہی ہو ۔ یہ اس لئے کہ آسمان سے پانی برسنارک گیاان کی ہڈیاں پسلیاں نکل آئیں ۔ ان کے جسموں پر گوشت نہیں رہ گئے ۔ ان کی چربیاں پھل گئیں ۔ تھنوں سے دودھ ختم ہو گیا ۔ پروردگار تو ان بکریوں اور ان او شینوں پر ترس کھا ۔ اور ان کے چراگاہوں میں حران پر نے اور اپنے باڑوں کے اندر رونے پر رحم فرما)

او شینوں پر ترس کھا ۔ اور ان کے چراگاہوں میں حران پر نے اور اپنے باڑوں کے اندر رونے پر رحم فرما)

ادر ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے دریافت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقا ۔ میں این ردا کو الٹ کر کیوں اوڑھتے تھے ؟ آپ نے فرمایا کہ یہ لینے اور لینے اصحاب کے درمیان ایک علامت کے طور پر

بیش کرتے تھے کہ آپ نے خشک سال کو ہریال سے بدل دیا ہے۔

(اب پروردگار آسمان کے دروازے کول اور موج درموج پائی ہے بجرے ہوئے تہد بہ تہد بادلوں کو انحاجی ہو دور نگار بارش ہو اے دہاب ہم لوگوں کو سراب کر اپن بجرپور بارش ہے کہ جل تمل ہوجائے اور بارش کی رکادٹوں کو دور کرکہ کمل کر بارش ہو ۔ اور پائی کو ندی نالوں کے اندر بہانے میں جلدی کر اے دہاب ۔ اے کار سازتو ہم لوگوں کو سراب کر کبھی تیز بارش ہے کبھی ہلی بارش ہے کبھی شمیخ ہے کبھی بہت دسیع اور کائی بجوار ہے جو پاک دمبارک ہو اور پھنے بہاڑوں اور چوڑے میدانوں اور پتحریلی زمینوں پر برے اور وہ سب پائی میں چیسپ جائیں اور ڈوب جائیں اور ہاری میں اور میدانوں اور شہروں کو سراب کر تاکہ چیزوں کے نرخ کم ہوجائیں اور ہماری کھیتی بازی میں اور آبادیوں میں برکت دے ہم لوگوں کو دکھا دے کہ رزق موجو دے مینگائی ختم ہوگئی آمین یا رب العالمین) بجرآپ نے امام حسین علیہ انسلام نے یہ دعا پرمی ۔

اللَّمْمَ مُغُطِي الْخَيْرَاتِ مِنْ مَظَانَّهَا - وَ مُنْزِلَ الرَّحْمَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا ، وَ أَنْتَ الْمَشَغْفَرَ الْغَفَارُ مِلْ الْفَالِّ الْفَيْثُ الْفَيْثُ الْفَيْثُ وَ أَغْلُ الذَّنُوبِ ، وَ أَنْتَ الْمَشَغْفَرَ الْغَفَارُ مُلَا الْهُ إِلَّا أَنْتَ الْلَّمْمُ الْمُفَيْثُ وَ الْفَيْثُ وَ الْفَيْتُ وَ الْفَيْثُ وَ الْفَيْثُ وَ الْفَيْثُ وَ الْفَيْثُ وَ الْفَيْثُ وَ الْفَيْثُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْالًا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْالًا عَلَامُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَبُادِكَ وَاللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُلْكُولُولُ السَّفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

اے اللہ اے جہاں جہاں سے خرکا امکان ہے وہاں وہاں ہے خرر عطا کرنے والے اور رحمتوں کی کانوں سے رحمتیں نازل کرنے والے اور جو لوگ برکتوں کے اہل ہیں ان پر برکتیں جاری کرنے والے سبت والے بادل تیری ہی طرف

ے آتے ہیں تو ہی فریاد رس ہے اور جھے ہی ہے فریاد کی جاتی ہے۔ ہم لوگ خطاکار اور گہنگار ہیں اور تو معفرت کرنے والا اور بخشے والا ہے ۔ اے اللہ ہم لوگوں پر المیے بادل بھی جو جم کر برسیں اور ان میں گرج و پھک ، ہو ہم لوگوں کو المیے بادل ہے سراب کر جو بہت بہنے والا ہو جو بو دے اگانے والا ہو وسعت اور کشادگی ہیدا کرنے والا ہو مسلسل اور موسلادھار ہو سے سراب کر جو بہت بہنے والا ہو جو بو دے اٹھانے والا ہو وسعت اور کشادگی ہیدا کرنے والا ہو مسلسل اور موسلادھار ہو جے زمین منہم کرسکے جس سے بو دے نشو و تما پائیں اور انہیں مرسز وشاداب بنائیں پائی ہے تو بہاڑوں میں سرسراہٹ کی آورانہو اور ہے گرے تو کھنگھناہٹ پیدا ہو ہمرطرف ہو ندیں دیگائے ۔ اور وہ بوندیں ایک دوسرے پر گریں اور نگرائیں آورانہو اور ہے گرے تو کہنگھناہٹ ہو گائی ہو ۔ آگہ تیرے ضعیف کروہ بندے بھی و ندگی ہر کر سکیں اور تیری مردہ آبادیوں میں جان پڑجائے یہ ہم لوگوں پر بڑا احسان ہوگا آمین یا رب العالمین) اور اہام حسین علیہ السلام کی یہ دعا ابھی ختم آبادیوں میں جان پڑجائے یہ ہم لوگوں پر بڑا احسان ہوگا آمین یا رب العالمین) اور اہام حسین علیہ السلام کی یہ دعا ابھی ختم بھی نہوئی تھی کہ اللہ نے زور واریائی برسادیا۔

حفرت سلمان فارس رمنی الله عند سے دریافت کیا گیا اور کہا گیا کہ اے ابا عبداللہ کیا ان دعاؤں کی ان دونوں شہزادوں کو تعلیم دی گئ تھی ؟ انہوں نے کہا تم لوگوں پر افسوس کیا تم نے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اہلیت کی زبان سے حکمت کی باتیں جاری ہوتی ہیں ۔

(۱۹۰۵) ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر ابن خطاب نناز استسقاء کیلئے نظے تو (میرے والد) عباس سے کہا آپ اٹھیں اور اپنے رب سے طلب باران کی دعا کریں، اور خود کہا اے اللہ میں تیرے نبی کے چپا کو تیری بارگاہ میں اپنا وسلیہ اور ذریعہ بنا رہا ہوں سہتانچہ عباس اٹھے اور حمد وٹنائے المیٰ بجالانے کے بعدید دعا کی۔

(اے اللہ تیرے پاس بادل بھی ہیں اور پائی ہی ہے لہذا بادل کو پھیلا کر ان میں پائی انڈیل دے بجر وہ پائی ہم لوگوں پر برسا دے ۔ در ختوں کی جونوں کو معنبوط کر اور شاخوں کو تمردار کر ۔ اے اللہ ہم لوگ لینے ان جانوروں اور چو پایوں کی ترجمانی کرنے تیری بارگاہ میں آئے ہیں جن میں قوت گویائی نہیں ہے لہذا ہمارے لینے نفوس اور لینے اہالیان شہرکی شفاعت کو قبول فرما ۔ اے اللہ ہم لوگ تیرے سوااور کسی کو نہیں پکارتے اور تیرے سواکسی اور کی طرف رغبت نہیں مصفحہ ۔ اے اللہ تو ہم لوگوں کی وسیع ترسقایت کرجو نفع بخش ہو ایسی بارش سے جو زمین کو ڈھانپ لے اور ہم گر ہو ۔ اے اللہ ہم لوگ تھے ہم ہموے کی جموک کی اور ہر عریاں کی عریانی کی اور ہم خوف زدہ کے خوف اور ہم فاقہ کش کی اور ہم خوف زدہ کے خوف اور ہم فاقہ کش کی فاقہ کش کی شکایت کرتے ہیں) اس طرح انہوں نے اللہ سے دعا کی۔

#### باب کسوف وزلزله وسیاه آندهی کی نمازاوراس کاسبب

(۱۵۰۱) حمزت المام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجملہ ان نشانیوں کے جو الند تعالیٰ نے انسانوں کیلئے مقرر کی ہیں اور جس کے یہ لوگ محمان ہیں ایک سمندر ہے جے اللہ تعالیٰ نے اسمان اور زمین کے درمیان خاتی فرمایا ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج وچاند اور ساروں کے تیر نے کے داستہ صعین فرمائے اور یہ سب کے سب فلک پر ہیں فرمایا کہ اللہ پر ایک ملک مقرر کیا کہ جسکے ساتھ سترہزار طائکہ ہیں جو فلک کی دیکھ بھال اور انتظام کرتے ہیں اور جب وہ لوگ فلک کو گروش دیتے ہیں تو اسکے ساتھ سرہزار طائکہ ہیں جو فلک کی دیکھ بھال اور انتظام کرتے ہیں اور جب وہ حجے اللہ تعالیٰ نے این کے ون و درات کیلئے معین کر دیا ہے ۔ پس جب بندوں کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ ای نشانیوں میں ہے کسی نشانی کے ذریعہ الکی تشہیہ کرے تو وہ اس ملک کو حکم دیتا ہے جو فلک پر موکل و مقرر ہے کہ فلک کو اسکے دراسے ہٹا وے پی وہ ملک ان سترہزار طائکہ کو حکم ویتا ہے اور فلک کو اس کے مدار ہے ہٹا دو چتا فچہ رنگ بدل جاتا ہے اور اس کا دراس کا دور جاتا ہے اور اس کا بدل جاتا ہے اور اس کا دور جاتا ہے ہٹا ہوں جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی دکھائے اور اس سے بندوں کو خون زدہ کرے تو دور اس کی بین بین اور اس کی دور ہوائی ہے اور اس کو حکم دیتا ہے اور اس کے مدار پر والی کروے تو اس ملک کو حکم دیتا ہے جو فلک پر موکل اور سورج ہی لیت مدار پر والی کروے تو اس ملک کو حکم دیتا ہے جو فلک پر موکل اور سورج ہی لیت مدار پر والی کروے تو اس ملک کو حکم دیتا ہے جو فلک پر موکل اور مقرر ہے کہ فلک کو اس کے مدار پر والی کروے تو اس ملک کو حکم دیتا ہے وہ کس کے مدار پر والی کروے تا اور اس وہ یانی میں ہے صاف شغاف موتی کی طرح فلگا ہے اور اس طرح چاند بھی اپنے میں ۔

راوی کا بیان ہے کہ مچر حضرت علی ابن الحسین علیہ انسلام نے فرمایا لیکن ان دونوں نشانیوں سے وہی خوف زوہ ہوگا اور وہی ڈرد اور اس کی جوگا اور وہی ڈرد اور اس کی طرف رجوع کرو۔

طرف رجوع کرو۔

اس کتاب کے معنف علیہ الرجمہ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ بات جو مجنمین کسوف (گہن) کے متعلق بتاتے ہیں اس کی اگر چہ اس کسوف سے کوئی مطابقت نہیں لیکن پحر بھی اسکے دیکھنے کے بعد معجدوں میں جاکر نماز پڑھئی چاہیئے اس لئے کہ یہ کسوف بھی اس کسوف کے مشابہہ ہے جس کا ذکر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہو اس میں معجد کی طرف جانا اور نماز کسوف پڑھنا واجب ہے کیونکہ یہ نشانی قیامت کی نشانیوں کے مشابہہ ہیں اس لئے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا اور اس طرح زلز لہ اور سیاہ آندھی کہ یہ نشانیاں بھی قیامت کی نشانیوں کے مشابہہ ہیں اس لئے ہم لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب ان کو دیکھو تو قیامت کو یاد کرو تو ہر وانا بت کرواللہ کی طرف رجوع کرو اور معجدوں کی طرف جاؤاس لئے کہ

یہ زین پراللہ کا گھر ہیں اس میں پناہ چاہنے والا اللہ کی پناہ میں ہوگا۔

(۱۵۰۷) نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جو اللہ کے مقرد کردہ راستوں پر حرکت کرتے ہیں اور اس کے حکم پراپی حرکت پوری کرتے ہیں ۔ اور یہ کسی کے مرنے یا کسی کے جینے پر منک نبیں ہوتے اور جب ان دونوں میں سے کوئی منک ف ہو (ان میں گہن گئے) تو فوراً اپنی محبدوں کی طرف بھا گو ۔ منک نبیں ہوتے اور جب ان دونوں میں سے کوئی منک ف ہو کا منافقہ اور ایک مرتبہ حصرت امر المومنین علیہ السلام کے عہد حکومت میں سورج کو گہن لگا تو آپ نے لو گوں کے ساتھ کسوف کی بناز باجماعت پرجی اور اتن ویر تک پرجائی کہ ہر ایک شخص دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے لیسینے سے اسکے یاؤں ترہورہے ہیں۔

(۱۵۰۹) ایک مرتبہ عبدالر جمن بن ابن ابی عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادر ہا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا سیاہ آندھی اور ظلمت آسمان میں ہوتی ہے اور کسوف (گبن) بھی اآپ نے فرمایا گران دونوں کی نمازیں یکساں ہیں ۔

(۱۵۳) اور وہ اسباب و علل کہ جن کا ذکر فضل بن خاذان رحمہ اللہ نے حمزت امام رضا علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے بیان کے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کسوف (گبن) کے لئے نمازاس لئے قرار دی گئ کہ یہ اللہ کی آیات (نشانیوں) میں سے ہوئے بیان کے ہیں کہ یہ کوئی نہیں جانا کہ یہ نشانی عذاب کیلئے ظاہر ہوئی ہے یار جمت کیلئے ۔اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کی است اس موقع پر اپنے خالق اور لپنے اوپر رحم کرنے کی طرف رجوع کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اسکے شرکو دور کردے اور اسکے مگر وہات سے محفوظ رکھے ۔ جس طرح اس نے قوم یونس سے عذاب کو پھیر دیا جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی جب نین رکھت اس لئے قرار دی گئ کہ اصل بناز ہی جب فرنس جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ ہی جب نین مرف دس رکھت ہے ۔اور وہ دس رکھت ہیں ۔اور وہ دس رکھت ہیں ہواں جب خوہ اس لئے قرار دی گئ ہیں اور اس میں جوہ اس لئے قرار دیا گیا کہ وہ نماز ہی نہیں جس میں دکوئے ہو اور سجدہ نہ ہو ۔اور یہ سور وہ اس لئے بھی ہے کہ لوگ ای نماز بحدہ و خضوع و خشوع پر شرح کریں۔

اور اس میں چار سمبرے اس لئے ہیں کہ ہروہ نماز جس میں چار سمبدے شہوں وہ نماز نہیں ۔ اور اس لئے کہ ہر نماز میں کم از کم چار سمبدے لازی فرض ہیں اور رکوئ کے بدلے سمبدہ اس لئے نہیں رکھا گیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر مناز پڑھنا بیٹھ کر مناز پڑھنا ہوا نہیں اور وراصل نماز جس مناز پڑھنے ہے افغسل ہے اور اس لئے کہ کھڑا شخص گہن لگئے اور گہن چھوٹنے کو دیکھ سکے گا بیٹھا ہوا نہیں اور وراصل نماز جس کو اللہ تعالی نے فرض کیا اس سے اس نماز کی شکل اس لئے بدلی ہوتی ہے کہ یہ ایک خاص سبب سے پڑھی جاری ہے اور وہ کسوف (گہن) ہے اور جب سبب بدل جاتا ہے تو مسبب بھی بدل جاتا ہے۔

(۱۵۱۱) حفزت امام جعفر صادق عليه السلام نے بيان فرما يا كه حفزت ذوالقرنين جب سد تك بينني اور اس سے آگ برھے اور ظلمات ميں داخل ہوئے تو ناگاہ ايك مكل ملاجو ايك پہاڑ پر كھڑا تھا اور اس كا قد پانچ سو ہاتھ كا تھا ۔اس نے ان

ے کہااے ذوالقرنین کیا جہارے پیچے کوئی مسلک نہیں ، ذوالقرنین نے کہا تم کون ہو ،اس نے کہا ، میں ان تعالیٰ کے طائ کہ میں ہے ایک ملک ہوں اور اس بہاڑ پر مقررہوں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بہاڑ خلق فرائے ہیں ان سب کی رگیں اس بہاڑ ہے آکر ملتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی شہر میں زلز لہ آئے تو میری طرف وی فرماتا ہے اور میں اس کی رگ کو بلاویتا ہوں ،اور کمی کمی زلز لہ اس کے بغیر بھی آجاتا ہے۔

(۱۹۳۱) نیزامام جعفرصادق علیه السلام نے فرمایا کہ الند تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور چھلی کو حکم دیا اس نے اس زمین کو افعایا اور بولی کہ میں نے اس زمین کو اپنی قوت سے اٹھایا ہے اس پرائند تعالیٰ نے اس کے پاس ایک چھوٹی می چھلی فر (جس کے چھونے سے کیچی پڑجائے) کے برابر بھیجی اور وہ اس کی ناک میں گھس گی اس کی وجہ سے وہ چالیس دن تک تو پی رہی اب جس وقت اللہ تعالیٰ کمی زمین پر زلز لہ لاناچاہ تا ہے تو اس کو یہ چھوٹی کچلی و کھا دیتا ہے اور وہ ڈر کے مارے کانپنے لگتی ہے گم کھی کہی زلز لہ اس وجہ کے علاوہ کسی دومری وجہ سے بھی آتا ہے۔

(۱۵۹۳) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچلی کو حکم دیا کہ وہ زمین کو اٹھالے ۔ اور علم شہروں میں سے ہرشہراس کچلی کے چھلکوں (فلس) میں سے کسی ایک چھلکے پر واقع ہے ۔ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ فلاں مقام پر زلز لہ آئے تو اس کچلی کو حکم دیتا ہے کہ اپنا فلاں چھلکا ہلا دے وہ اس کو ہلا دیتی ہے اور اگر وہ چھلکے کو اٹھا دے تو حکم خدا سے زمین کا طبقتری الٹ جائے ۔

اور کبھی کبھی زلز لد ان تینوں وجوہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے بھی آتا ہے اور یہ صدیثیں باہم مختلف نہیں ہیں۔

(۱۵۱۳) سلیمان و بلی نے ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے زلز لد کے متحلق دریافت کیا کہ یہ کیا ہے ،

آپ نے فرمایا یہ ایک آیت (نشانی) ہے داوی نے پو چھا کہ اس کا سبب کیا ہو تا ہے ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی رکوں پراکیک ملک مقرد کر دیا ہے کہ فلاں رگوں پراکیک ملک مقرد کر دیا ہے کہ فلاں مگل کو وہی کر دیتا ہے کہ فلاں دیگ کو بلا دیا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے ۔ پس وہ زمین مح اسے بسے والوں کے بل جاتی ہے۔

ے)

(۱۵۱۵) علی بن مہزیار سے روایت ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرحبہ سی حصرت اہام محمد باقر علیہ انسلام کی خدمت میں ایک عریفہ لکھا اور اس میں احواز کے اندر زلزلوں کی شکایت کی اور لکھا کہ آپ کی رائے ہو تو میں مہاں سے نقل مکانی کرلوں ۔ تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا تم لوگ وہاں سے نقل مکانی نہ کرواور چہار شنبہ و پیجشبہ اور جمعہ کو روزہ رکھو مچر غمسل کرو پاک لباس چہنو اور آبادی سے باہر نکل جاؤاور وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرووہ اس سے تم لوگوں کو نجات دے گا۔ تو ہم لوگوں نے الیما بی کیا اور زلز لہ کاآنا بند ہو گیا۔

(۱۵۱۱) حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كه صاعقة (بحلي) مومن وكافر پر كرسكتى ہے گر ذكر خدا كرنے والے پر نہس كرسكتى ۔

(۱۵۱۷) حضرت على عليه السلام نے فرمايا كه بهوا كے مجى الك سراور دو بازو بوت بيں -

(۱۵۱۸) کامل بن علا، سے روایت کی گئ ہے کہ اس کا بیان ہے کہ اکیب مرتبہ میں مقام عریض میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ تیزآندھی آئی تو آپ تکبیر کہنے لگے تھر فرمایا کہ تکبیر آندھی کو رد کر دیتے ہے۔

(۱۵۱۹) نیزآپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب آندمی کو بھیجا ہے تو یا بربنائے رحمت بھیجا ہے یا بربنائے عذاب لہذا جب تم لوگ آندمی کو آتے دیکھوتو یہ کہواللہ م اِنا نسالگ خیر هائو خیر ماارسلت له ، تو نعتی د بک مِن شرِ هاتو شرِها اُرسلت له اُلگ اُسلت له اُلگ می اور ہم لوگ اس اور ہم لوگ اس اور ہم لوگ اس اور ہم لوگ اس کے شرے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہم لوگ اس کے شرے تیری پناہ چاہتے ہیں اور اس کے بعد تم لوگ تکسیر کے شرے تیری پناہ چاہتے ہیں اور جس شرکیلئے یہ بھیجی گئ ہے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں) اور اس کے بعد تم لوگ تکسیر کو اور تکسیر میں این آوازیں بلندر کھویہ آندھی کے ذور کو تو ژور دے گی۔

(۱۵۲۰) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا که ہوا کو گالی مد دواس لئے کہ یہ اس پر مامور ہے اور مد پہاڑ کو مد ساعتوں کو مد دنوں کو اور مد راتوں کو گالی دو ورمد تم لوگ گہنگار ہو گے اور یہ گالی حماری طرف پلٹ کر آئے گی۔

(۱۵۲۱) نیزآپ نے فرمایا کہ ہوا جب بھی نکلتی ہے تو معینے مقدار میں نکلتی ہے سوائے زمانہ عاد کے اس لیے کہ وہ اپنے خزینے داردں کے قابو سے باہر ہوگئ تھی اور سوئی کے ناکے کے برابر نکل آئی تھی اور اس نے قوم عاد کو ہلاک کردیا۔

(۱۵۲۲) علی بن رئاب سے اور انہوں نے ایو بصیر سے روایت کی ہے ان کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام محمر باقر علیہ السلام سے چاروں سمت کی ہواؤں کے متعلق وریافت کیا بعنی شمال و جنوب اور مغرب ومشرق کی ہواؤں کے متعلق اور عرض کیا کہ لوگ تو اسکے متعلق ہمتے ہیں کہ باوشمالی جنت سے آتی ہے اور باوجنوبی جہنم سے آتی ہے ۔ تو آپ نے فرمایا کہ الند تعالیٰ کے پاس ہواؤں کے بہت سے لشکر ہیں توجو قوم اللہ سے سرتابی کرتی ہے وہ اس کے ذریعہ اس کو عذاب میں مبلا کرتا ہے اور ان میں سے ہرنوع کی ہوا پر ایک ملک مقربے اور اس نوع کی ہوا اس ملک کی اطاعت کرتی ہے پس

جب الله تعالی کا ارادہ ہوتا ہے کہ کمی قوم کو عذاب دے تو اس نوع کی ہوا کے نلک کو جس کے ذریعہ دد مذاب دینا چاہتا ہو دی کرتا ہے اور دہ کلک اس ہوا کو حکم دبتا ہے اور ہوا بچر جاتی ہے جسے غصہ میں آیا ہوا کوئی شر بچرتا ہے اور ان میں عے ہر ہواکا الگ الگ تام ہے کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا ہے کہ انا ارسلنا علیہ مم ربحا صرصر آنی یہ م ندس مستعبر (ہم نے ان پر ایک تد ہوا بھیجی ایک دوائی خوست کے دن میں) (مورہ قر آیت نمر ۱۹) اور ایک جگہ فرماتا ہے الربع المعقیم (مورہ الزاریات) نیز فرماتا ہے فاصابھا اعتصار فیدہ نار فاحتر قت (مواس باغ پر ایک بگولا آئے جس میں آگہو تجردہ باغ جل جائے) (مورہ بقرہ آیت نمر ۲۹۹)

یہ وہ ہوائیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نافرہانی کرنے والوں کو عذاب دیتا ہے اسکے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور ہوائیں ہیں جو رحمت کی ہیں کچھ بارآور ہیں کچھ ہوائیں ہیں جو بادل اٹھاتی ہیں اور اسے ہنکا کر لے جاتی ہیں اور وہ باذنِ خدا قطرہ قطرہ برستا ہے کچھ ہوائیں ہیں جو بادل کو متفرق اور نکڑے نکڑے کرکے بکھرتی ہیں اور یہ وہ ہوائیں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے این کتاب میں کیا ہے۔

لیکن وہ چار ہوائیں تو یہ ان طائیکہ کے نام ہیں شمال و جنوب و صبا و دبور ۔ اور ان میں سے ہر ہوا پر ایک مکل مرر بے پس جب اللہ تعالیٰ کا اراوہ ہوتا ہے کہ شمال سے ہوا علیہ تو اس ملک کو حکم دیتا ہے اس کا نام شمال ہے اور وہ خانہ کعب پر اترتا ہے اور رکن یمانی پر کھوا ہوتا ہے کہ وہ صبا کو تھیج تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو حکم دیتا ہے جس کا نام صبا ہے اور وہ میل جاتی ہے اور جب اللہ کا اراوہ ہوتا ہے کہ وہ صبا کو تھیج تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو حکم دیتا ہے جس کا نام صبا ہے اور وہ خانہ کعب پر اترتا ہے اور رکن یمانی پر کھوا ہوجاتا ہے اور لیے بازو پچڑ پھڑاتا ہے اور ہوائے صبا خشکی و تری میں جہاں بھی اللہ کا اراوہ ہو تھیل جاتی ہے اور جب اللہ کا اراوہ ہوتا ہے کہ جنوب کی ہوا تھیج تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو حکم دیتا ہے جس کا خام خانہ کعب پر اترتا ہے اور رکن یمانی پر کھوا ہو کہ خانہ کو حکم دیتا ہے جس کا خام خانہ کعب پر اترتا ہے اور جب اللہ کا اراوہ ہوتا ہے اور رکن یمانی پر کھوا ہو کہ خان کا اراوہ ہوتا ہے جنوب کی ہوا تھیل جاتی ہے اور جب اللہ کا اراوہ ہوتا ہے جنوب کی ہوا تھیل جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا اراوہ ہوتا ہے جنوب کی ہوا تھیل جاتی ہے اور جب اللہ تعالیٰ کا اراوہ ہوتا ہے جنوب کی ہوا تھیل جاتی ہو دونوں بازو بچڑ پھڑاتا ہے تو خشکی یا تری بہاں بھی اللہ کا اراوہ ہوتا ہے جنوب کی ہوا تھیل جاتی ہے دونوں بازو بچڑ پھڑاتا ہے تو خشکی یا تری بہاں بھی اللہ جاتی ہے دونوں بازو بچڑ پھڑاتا ہے تو خشکی یا تری بہاں بھی اللہ جاتی ہے دونوں بازو بچڑ پھڑاتا ہے تو خشکی یا تری بہاں بھی

(۱۵۲۳) حضرت الم جعفر صادق عليه السلام في ارشاد فرما ياكه جنوب كى بوابهت الحي ب كه مسكول برس برف مجملا دي بدر ختول مي محل آفے اين ادر داديوں من يانى يہے لگآ ہے۔

ریا ہے دور دن کی میں اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا پانچ قسم کی ہوتی ہے ان میں سے ایک مقیم بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے شرسے محزی رکھے۔

اور (رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مے زمانے میں) جب کمی زردیا سرخ یا سیاه آندهی جلتی تمی تو آپ کا چره

مبا کہ کا رنگ زر دہوجاتا تھا اور الیما معلوم ہو تا کہ آپ بہت ڈر رہے ہیں بمہاں تک کہ جب بارش کا ایک قطرہ گر تا تو آپ کارنگ اپنی بہلی حالت پر لوٹ آتا تھا اور فرما یا کرتے کہ لویہ رحمت لے کر آیا۔

(۱۵۲۹) زرارہ اور محمد بن مسلم نے حفرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہم نے آنجناب سے وریافت کیا کہ یہ سیاہ آندھی جو آتی ہے تو کیاآپ کی رائے میں اس میں بھی نماز پڑھی جائے ۔آپ نے فرمایا کہ فضاؤں کی ہر خوفناک چر خواہ وہ آندھی ہویا اندھیری یا کوئی اور ڈراؤنی چیز، جب آئے تو نماز کسوٹ پڑھو تاکہ وہ ساکن ہو جائے۔

(۱۵۲۷) کمد بن مسلم وبرید بن معاوید نے حضرت امام کمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علی السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ جب گہن گئے یا آیات میں سے کوئی آیت ظاہر ہو (جیسے زلز لہ یاسیاہ آندمی وغیرہ) تو اس کی نماز پڑھو ۔ اگر تم کو یہ خوف نہ ہو کو نماز فریف پڑھو ۔ اور اگر نماز کسوف تم کو یہ خوف نہ ہو تو جہلے نماز فریف پڑھو ۔ اور اگر نماز کسوف پڑھ جکو تو جہاں سے تم نے نماز کسوف کو قطع کیا ہے وہاں سے آگے بڑھو اور بقیہ نماز کو اس میں شامل کر لو ۔

(۱۵۲۸) علی بن فضل واسطی سے روایت ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک عربید کھا کہ جب سورج یا چاند میں گئی اور میں اپنی سواری پر ہوں اترنا ممکن نہ ہو تو میں کیا کروں ؟ تو آپ نے جواب میں تحریر فرما یا کہ تم جس سواری پر سوار ہوائی پر شاذ کسوف پڑھ لو۔

(۱۵۲۹) محمد بن مسلم اور فعنیل بن بیبارے روایت کی گئی ہے دونوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم لوگوں نے حفزت امام محمد باقر علیہ انسلام سے عرض کیا وہ شخص جس کو میچ کو نیتہ چلا کہ رات چاند گہن تھا یا شام کو معلوم ہوا کہ دن کو سورج گہن تھا تو کیا وہ کسوف کی قضا نماز پڑھے ؟آپ نے فرمایا اگر پورا گہن نگا تھا تو قضا پڑھے گا اور اگر گہن جزوی طور پرنگا تھا تو تم پراسکی قضا نہیں ہے۔

(۱۵۳۰) علی نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے بناز کسوف کے متعلق دریافت کیا لیجی کسوف شمس و قمر کے متعلق تو آپ نے فرہایا کہ اس بناز میں دس (۱۰) رکعتیں ہیں اور چار سجد ہیں (وہ یوں کہ) پانچ رکوع کر واور پانچویں کے بعد سجدہ کرو ۔ اور اگر چاہو تو کوئی پوراسورہ ہر رکعت میں پڑھو ہم رکعت میں پڑھو ہم رکعت میں پڑھو ہم رکعت میں بڑھو ہم رکعت میں بڑھو ہم رکعت میں ہڑھو ہم اگر محت میں قرا،ت کر رہے ہوتو وہ بھی جہارے گئی ہے اور سورہ فاتحہ نہ ہو لیک دواور رکوع سے سراٹھانے میں سمے الله فعن حمد ہ نہ کر لیکن اس رکعت میں جبکے اندر جہارا سجرہ کرنے کا اراوہ ہو۔

(۱۵۳۱) عمر بن اذنیہ نے روایت کی ہے کہ قنوت دوسری رکعت میں ہوگا رکوع سے پہلے پھر چو تھی میں پھر چھٹی میں پھر آٹھویں رکعت میں بھر دسویں رکعت میں اور اگر صرف پانچویں اور دسویں رکعت میں قنوت پڑھے تو یہ بھی جائز ہے ۔ اور جب آدمی نماز کسوف سے فارغ ہوجائے مگر ابھی گہن کھلانہ ہو تو بچر نماز کسوف پڑھے اور اگر چاہے تو بیٹے اور گہن کھلنے تک اللہ تعالیٰ کی تجید اور بزرگ کا اظہار کر تا رہے۔

اوریہ جائز نہیں کہ نماز فریفہ کے وقت میں جب تک نماز فریفہ نہ پڑھ لے نماز کسوف بڑھے۔ اور اگر انسان نماز کسوف پڑھ رہا ہے اور نماز فریفہ کا وقت آجائے تو نماز کسوف کو قطع کرے نماز فریفہ پڑھے اسکے بعد نماز کسوف کو جہاں سے قطع کیا تھا وہیں سے نماز کسوف پڑھ لے۔

(۱۵۳۲) اور حمّاد بن ممثان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے سلمنے کو نامی اور حمّان میں او گوں کو جو پریشانی ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرما یا کہ اگر گہن ذرا بھی کھل جائے تو مجھ لوکہ گہن کھل گیا۔

## باب مناز حبوه (عطب رسول) وتسبیح اوریه نماز حضرت جعفرا بن ابی طالب علیهماالسلام ہے

اسه البو حزو بال نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آج نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول الند علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام ہے قربایا اے جعفر کیا ہیں تم کو بخشش دوں کیا ہیں تم کو عطیہ دوں کیا ہیں تم کو کو فی تحفد دوں کیا ہیں تم کو ایک ایس بناز کی تعلیم دوں کہ جب تم اس کو پڑھو تو اگر تم میدان بعث ہوں تو وہ بخش دیے جائیں ؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے سنگریوں اور سمندر کے جماگ کے برابر بھی گناہ بھوں تو وہ بخش دیے جائیں ؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرار رکھت بناز بڑھو ۔ چاہو تو ہر شب میں پڑھو چاہو ہر ون میں بڑھو چاہو مرف جمعہ جمعہ بڑھو چاہو تو اللہ اللہ بحر سورہ الحمد لللہ و الم اللہ بحر سورہ الحمد برحبہ وی کہو جو ہیں جاد اور کوئ اور سورہ اور کوئ اور سورہ اور کوئ میں جاد اور کوئ اور سورہ بورہ ہوں کہو بھر مجدہ میں جاد اور حدہ میں مرتبہ وی کہو بھر محدہ میں جاد اور دی مرتبہ وی کہو بھر محدہ میں جاد اور حدہ میں مرتبہ وی کہو بھر میں بادکا وارد کوئ اور سورہ پڑھو اور کوئ میں جاد اور دی مرتبہ وی کہو بھر میں بادکا وارد کوئ اور سورہ پڑھو اور کوئ میں جاد اور دی مرتبہ وی کہو بھر کوئ کوئ اور سورہ پڑھو اور کوئ میں جاد اور دی مرتبہ وی کہو بھر میں بادکا وی میں جاد اور دی مرتبہ وی کہو بھر می ہو بھر تو اور سلام پڑھو بھر میں بادکا اس طرح بڑھو جس میں جاد اور دی مرتبہ وی کہو بھر تو ہو اور سلام پڑھو بھر کوئ کوئی در کھشی بادکل اس طرح بڑھو جس طرح یہ ایس کی دور کھشی پڑھی ہیں اس کے بعد سلام پڑھو ۔ ہو جاد اور سلام پڑھو ۔

المرك وروید الله محمد باقر علیه السلام نے فرمایالی تسبی چمتر (۵۵) مرتبہ ہوئی اور ہر د كعت میں تین سو (۳۰۰) تسبیح ہوئی این اس محمد باقر علیہ السلام نے فرمایالی تسبیح ہوئی اور اس كو اللہ تعالیٰ دس گنا كرے تمہارے نامہ اعمال میں بارہ ہزار حسنات لکھے گااور اس میں ہے ایک حسنہ كوه احدے ہی بڑا ہوگا۔

(۱۵۳۳) اور بعض جگه روایت کی گئے ہے کم نماز جعفر طیار میں سوروں کی قراءت کے بعد تسییح ہے اور تسییح کی ترتیب اس طرح ہے سبحان اللّٰه و المحمد لله و لا اله اللّٰه و الله اكبر

ان صدیثوں میں سے جس پر بھی منازی عمل کرے اسکے لئے صائب اور جائز ہے۔

اور قنوت ہر دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے اور پہلی رکعت میں سورہ حمد اور سورہ اذازلزت الارض کی ترانت ہے اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ والعادیات کی قرانت ہے اور تعییری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ اذا

جا، نعراللہ کی قرارت ہے اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل معواللہ احد کی قرارت ہے اور اگر تم چاہو تو ہر رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ قل ھو اللہ احد کی قرارت کرو۔

(۱۵۳۵) اور مبداللہ بن مغیرہ کی دوایت میں جو اس نے حمزت ایام جعفر صادق علیہ السلام سے کی ہے یہ ہے کہ مناز جعفر طیار میں سورہ قبل حدو الله احد اور قبل یا ایسا الکافرون پرمو ۔

(۱۵۳۷) اور حفزت امام جعفر صادق علیه السلام نے دریافت کیا گیاس شخص کے متعلق جس نے بناز جعفر طیار پڑمی کہ کیا اس کو بھی وہی ثواب ملے گاجو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حفزت جعفر طیار کے لئے فرمایا ہے، ؟آپ نے فرمایا ہاں خداکی قسم ۔

(۱۵۳۸) علی بن ریان ہے روایت کی گئے ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرجہ میں نے آخری گزرے ہوئے امام علیہ السلام کو خط لکھا اور اس میں دریافت کیا کہ ایک شخص نے نماز جعفر طیار ابھی دور کعت ہی پڑھی تھی کہ اسے ضروری کام پڑ گیا یا کوئی حادثہ پیش آگیا اس لئے اس نے آخری دور کعت چوڑ دی کیا اس کیلئے یہ جائز ہے کہ جب وہ ضرورت سے فارغ ہو تو وہ دور کعت پوری کرے خواہ وہ لینے مصلیٰ ہے ایھ چکا ہو ۔یا یہ اس میں محبوب نہ ہوگی اور اس کو از سر نو چار رکعت پڑھنی چاہو گئی جائے گئی کی کل مقام واحد پر ؟ تو آپ نے جواب میں تحریر فرما یا ہاں اگر اس نے انتہائی ضروری امری وجہ سے نماز قطع کی ہے تو بھراس سے والی آگر وہ باتی رکھتیں پڑھ کر نماز یوری کرے انشاء اللہ۔

(۱۵۳۹) ابو بعسیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم نماز جعفر طیار جس وقت چاہو پڑھو۔ خواہ دن میں پڑھو خواہ رات میں اگر چاہو تو اس کو نماز شب میں محبوب کر لو اور چاہو تو دن کے نوافل میں محبوب کر لو وہ بی تنہارے لئے دن کے نوافل میں مجی شمار ہوجائے گی اور نماز جعفر طیار میں بھی محبوب ہوجائے گی۔ محبوب کر لو وہی تنہارے لئے دن کے نوافل میں بھی شمار ہوجائے گی اور نماز جعفر طیار میں نے خرمایا اگر تم بہت جلدی میں ہوتو صرف نماز جعفر طیار (چار رکھت) پڑھ لو بعد میں تسبیجات بڑھ لینا۔

(۱۵۳۱) اور حن بن مجوب کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ناز جعفر طیار کے آخری سجدہ میں تم یہ کو یا مُن اَلمِس العبر قو العوقار ، یا مُن تعصف بالمُحبد و تحرّم بع ، یا مُن الکینبغی التّسبیّنے إِلاَّ اللهٔ یَامُن اَحْصَی کُلُ شَیْج علْمه ، یا ذا العبر قو العبر قو العبر قو الصّلول یا ذا المَه برق و العبر قو العبر قو المحبد و ال

#### باب تنازحاجت

(۱۵۲۲) مرازم نے حضرت عبد صالح امام موی بن جعفر علیہ السلام سے دوایت کی ہے کہ آپ نے فرما یا کہ جب تہیں کوئی بہت مشکل اور امر مقیم آپڑے تو دن کے وقت سائل مسکینوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاح کے حساب سے نصف صاح ہر مسکین کو مجور یا گیہوں یاجو صدقہ دواور جب رات ہو تو رات کے آخری تہائی حصہ میں غسل کرو ۔اور دہ لباس بہنو جو سب سے موٹا تجوٹا ہولیکن یہ کہ اس نباس میں ازار ضرور ہونا چاہیئے مجر دور کعت بناز پڑھو اور دونوں رکعتوں میں سورہ تو حدید اور سورہ قبل یاایدالکافرون کی قراءت کرواور جب تم آخری رکعت میں سجدے کیلئے اپنی پیشانی رکھو تو کہولا الله اللّا اللّه ، سبطن الله ، اللّه اکبر للحول و لاقی ق اللّه باللّه ۔

پرائ عجدے میں اپنے گناہوں کا ذکر کرواور اٹکا اقرار کرواورجو جانتے ہو اس کا نام اورجو نہیں جانتے ان کا جملاً افرار کرو پر اپنا سر سجدے سے اٹھاؤاور جب دوسرے سجدے کیلئے اپنی پیشانی رکھو تو اللہ تعالیٰ سے طلبِ خیر کرواورسو (۱۰۰) ر نب یہ کو اَللّفَمْ إِنِی اُسْتَخْیْرُک بِعِلْمِک (اے الله میں جھے علاب خرکر تا تیرے علم کے واسطہ ہے) مجر الله تعالیٰ کو اس کے ناموں میں سے جن ناموں کے ساتھ چاہو پکارو اور کہویا گائیناً قُبْلُ کُلِّ شُیْ وَیَا کُائِناً بَعْدُ کُلِّ شَیْ وَیَا کُائِناً بَعْدُ کُلِّ شَی اُلِی ہِی (اے ہر شے کے بعد رہے والے میرے لئے یہ کام کردے (مہاں حاجات کا تذکرہ کرو) اور جب تم عجدہ کرو تو اپنا گھٹے زمین پر رکھواور ازار کو اٹھا او تاکہ وہ کھل جائے اور اے لیخ بیجھے سے لیخ دونوں کو اہوں پر پنڈلیوں کے باطنی حصہ میں رکھ او سے تھے امید ہے کہ متہاری حاجت انشا، الله تعالیٰ پوری ہوجائیگی اور اسکو نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہلیت پر درود سے شروع کرو۔

## وبگرنماز حاجت

(۱۵۳۳) مولی بن قاسم بحلی نے صغوان بن سی اور محد بن سہل سے اور ان دونوں نے لینے شیوخ سے اور ان لو گوں نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم کو اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی اہم حاجت طلب کرنی ہو تو تین روزے متواتراور بلاناغہ رکھو سہار شنبہ اور پنجشبہ اور جمعہ کو اور جب انشا، اللہ جمعہ کا دن آئے تو غسل کرو نیا لباس پہنو اور اپنے مگر کی سب سے اوپری جہت پر طلے جاؤ ۔ اور وہاں دو رکعت نماز بڑھو بھر اپنے دونوں ہائے آسمان کی بلند كرواور كو سأللهم إنى حللت بساحتيك لَمعْرِفَتِي بِو حَدَانِيتَكِ وَصَعَدَ انِيتِكُ وَ إِنَّهُ لَا قَادِرُ عَلَى حَاجَتَيْ ، وَ تُدْ عَلِمْتُ يَارُبُّ أَنَّهُ ، كُلَّمَا تَظَاهُرْتُ نِعْمُتِكِ، عَلَى اِشْتَدَّتْ فَاتَتِي الْيُك ، وَقَدْ طَارِقَنِي هُمَّ كُذَا وَ كُذَا و بِكَشْفِهِ عَالِمٌ غَيْرٌ مُعِلِّمٍ ، وَاسِمْ غَيْرٌ مُتَكَلِّفٍ ، فَأَسَأَلُكَ بِاسُهِكُ الَّذِي وَضَعْتُهُ عَلَى الجَبَال فَنَسْفُتُ ، بِتُهُ عَلَى السَّمَاءِ فَانشَّقْتُ ، وَعَلَى النَّجُوُّم فَانْتُرْتُ ، وَعَلَى الْأَرْضِ فَسُطِحَتْ ، وَأَسألكَ بالْحَلَّ الَّذِي جُعْ حَمْدٍ وَالْأَبْمَةُ وَعَلَيْهُمُ السَّلَامُ مِهِ الْمَالِمُ مِهِ الْمَامِ لَا نَامِ لِللهِ مَأْنَ تَصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَخْلَ بَيْتِهِ وَأَنْ تَقُضِى حَاجَتَى وُأَنْ تَيَسَّزَلِيْ عَسِيْرُهَا ﴿ وَتُكَفِينِيُ مَهِمِّهَا ﴿ قَإِنْ نَعَلْتَ قَلَكَ الْحَهْدُ ﴾ وَإِنْ لَمْ تَفَعَلْ فَلَكَ الْحَهْدُ ﴾ غَيْرٌ جَائِرٍ فِي حُكَمِكَ وَلا مُتَهِم فِي قَضَائِكَ وَلا حَالِف فِي عُدلك (اعاد سي تري بارگاه سي عاض موا مول يه جانع موت كه تو واحد اور صمد ہے اور میری حاجت برآوری پر تیرے سوا اور کوئی قاور نہیں ہے اور اے پروردگار تو خود جانہا ہے کہ جب تری نعمت بھے سے پیٹھ بھرتی ہے تو مجے شدید طور پر تری احتیاج ہوتی ہے ۔ اور اب بھے پرید مصیبت آ بری اور بھے بالے کی ضرورت نہیں تو خود جانا ہے کہ یہ معیبت کیے دور ہو ۔ تیری قدرت بہت وسیع ہے اس معیبت کا دور کرنا تیرے لئے کوئی دشوار نہیں لہذا میں جھمے تیرے اس اسم کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ جس کو تونے بہاڑوں پر رکھ دیا تو پاش پاش ہوگئے تونے اس کو آسمان پر رکھ دیا تو وہ پھٹ گیا تونے اے ساروں پر رکھ دیا تو وہ بکھر گئے اور زمین پر رکھ دیا تو وہ

پھیل گی اور میں جھے ہے اس حق کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں جبے تو نے محمد اور (ائمہ طاہرین سسسسسسائی ایک کا نام آخر تک) کے پاس ودیعت کیا ہے کہ تو محمد اوران کے اہلیت پر رحمند، نازل فرما اور میری عاجت پوری کر دے میری مشکل کو آسان کر دے اور اس مہم میں میری مدو فرما اگر تو نے یہ کر دیا تو تیری حمد تیرا شکر اور تو نے یہ نہ کیا تو بھی تیری حمد اور تیرا شکر سرتو این عمل میں جورے کام نہیں لینا تیرے فیصلہ پر کوئی اتہام نہیں دکھ سکتا تو اپنے عدل میں کمی ظام و ناانھانی نہیں کرتا ہو۔

اسے بعد اپنا جرہ زمین پررکھ دواور یہ کہواللہم اِن یونس بِن متی عبد ک دَعَاک فِي بَطْنِ الْحَوْتِ وَهُوعَبدک مَا الله الله الله عبد کے الله ماں بین بہت کہ الله میں بھے سے دعا ک الله تیرے بندے یونس بن می نے شکم مای میں بھے سے دعا ک دو تیرے بندے تھ تو نے اٹک دعا قبول کی میں بھی تو تیرا بی بندہ ہوں تو میری دعا کو قبول فرما) -

اس کے بعد حعزت اہام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کمجی تحجے کوئی حاجت لاحق ہوتی ہے تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔اور اس کو پڑھ کر پلٹنا ہوں تو وہ حاجت پوری ہوجاتی ہے۔

(۱۹۳۳) سماعہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جب تم لوگوں میں ہے کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ طبیب کو بلاتا ہے اور اس کو نذراند دیٹا اور جب کسی کو بادشاہ دحاکم ہے کوئی حاجت ہوتی ہے تو اسکے وربان کو رخوت دیٹا ہے ۔ لہذا جب تم میں ہے کسی کو کوئی امر درہیش ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو غسل یا وضو کرے اور تحوزا یابہت جو ہوسکے صدقہ دے اور مسجد جائے دور کعت تناز پڑھے مجراللہ کی حمد و شا، کرے اور نبی اور اسکے اہلیت پر درود مسجے اور یہ کے اللیقم اُن عَافَیْتُنی مِن مَرَضِی رَاے اللہ ( جھے قدم ہے ) مجم میرے مرض ہے شفا اسکے اہلیت پر درود مسجے اور یہ کے اللیقم اُن عَافَیْتُنی مِن مَرَضِی رائے اللہ ( جھے قدم ہے ) مجم میرے مرض ہے شفا دے )۔ اُو رُد دوری کے اور یہ کے اللیقم اُن کافی میرے سفرے سلامت کم والی کردے ) اُو عافیتنی مِنا اُندا اُن پر داجب ہوگا اُندا اللہ پر داجب ہوگا اُندا اللہ پر داجب ہوگا اُن اللہ پر داجب ہوگا اس کے شکر کے سلسلہ میں۔

(۱۵۲۹) یونس بن عمّارے روایت کی گئے ہاں کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت الم جعفر صادق علیہ السلام ے عرض کیا کہ ایک شخص محجے بہت اذبت بہنچا آہے آپ نے فرمایا اس کیلتے بددعا کرو میں نے عرض کیا کہ میں نے بددعا

توكى ہے۔آپ نے فرمایااس طرح نہیں بلكہ پہلے اپنے گناہوں كو ترک كرو۔روزور كو بناز پڑھواور صدقہ دواور جد، شب كا آخرى صد ہو تو پورا وضو كرو بحر كھوے ہوكر دوركعت بناز پڑھو بحر سجدہ كى حالت میں يہ ہو۔اللّفظم إِنَّ فَلَانُ بَنُ فَلَانِ قد آذ اپني اللّفظم السقط بدنية ، كو اقبطه اثرة كو انقص اجله ، كو عجل له ذلك في عامِه حذا (اے الله فلاں فلاں نے مجے بہت سایا ہے اے اللہ تو اسكے بدن كو بيمار كردے اس كے نشان كو منادے اس كى عمر كو كم كردے اس میں جلدى كر

راوی کا بیان ہے کہ میں نے الیما ہی کیا اور تھوڑے ہی دن بعد وہ مر گیا۔

(۱۵۳۷) عمر بن اذنیہ نے آل سعد کے ایک بزرگ سے روایت کی ہان کا بیان ہے کہ میرے اور اہل مدینہ میں سے ایک شخص کے درمیان خصومت اور جھگڑا چل رہا تھا جس سے عظیم خطرہ محبوس ہو رہا تھا تو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور ان سے بیان کیا اور عرض کیا کہ اس سلسند میں کوئی دعا ہمیں تعلیم کر دیں شاید اللہ تعالیٰ میراحق مجھ کو اس سے واپس دلا دے ۔آپ نے فرمایا بحب تم نے دشمن کا ارادہ کرلیا ہے تو جاؤ (مسجد رسول میں) قراور منبر کے درمیان دور کعت یا چار رکعت نماز پڑھو اور اگر چاہو تو لینے گھر میں پڑھو۔اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہاری مدد کرے اور کوئی چیزجو تم کو مدیر ہو لو اور اس فقیرو مسکین کو صدقہ دید دجو سب سے پہلے تمہیں طے ۔

راوی کا بیان ہے کہ آمجناب نے جسیا کہ حکم دیا تھا میں نے وہیا ہی کیا تو میری حاجت پوری ہو گئ اور میری زمین الله فعم دیا تھا میں الله نے محمد والی کردی ۔

(۱۵۳۸) زیاد قندی نے مبدالر حیم قصیرے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ پر قربان میں نے ایک دعا اختراع کی ہے آپ نے فرمایا اپن اختراع کو چھوڑو جب تہیں کوئی امراہم پیش آجائے تو رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے فریاد کر واور وور کعت بناز پڑھ کر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کرو۔ میں نے عرض کیا میں یہ کسے کروں ؟آپ نے فرمایا جہلے خسل اور وضو کرو مجردور کھت بناز فریف ہو جات ہو ۔ جب تشہد اور وضو کرو مجردور کھت بناز پڑھو جسے بناز فریف پڑھے ہواس میں تشہد پڑھو جو تشہد تم بناز فریف میں پڑھے ہو۔ جب تشہد سے فارغ ہو تو سلام بڑھواور یہ کہو۔

اللَّهُمَّ اَنْتُ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَ اِلْيُكَ يَرُجُحُ السَّلَامُ وَ الْيُحَمِّ السَّلَامُ وَالْيُحُمِّ السَّلَامُ وَالْيُحُمِّ السَّلَامُ وَالْيُحُمِّ وَرُحُمَةً اللَّهِ وَبُرُكَاتَهُ وَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَرُحُمَةً اللَّهِ وَبُرُكَاتَهُ وَ اللَّهُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمَهُ وَالْمَهُ عَلَيْهِمُ وَرُحُمَةً اللَّهُ وَبُرُكَاتَهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمِ وَسُلَّمُ فَالْيَعْمُ وَرُحُمَةً اللَّهُ وَرُجُونَ مَ مِنْكَ وَفِي رَسُّولُكِ وَمَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمِ وَسُلَّمُ فَالْيَعْمُ وَالْمَ مَا أَمَّلُهُ وَرُجُونَ مَنْ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْمِ وَسُلَّمُ فَالْمِنْ عَلَيْهِمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَامُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَ

بردردگارید دونوں رکھتیں میں جاتب سے تیرے رسول کیلئے ہدیہ ہیں۔ان دونوں کا تواب مجم عطا کر جس کی امید میں نے جمعہ کی ہے اور تیرے رسول کے بادے میں کی ہے۔اے مومنین کے دلی) جمعہ سے میں جاکر چالیس (۴۰) یار کموسیا کئی یا قیقو میں کیا گئی ہے در میں باکٹ لا اِلٰہ اِلّا اَنْتَ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْلِا حُرَام، میا

حفزت امام جعفرصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ضامن ہو تا ہوں کہ یہ دعا ختم بھی نہ ہوگی کہ حاجت پوری ہوجائے گی۔

### د بگرنماز حاجت

مرے والد رمنی اللہ عنہ نے مجھے اپنے خط میں تحریر کیا کہ فرزند جب جہیں کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں در پیش ہو تو تین دن روزہ رکھو جہار شنبہ ، پنجشبہ اور جمعہ ، جمعہ کا دن آئے تو غسل کر کے قبل زوال اللہ کی بارگاہ میں دعا کیلئے لگاو اور دور کھت بناز پڑھو ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ المحمد اور پندرہ مرتبہ قبل ہو اللہ احد پڑھو اور جب رکوع میں جاؤتو اس میں دس مرتبہ قبل ہو اللہ احد پڑھو جب سجدہ میں جاؤتو اس سورہ کو دس (۱) مرتبہ پڑھو جب سجدہ میں جاؤتو اس سورہ کو دس مرتبہ پڑھو کہ دس مرتبہ اور سجدے سے سراٹھاؤتو اس سورہ کو دس مرتبہ پڑھو کی جب دوسرے سجدہ میں جاؤاس سورہ کو دس مرتبہ پڑھو اور جب دوسرے سجدہ میں جاؤاس سورہ کو دس مرتبہ پڑھو کی جب دوسرے سجدہ میں جاؤاس سورہ کو دس مرتبہ پڑھو جب دوسرے سکدہ میں جاؤاس سورہ کو دس (۱) مرتبہ پڑھو پی بغیر اللہ اکبر کے دوسری رکھت کیلئے کھرے ہو جاؤادر اے بھی اس طرح پڑھو جس طرح میں نے تم سے پہلی رکھت کیلئے بیان کیا اور دوسری رکھت میں رکوع سے پہلے اور سوروں کی قرارت کے بھر قنوت پڑھو ۔

(۱۵۳۹) اور محمد بن احمد یمی بن عمران اشتری کی کمآب میں ابراہیم بناشم سے روایت مرفوم ہے کہ انہوں نے روایت کی محمد بن سنان سے اور انہوں نے اس روایت کو مرفوع کیا حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف ایک شخص کے متعلق کہ وہ لینے کسی کام کیلئے پریشان اور متفکر تھا تو آپ نے فرہا یا وہ دور کعت نماز پڑھے اور ان دونوں رکعتوں میں سے کسی ایک میں ایک ہزار مرتبہ قبل هو الله احد پڑھے اور دوسری میں صرف ایک مرتبہ بھرا پی عاجت طلب کرے۔

اور بمناز عاجت کے متعلق میں نے جتنی رواتیں پیش کی ہیں ان سب کو میں نے کتاب ذکر الصلوات میں بھی درج کر دیاجو بھاس کے اور ہیں۔

#### باب استخاره

(۱۵۵۰) ہارون بن خارجہ نے حفرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں میں کوئی شخص کمی کام کاارادہ کرے تو لوگوں میں سے کمی ایک سے مشورہ نہ کرے بلکہ لینے اللہ تعالی سے مشورہ کرے ادادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان اللہ سے مشاورت کیے ، فرمایا یوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے کیر لوگوں سے مشورہ کرے اس لئے کہ جب اللہ سے پہلے مشورہ کرے گاتو اللہ تعالیٰ اپن مخلوق میں سے جس کی زبان سے جان سے جا اللہ سے جان کے گاتو اللہ تعالیٰ اپن مخلوق میں سے جس کی زبان سے جان سے جان کے گابہ تر مشورہ جاری کرا دے گا۔

(۱۵۵۱) مرازم نے حصرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے آپ نے فربایا جب تم میں ہے کوئی شخص کسی کام کااراوہ کرے تو دور کعت بناز پڑھے پھراللہ تعالی کی حمد وشاء کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ کہا میں میں گردے اور نبی کی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور یہ کہا اللہ میں کہ اور اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اس کو میرے لئے مقدر کر دے اور اس کے علاوہ ہے تو اسکو بھی دے)

مرازم كابيان ہے كہ ميں نے عرض كياكہ ان دونوں ركعتوں ميں كيا پڑھا جائے ،آپ نے فرمايا ان دونوں ميں قران كى جو سورہ چاہو پڑھو۔اگر چاہو تو ان دونوں ميں قل هيو الله احد پڑھو اور چاہو تو قبل يا ايھاالكافرون پڑھو۔اور قبل هيو الله احد ايك تہائى قران كے برابرہے۔ (۱۵۵۲) کمد بن خالد قسری نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے استخارہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا نماز شب کی آخری رکعت میں اللہ سے استخارہ کرو سجرہ کی حالت میں ایک سو ایک (۱۹) مرتب میں نے عرض کیا اس میں کسے کہوں آپ نے فرمایایوں کو الله برُحمیته الله برخمیته برخمیته برخمیته الله برخمیته برخمیته الله برخمیته الله برخمیته برخمیته الله برخمیته الله برخمیته الله برخمیته الله برخمیت

(۱۵۵۳) حمآد بن حمّان نے ان بی جتاب کے روایت کی ہے استخارہ کے متعلق کہ آدمی نماز فجر دور کعتوں کے آخری سیدہ میں ایک سو ایک روادد کھیے اسلے بعد اللہ سے استخارہ کرے پر الحمداللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کھیے اسلے بعد پہاس مرتبہ استخارہ کرے ( استخراللہ کے ) پر الحمد اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کھیے اور اس کو ایک سو ایک مرتبہ بوراکرے۔

(۱۵۵۳) حمّاد بن عینی نے ناجیہ سے انہوں نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی آپ جب کوئی غلام یا کوئی سواری یا کوئی بلکی چھکلی اور تموڑی شے خریدنے کا ارادہ کرتے تو اس کے متعلق الله تعالیٰ سے سات مرتبہ استخارہ کیا کرتے اور جب کوئی بہت بڑے کام کیلئے ارادہ کرتے تو اس کے لئے سو مرتبہ استخارہ کرتے تھے۔

(۱۵۵۵) اور معاویہ بن سیرہ نے ان بی بتاب علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ اس طرح استفارہ کرے گا تو اللہ تعالی اس کے پاس خیر وبہتر مشورہ بھیج دے گا۔وہ یہ کے یا اُبھیر النّا خِلِیْن و یا اُسْہَ السّامِعِیْن و یا اُسْہِ یا السّامِعِیْن و یا اُسْہِ یا و یا ہو یا دور اس کام میں میرے لئے جو والے اے سب سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والے رحمت نازل فرما محمد اور ان کے اہلیت پر اور اس کام میں میرے لئے جو محملائی ہو وہ بنا دے)۔

# باب اس بنماز کا ثواب حبے لوگ بنماز فاطمہ سلام اللہ علیھا کے نام سے یاد کرتے ہیں اور حب اور حب لوگ تو ہر کرنے والوں کی نماز بھی کہتے ہیں

(۱۵۵۱) مبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے وہ پورا وضو کرے اور بناز شروع کرے تو چار رکعت بناز پڑھے اور دو رکعت کے بعد سلام ہے در میان میں فاصلہ دے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ قل حواللہ احد پچاس مرتبہ پڑھے ۔ اور یہ بناز جس وقت چاہے پڑھے تو اللہ اور اس شخص کے در میان کوئی الیما گناہ نہ رہ جائیگا جس کو اللہ تعالیٰ بخش ند دے ۔

(۱۵۵۷) لیکن محمد بن مسعود حمیاشی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں حبداللہ بن محمد ے انہوں نے محمد بن اسماعیل بن سماک ے اور انہوں نے ابن ابی عمیرے انھوں نے حشام بن سالم سے انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص چار رکعت بماز پڑھے اور ہر رکعت میں پچاس مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھے تو یہ نماز حضرت فاطمہ علیما السلام ہوگی اور یہی تو بہ کرنے والوں کی نماز بھی ہے۔

اور ہمارے شیخ محمد بن ولید رضی الله عند اس بنازی اور اس کے تواب کی روایت کیا کرتے تھے لیکن وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بین جانآ کہ اس بناز کا نام بناز فاطمہ سلام الله علیما ہے لیکن اہل کو فد اسکو بناز فاطمہ سلام الله علیما کے نام سے جانتے ہیں ۔

اور ابوبمسرف بھی حفرت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے اس غاز کی اور اسکے ثواب کی روایت کی ہے ۔

باب تواب اس دور کعت نماز کا جس میں ایک سو بنیں (۱۲۰) مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے ہیں

(۱۵۵۸) اور ابن ابی عمری روایت میں ہے کہ جیہ انہوں نے حفزت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ کے آپ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دور کعت خفیف نماز پڑھے اور ہرر کعت میں ساتھ مرتبہ قل حواللہ احد پڑھے تو بھے لو کہ اس کی رسی معنبوط بٹ گئی اور اب اسکے اور اللہ کے درمیان کوئی گناہ نہیں رہ گیا۔

## باب ساعت عفلت میں نافلہ پڑھنے کا تواب

(۱۵۵۹) رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ساحت غفلت میں نافلہ پڑھا کروخواہ ہلکی پھلکی دور کھتیں

کیوں نہ چمواس لنے کہ یہ دور کعنلی دارالکرامت (جننت) کا دارث بنا دیتی ہیں ۔

(۱۵۷۰) **اور دوسری حدیث میں ہے** کہ بیہ دارالسلام کا وارث بنا دیتی ہیں اور وہ جنّت ہے ادر ساعت غفلت نماز مغرب اور نماز عشاء کے **درمیان کا عرصہ ہے ۔** 

#### باب منازے سلسلہ میں چند نادر احادیث

(۱۵۹۱) بکرین اعین نے حفزت اہام محمد باقرعلیہ السلام سے روایت کی ہے آپ نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے نماز عاشت کمجی نہیں برجی ۔

(۱۵۹۲) مبدالواحد بن مخار انصاری نے حضرت اہام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آنجناب سے بناز چاشت کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے پہلے تہاری قوم نے پڑھنی شروع ک جن کا شمار غافل اور جابل لوگوں میں تھا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بناز کبھی نہیں پڑھی۔

نیزآپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حصرت علی علیہ السلام ایک شخص کی طرف سے ہو کر گزرے تو ویکھا کہ وہ بناز چاشت بڑھ رہا ہے حصرت علی علیہ السلام نے کہا تو یہ کون می بناز بڑھ رہا ہے ،اس نے کہا امرالمومنین میں اس کو چھوڑدوں ؛ توآپ علیہ السلام نے فرمایا کیا ایک بندہ بناز بڑھ رہا تو میں اس کو منع کردوں۔

(۱۵۷۳) زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نماز چاشت نہیں پڑھی ۔ میں نے عرض کیا کہ کیاآپ نے تجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دن کے ابتدائی حصہ میں چار رکعت نماز پڑھتے تھے ؟آپ نے فرمایا ہاں مگر وہ ان چار رکعتوں کو ان آٹھ رکعتوں میں شمار کرلیتے تھے جو بعد ظہر پڑھی جاتی ہے۔

(۱۵۹۳) مبدالله بن سنان نے حمزت امام جعفر صادق علیه السلام سے ماہ رمضان میں نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ فی فرمایا کہ تیرہ (۱۳) رکھتیں ہیں جن میں نماز وتر بھی شامل ہے ۔ اور دور کھتیں نماز فجر سے پہلے کی اور رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اس بر ممل علیه وآلہ وسلم اس بر ممل کرنے کے زیادہ جعتم الله علیه وآلہ وسلم اس بر ممل کرنے کے زیادہ حقدارتھے۔

(۱۵۲۵) اور مقب بن خالد نے آنجناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس کو دوسرے شخص نے پکارا تو اس نے مجول کر اسکاجواب دیدیا تو اب دہ کیا کرے ؟آپ نے فرمایا وہ این نماز پڑھتا رہے ۔

(۱۵۹۱) عمران علمی نے آنجناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سہواور بمول کی وجہ سے تناز میں سخن

(۱۵۷۷) اور سماعہ بن مہران نے ان بی علیہ السلام ہے روایت کی ہے کہ صدقہ میں غلام کو دینا اور اسکو آزاد کرنا جائز ہے اور جب وہ دس سال کا ہوجائے تو وہ لوگوں کی امامت بھی کرے گا۔

(۱۵۷۸) حمزت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ان (مخالفین) کے ساتھ نماز پڑھو تو تمہارے مخالفین کی تعداد کے برابر تمہارے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(۱۵۲۹) اور مبدالر حمن بن ابی عبدالله نے آنجناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھو تو ای نعلین میں نماز پڑھو بشرطیکہ وہ طاہراور پاک ہواس لئے کہ یہ بھی سنت میں داخل ہے۔

(۱۵۷۰) اور طبی نے ان ہی جناب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اگر تم سفر کے اندر غیر وقت نناز میں کوئی نمازیوں لو تو اس میں جہارے لئے کوئی ہرج نہیں ( یعنی غیر وقت فضیلت میں )۔

(۱۵۷۱) اور عائذ احمی سے روایت کی گئے ہے اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام کی ضدمت میں حاضر ہوا اور میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے بنازے متعلق سوال کروں گا گر آپ نے میرے سوال سے پہلے ہی ہے فرمایا کہ اگر تم اپنی پانچوں وقت کی فرض بناز کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروگے تو اللہ تعالیٰ ان کے سوا اور کسی بناز کیلئے باز میں نہیں کرے گا۔

(۱۵۷۲) حمزت امام جعفر صادق عليه السلام نے فرمايا كه مومن جب تك حالت وضو سي ب اس كا شمار تعقيبات برصند والوں سي بوگا۔

(۱۵۷۳) عبداللہ بن سنان نے حفزت اہام جعفر صادق علیہ السلام ہے دوایت کی ہے اس کا بیان ہے کہ میں نے آنجناب کے عرض کیا یہ بنائیں کہ ایک شخص کی بناز ہائے نافلہ بہت سی قضاہیں اور اتنی کثرت ہے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں کہ کتنی ہیں اب دو کیا کرے واقع نے فرمایا وہ بناز پڑھے اور اتنی کثرت سے کہ اس کو یہ معلوم نہ رہے کہ کتنی پڑھ ہے تو اس میں سے جنتے کا اے علم ہے اس کی قضاہ وجائیگی ۔

رادی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا گر اب اس کی قضا پڑھنے پر تو وہ قادر نہیں ہے ؟آپ نے فرمایا اگر وہ الیے حصول معاش میں مشخول تھا کہ بغیراس کے چارہ نہ تھا یا لینے کسی برادر مومن کے کام میں نگاہوا تھا تو پجراس پر کچھ نہیں ہے۔ اور اگر وہ ونیا جمع کرنے میں معروف تھا اور اس مشخولیت نے اس کو اس بناز (نافلہ) سے باز رکھا تو وہ اس کی قضا پڑھے ورنہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کا شمار بناز کو خفیف اور بے وقعت تجھنے والوں اور رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہ کرنے والوں میں ہوگا۔ میں نے عرض کیا مگر وہ قضا پڑھنے پر قادر نہیں تو کیا اس کیلئے جائز ہے کہ

وہ اس کے موض کچے تصدق کردے ؟ یہ سنکر آپ ذرا دیر خاموش ہوئے پھر دیایا ہاں پھر دہ کوئی صدقد نکال دے ۔ میں نے ،
عرض کیا وہ کتنا صدقد نگالے ؟آب نے فرمایا اپنی وسعت دولرے البق اور کم از کم ہر بناز کے بدلے ہر مسکین کو ایک یُر
(جو اہل جہاز کے خود کیک ۱/۱اور اہل عراق کے خود کیک ۲ رطل کا ہوتا ہے اور ایک رطل شام میں پانچ پونڈ کا اور معر میں
پونے سولہ اونس کا ہوتا ہے) میں نے عرض کیا کتنی نماز کہ جس پر ہر مسکین کو ایک گد دینا پڑے گا ؟آپ نے فرمایا شب ک
مزاوں میں ہر دور کھت پر ایک مد اور دن کی نمازوں میں ہر دور کھت پر ایک گد ۔ میں نے عرض کیا گر اتنا دینے پر تو وہ قادر
منہیں ۔ تو آپ نے فرمایا مجر ایک رات کی نمازوں پر ایک گد اور ایک دن کی نمازوں پر ایک مد گر نماز پڑھنا افضل ہے نماز

المتحدلِله كركماب من لايضوه الفقيه تصنيف شيخ سعيد الى جعفر محد بن على بن الحسين بن موىٰ بن بابويد قى قدس الله روحه ونور مرجد كے جزاول كا اردوترجمه آج تمام ہوا۔

سید حسن امداد ممآز الافانسل (غازی پوری) ۱۷ دسمبر ۱۹۹۲روز پنجشبه مطابق ۲۱جمادی الثانیه ۱۳۱۳ ه